





و اعلام نام سر الله نام كي ما د تو دل شاد

آئی نئی کی یا د تو دل شاد کرگئی ان کے مریض عشق کی قسمت سنورگئی

گھیا ہوا تھا گردش ایام نے تھے یاد نبی یہ مشکلیں آساں کر گئی

سینے میں نور تھرگیا دل پر ہوئی جلا نعت رسول پاک بڑا کام کرگئ

بادِ صبا دیارِ مدینہ سے آئی تھی زلف نبی کی خوشبوسے سرشار کرگئی زلف نبی کی خوشبوسے سرشار کرگئی

ان کی نگاہ خاص پر قربان جلیے وُ نیل کے جیج و تا ہے۔ ازاد کرگئی

بحرِ معصیت میں جو پھنس گئی کبھی ان کے کرم سے ڈوبتی کشتی انجر کئی

سالک سیاہ تھے میرے اعمال تومگر فردعل کچھان کے کرم سے سنورگئی تیری زات اعلیٰ صفات ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے

تُو گمان وفہم سے دُورہے تیرا ذریے ذریے می نورہے

تُو ہی کارساز جہان ہے تیرے ہم خلق کی جان ہے

ہے تیری رضامیری زندگی تیری یا دہے میری بندگی

تو ہی جسم و جال میں مقیم ہے تیری ذات اعلیٰ صفات ہے

تیرا بندہ سالکب ہے نوا کرے کس زباں سے تیری ثناء

کریرادنی ہے توعظیم ہے تیری دات اعلیٰ صفات ہے



اگرت کا شمارہ آپ کے اعتوں میں ہے۔ دحمت ومغفرت کا بابرکت مہیں ہم پرسایہ فکن ہے۔ یہ وہ مہیں ہے نول قرآن کا مہیں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس ماہ مبارک کیں صبح وشام ، دن دات تمام ہی اوقات دُعاوُں کی قبولیت کے بیں۔ دحیم وکریم دب کادرمانگنے والوں کے لیے ہمہ وقت کھلاہے رصبر وسٹکر، ذکر وعبادت دضا بالعقن ا نیکیوں براستا میت اورگ ابول سے اجتناب عزض یہ کہ وہ کون سے محاس وخو ہیاں ہیں ہو عبادات موج یہ در وہ منہ ہیں۔

ورس دمضان یہ ہے کرجب کوئی نہ دیکھے تب بھی اللہ دیکھ دیا ہوتا ہے۔ وہی ایک اللہ ہوتہ ہمسے دورس دمضان یہ ہے کہ جب کے دورہ اللہ ویکھ میں اللہ دیکھ دیا ہوتا ہے۔ دوری ایک اللہ ہوتہ ہم سے عدا۔ جس نے حقیقت صوم کو پالیا اس نے تقویٰ اختیاد کے قرب اللی حاصل کرنے کا۔

کیا اسے قرب اللی نفید ہم ہم نے آذادی جسی نعمت حاصل کی روم آذادی کے پُر مسرت موقع پراللہ رب التر سے باک تان کے نقلہ دوام اور خوشی اللہ دیا اور میں اور عبد کریں کرانے والے دور میں ہم مرف سے باک سے باک سے پاکستانی ہوں۔ آیس کی نفر توں اور کدور توں سے پاک سے پاک سے پاکستانی بھی۔ یہ ہی حب الوطنی کے انداز میں اور کدور توں سے پاک سے پاکستانی بھی۔ یہ ہی حب الوطنی کو اللہ السید

قارين رام كويوم الدادى اودماه دمضان مبارك \_

## محمود خاور کی برسی ا

زندگی کے مقائق کا مشاہرہ اور فوروفکر کے مافقوسٹی اور شخیدہ موج حت ان ہی نوگوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ بوعیق نگا ہوں سے دُسٹ اکو دیکھتے ہیں یا محمود خاورہ ہی ان ہی نوگوں میں شامل تھے جو دُسٹا کو بہت گہری نظامی سے سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بہت حساس ول پایا تھا۔ ان کے تیکھے تملوں میں بڑی کاٹ بھی۔ 20 - اگست کو ان کی برسی کے موقع پر قاریمین کرام سے دُھلٹے مغفرت کی در قواست ہے۔ اللّہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو درگر در فرملے اور انہیں جنت العزودی ہی اعلامقام سے تواندے۔ (آمیمین)

## استن شاريين،

ہ سمبرا ہما دورہ ، دمضان المبارک کے موقع پراواکاروں سے سروے ،

و تعت وال صديق العاعل اسے شابين درشيد كى بائيں ،

٥ اداكاره "سجل على سي شايين دخيد كي طاقات، " ١ اداكار" داخدفاروتي" دو كي بهارت كرماية،

4 سميدراستاره " نعيد سعيد كا ناولت ، " و فاميري عند" فرحت شوكت كيناولت كادور اود الري عند"

دفات جاوید، شهزادی عباس ، فاحزه گل ، دابعدا نتخار ، ۵ « وه اک پری ہے» دیجاندا بحد بخاری کاد لحبیب ناولت ،
 اورمستقل شیسلے ،
 اقعلی اسلام اورام طینور کے اضافے ،

مفت ، كن كتاب و كورى كرت سنگهاد" برشمار سرك ساعة نفت ويش خدمت ب - استفاده كري -

2/ 10 / 1 ( ru 2)

CHETY



\* وحمویانیوی سے آپ کی شرت کا آغاز ہوا؟ \* "جي بال لي وي في مجيع كافي شرت دي اور لي وي میں ہی مجھے و ملید کرلوگ چر بھی محفلوں میں مجھے بلائے لے \_ پھر کراچی میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے "میز عبدالتار افغانی"نے مجھے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے لیے مستقل ہار کرلیا اور اس کے محت جنتی بھی سرکاری تقريبات موتى تحيس جن مي سربرابان مملكت شركت كياكرت تق بجه حدونعت كے ليے بلايا جا تاتھا۔" \* " پھرتو آپ کی برے برے لوگوں سے بھی ملاقات \* "بالكل جى سدونيا كے مشہورومعروف لوگ اور سرراه آتے تھاوران سب سے میری ملاقات ہوتی مھی اور پھران خدمات کے عوش مجھے 1986ء میں جنل ضاء الحق في رائد آف يرفار منس ديا اور يعر مجھے بورب اور ویکر ممالک میں بھی بلایا جانے لگا 1982ء میں عمرے کی سعادت بھی پہلی بار حاصل \* " سب سركاري سطح ير بهو تا تفا؟ ليني غير ملكي دورے؟" \* " نہیں ۔ سرکاری سطح پر نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بسے والے لوگوں کی برائیویٹ عظیمیں بھے بلائی

ماجی یوسف اشرقی صاحب توان کی آواز جب میرے
کانوں میں گونجی تھی تو مجھے بہت اچھا لگنا تھا ۔۔۔ اور
ان کوس س کر مجھے بھی شوق ہواکہ میں بھی حمد و نعت
پردھا کروں ۔۔۔ اور پھر میں بھی مسجد میں جا کر حمد و نعت
پردھنے لگا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالی ہماری اس
اوا ہے خوش ہو کر جمیں اتنا برااانعام وے گا اور ہم پر
انی رحموں کی بارش کرے گا۔ "
اپی رحموں کی بارش کرے گا۔ "

﴿ وَ مُوسِيقَى كَ لَيْهِ لَوْ رُبَيْنَكُ كَى ضرورت ہوتی ہے۔ کیا حمد و نعت كے ليے بھی ٹریک ضروری ہوتی ہے؟"

\* "جی بالکل ضروری ہو گا ہے۔ ہی طرح سونا اور ہیں ہیں کو تراشانہ جائے اس میں خوب صورتی نہیں آتی ہے۔ تو میں نے بھی حاجی یوسف اشرفی صاحب سے تربیت کی اور اس وقت میری عمر تقریبا "نویا دس سال تھی۔ جب میں نے ریڈ ہو میں بچوں کے بروگرام میں حمد و نعت بڑھنا شروع کی کیونکہ اس وقت ریڈ ہو ہیں ایک ایساؤر بعد تھا جمال ہم اپناشوق پوراکر سکتے تھے تو کو کے ایساؤر بعد تھے جنزل ہوگراموں میں بہندیدگی کے بعد جھے جنزل موں میں بھی لیا جائے لگا۔"

﴿ "ریڈیو تک کیے بینچ تھے؟"

﴿ "ریڈیو کا کتان تک ایے بینچاکہ ریڈیو کا کتان نے مقابلہ نعت خوانی کرایا جس میں شہر کے 100 ہے شال ہوئے اور اس میں الحمد للہ میری پہلی یوزیش شیال ہوئے اور اس میں الحمد للہ میری پہلی یوزیش تھی ۔ اور پھریا قاعد گی ہے میں ریڈیو یا کتان کراچی ہے ہے ہے کا آغاز ہوا تو پی اُن وی کی پہلی نعت برصف کے لیے جھے بالیا گیا۔ اس وقت عبد الکریم بلوچ پروڈیو سر ہوا کرتے بلیا گیا۔ اس وقت عبد الکریم بلوچ پروڈیو سر ہوا کرتے ہے دیگر پروڈیو سر زنے میرے بہت پروگرام کے۔ "اس زمانے میں لا سُو کا رواج تھایا ریکارڈنگ کا دیگر بروڈیو سرزنے میں لا سُو کا رواج تھایا ریکارڈنگ کا جائے ہیں لا سُو کا رواج تھایا ریکارڈنگ کا ہے "ارے نمیں ریکارڈنگ نمیں ہوتی تھی بلکہ لا سُو

يروكرام بواكر تاتفا چار كھنے كى نشريات بوتى تھيں۔ تو

میں نے کافی روگرام کے۔"

## 



\* "میرے والد نے ایک می تغیر کرائی تھی" ہوائی می اور میں گاؤں گلی میں تغیر ہوئی تھی میں سے اور میہ گاؤں گلی میں تغیر ہوئی تھی ہے۔ اور اس می میں ابتدا ہے ہی ہوں اور مسجد میں چو نکہ حمد و نعت ہوتی تھیں تو بچین سے ہی میں آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں ۔۔۔ اور مارے علاقے میں ایک بہت ہی ایجھے نعت خوال تھے مارے علاقے میں ایک بہت ہی ایجھے نعت خوال تھے

صدیق اساعیل ایک خوب صورت آواز '
مارے ملک کا سربانہ رمضان المبارک کے بابرکت
مینے میں جب ان کی آوازگو بجی ہے توبادول ہی کچھاور
مونا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مینے کی
مناسبت ہے ہم نے صدیق اساعیل صاحب کا انٹرویو
کیا۔ آپ بھی فیض یاب ہوں ۔

بہ وہ والد بھی برنس میں اتھے۔ اور جساکہ الکار اللہ میں الکل تھیکہ ہوں اور جناب میں 17 رمضان المبارک 1956ء میں کراچی میں بیدا ہوا۔ میرے والد کانام اساعیل ہے اور انہوں نے ہی میرا نام محمد صدیق رکھا ہمارا تعلق میمن براوری ہے ہے اور جساکہ آپ سب کو بتا ہے کہ سمن براوری ہے ہے اور جساکہ آپ سب کو بتا ہے کہ سمن سے کہ اور جساکہ آپ میں تو میرے والد بھی برنس مین شخصہ میں اور کے علاقے میں تو

13 Wall

19 Water



\* ودبيكم ميمونه باؤس واكف تحييل-اب تو تقريباً سال ہو گیا ہے وہ اللہ کو پیاری ہو کئی ہیں کیلن سے بردی خوتی کی بات ہے کہ وہ این زند کی میں بی سارے بجول کی شادیاں کر گئیں۔اللہ کا شکرے کہ انہوں نے میرے ماتھ دو مرتبہ فی کے عمرے کے۔میرے ساتھ سفر بھی بہت کیے .... بغیداد "كربلامعلماور كى جگہوں کی زیار تیں ہم نے مل کر کیں۔" ★ "سال سلے ان كانقال ہواتوزيادہ عمرتو سيں ہوكی -U/3." \* وقت ان کی عمر45سال تھی۔وہ شوکر کی مریضہ تھیں۔ ايك دن اجانك ان كى شوكر لوجو كى اوروه دوكوما ميس چى كىنى اوربس اى مىلان كانقال موكيا-" \* "ظاہرے کہوہ میری شریک حیات تھیں۔بت لياساته رباان كااور ميرائر جكه ميرے ساتھ ہوتى میں۔ میرای نہیں بچوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھیں وہ توایک اچھی بیوی اور ایک اچھی مال تھیں ۔ ہم سب بهت ادهورامحسوس كرتے بين ان كے بغير-" \* " بين ے لے راب تك آپ مزاج كے ليے

\* " مجھے اعرازی طور پر بہت سی جاب کی آفرز ہوس محصین والے بلاتے تھے لی آنی اے نے آفرى الين مين اليي يوزيش مين تهين تفاكه جاب كرياكيونكداس زماني في يه عرصوفيات موتى تعيس اور میں نہیں جاہتا تھا کہ میں جاب کے لیے ہای بحرلول اور مجه نه كرسكول اور بلاوجه مي سخواه وصول كر تارمول چنانچه مين شكريے كے ساتھ معذرت كر لیتا تھا کہ میں جاب کووقت میں دے سکول گا۔ ہال جب ريزيويه يرصف جا ما تھا تو وہاں سے مجھے چيك ملا كرتے تھے لو بھے بہت خوشی ہونی تھی اور آپ كو بناؤل كريس في الم العليم اخراجات بهي خود بورك كياور بهي بحصما نكفى ضرورت ميں يردى-\* "حرونعت تو آب يره صفى تقدوين كے ساتھ ونياكو بهى ركهايا ونياوى خوابشات كومارويا؟" \* " من في ونياوى خواسات كومارا تونيس ليكن \* الله تعالى في مارا ذهن اس طرف لكايا تهين اور نوجواني ميس انسان كى بهت بى خوابشات بونى بين كيلن يه كدويناكه من في بي مين كيا-ايمامين إلله نے بھے بہت کھ دیا ہے اور اللہ کالاکھ لاکھ شکرے کہ كوئي غلط كام نهيس كيا- تظمول ميس حيا بھي تھي اور واع كواييابناوياكم كونى قدم برسماتے سے سلے اس نے سوچنے بچھنے کاموقع ضرور دیا .... دوستیال سب ریں لیکن یا کیزی کادامن ہاتھے سے سیں چھوڑا۔" \* "شاوى كب مونى اور يح كتن بن؟" \* "جب س چوبیس سال کا تفاتو میری شادی بو کئی ادر میری پندے موتی اور ماری برادری میں بی موتی اور ميرے ووسينے اور دويتيال بي اور دونول بينيول كى شادی ہو چکی ہے میں نے اپنے بچوں کی تربیت پہ حصوصی توجہ وی۔میرے بوے بیٹے سلمان نے جار بررسیان بریشیول کی شادی ہوئی اور بیکم ہاؤس وا نف ہیں

\* "چینلز کے لیے آپ نے اپی خدمات دیں غیر
ملکی دورول پر بھی گئے تو آپ اپی خدمات کا معاوضہ
لیتے تھے یالوگ آپ کوہدید دیتے تھے مطلب آرنی کا
کیاذریعہ ہو تاتھا؟"

\* "جب میں نے نعت گوئی شروع کی توہدید اور

﴿ "جب میں نے نعت گوئی شروع کی توہدیہ اور نفرانے کا کوئی دیجان نہیں تھا گین جب شب و روز اس میں گزرانے کا کوئی دیجان نہیں تھا گین جب شب و روز طرف ہمارار جان نہیں ہوا ۔۔۔ اس جرونعت کوہم نے اپنانھیب سمجھ لیا اور اس کو اللہ نے ہماری آرٹی کا ذریعہ بناتا تھا۔۔۔ ہم نے ازخود بھی کوئی فرمائش نہیں کی ذریعہ بناتا تھا۔۔۔ ہم نے ازخود بھی کوئی فرمائش نہیں کی نہ کے ہماری فرون کی ضرورت نہیں کہ کے جا ای نام کی شاءخوائی کروں اور اس میں اپنی زندگی ہمر کرو۔ "

میں اللہ تعالی نے ہماری فرونی کی مرورت نہیں کی شاءخوائی کروں اور اس میں اپنی زندگی ہمر کرو۔ "

کی شاءخوائی کروں اور اس میں اپنی زندگی ہم کروے کے لیے کوئی حدوجہد نہیں گرفی دیگر کے ہیں؟"
کوئی حدوجہد نہیں گرفی دیگر تے ہیں؟"

\* "الحمد للدسين آب كو تجيتاؤل كه بهم يرالله كالتا كرم مواب كه بييه مارك يتي عالماً رباب بهم پيول كے ليے نهيں بھائے بميں وقت بى نهيں لمانھا الله اور اس كے حبيب كى شاء خواتی سے كه بهم كچھاور سوچة سه الله نے ہمارى جھولى كواتنا بھرديا كه جميں سوچة سه الله نے ہمارى جھولى كواتنا بھرديا كه جميں

◄ " آب کے بھائیوں آور بہتوں میں کوئی اس قبلٹر میں آیا اور والدین کا کیا روعمل تھا جب آپ اس جانب آئے؟"

\* وونهيس بھائيوں بهنوں بين كوئى اس طرف نهيں ايا اور والدين كى دعاؤں سے بى اللہ نے بچھے يہ مقام ديا ہے اور انہوں نے بچھے بہت سپورث كيا ہے۔ اور ميرے بھائيوں اور بهنوں نے بھی ميرا بہت ساتھ ديا ہے۔ اور گھر بين سب سے زيادہ ميری پذيرائی ہوتی سے اور گھر بين سب سے زيادہ ميری پذيرائی ہوتی سے سے ديادہ ميری پذيرائی ہوتی سے سے

\* "والدصاحب في بهي نيس كماكه جاب كراويا

عیں این افراجات پر۔"

\* "کن کن ممالک میں آپ جا تھے ہیں؟"

\* "یور پ کے تقریبا"تمام ممالک \_ امریکہ کی بہت ہی ریاستوں میں بجیم 'ناروے 'ونمارک وغیرہ میں پروگرام کے امریکہ کاتوایک ماہ کادورہ کیا \_ اور پروگرام کے۔"

پروگرام کے۔"

پروگرام کے۔"

\* "عمرے کی سعادت سرکاری سطح پر حاصل ہوئی یا آب خود کئے؟"

\* "مرکاری سطیر بھی گیااور کی بارخودے گیادوبار آواجی فیملی کو بھی لے گیاجن میں میرے بھائی اور بہنیں بھی شامل تھیں۔"

\* "آپ کو لکھنے کا بھی توشوق تھا اور شاید آپ نے کے گئی کھی ہیں؟" چھ کتابیں بھی لکھی ہیں؟"

\* "کھ تو نہیں صرف دوہی کتابیں لکھی ہیں۔ "انوار حرمین "اور "رنگ حتا" ان میں \_\_\_ دوسو تنمیں نعین شامل ہیں \_ اور ان کتابوں کو سرکاری "شجر بھی بہت پزیر آئی حاصل ہوئی اور ابھی میں آپ

کو بناؤل کہ بچھے سرکاری طور پر مارسسس کی کو بناؤل کہ بچھے سرکاری طور پر مارسسس کی حکومت نے بلایا اور با دہ دن اینا مہمان رکھااس وقت کے صدر قاسم متین تھے اور پاکستان کے سفیر سلمان کیلانی تھے اور سلمان کیلانی تے اور سلمان کیلانی کے ذریعے بچھے بلایا کیا اور وہال کے صدر نے بچھے سول اعزازے بھی نوازا۔ اور ماور ان ماؤتھ افریقہ کا بیس آٹھ مرتبہ دورہ کرجکا ہوں اور ان کے تمام برے شہول بیس میرے ساتھ پروگرام کے سکے تمام برے شہول بیس میرے ساتھ پروگرام کے اور اب بھی غیر ملکی دورے جاری ہیں۔ "

ے اوراب بی غیر ملی دورے جاری ہیں۔"

\* "بی غیر ملکی دورے صرف اور صرف پاکستان کی
بروات ہیں جس نے آپ کونام اور پچان دی ہے؟"

\* "جی بالکل آپ ٹھیک کمہ رہی ہیں۔ میری پچان
میرا ملک پاکستان ہے اور اب توجب سے پاکستان میں
بست سارے چینلو کھل گئے ہیں تو تقریبا "سب ہی
چینلو جمیں بلاتے ہیں اور اعارے پروگرام ریکارڈ

المالدكران 14

الماليكران 15 الم

ياك السوسائل وال كام أيكوتمام والجسط ناولزاور عمران سیریزبالکل مفت پڑنے کے ساتھ ڈائریکٹ ڈاؤ ملوڈ لنگ کے ساتھے ۋاۋىلوۋكرىنى كى سېولت دىيا ئ اب آب کسی بھی ناول پر بننے والاڈرامی آنلائن ویکھنے کے ساتھ ڈائریکٹ ڈاؤنلوق ك سے ڈاؤنلوڈ جھی كرسكتے ہيں ۔ For more details kindly visit http://www.paksociety.com

مینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں اور پھرعیدان کے
لیے انعام ہوتی ہے تواس مد تک تو تھیک ہے کہ عید
کے دان نیا ہوڑا پہنیں گے لوگوں سے ملیں گے اس مد
تک کے اخراجات تو جائز بھی ہیں
منانے کا حق تو ان کو ہے جنہوں نے پورے مہینے
عبادت کی ہواور روزے رکھے ہوں۔ تراوت کی ہوھی ہو
اور استغفار کی ہو۔ عید کا دن ان کے لیے انعام
ہے۔"

\*\* دواتی منگائی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے با

\* درمنگائی اس نے تو عوام کاجینا جرام کردیا ہے۔

الوگوں کو نفیاتی مریض بنادیا ہے۔ لوگ خود کئی کر

اور متوسط اب تو متوسط طبقہ تقریبا "ختم ہو کے رہ گیا

متوسط طبقے کے لوگوں کو محدود آمنی میں اپنی عزت بچا

متوسط طبقے کے لوگوں کو محدود آمنی میں اپنی عزت بچا

کرر کھنی ہے بچوں کو تعلیم بھی دبنی ہے ۔۔۔ لورائی کیرم کو بھی قائم رکھنا ہے ان کے لیے اس وقت بہت زیادہ مشکلات ہیں ۔۔۔ ہاتھ بھیلانے والے طبقے کے

نیادہ مشکلات ہیں ۔۔۔ ہاتھ بھیلانے والے طبقے کے

لیے تو سب بچھ تھیک ہے لیکن وہ جو عزت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بہت مشکل وقت رہنا جاہتا ہے اس کے لیے یہ بہت مشکل وقت اور اس کے ساتھ ہی ہم نے صدیق اساعیل اور اس کے ساتھ ہی ہم نے صدیق اساعیل اور اس کے ساتھ ہی ہم نے صدیق اساعیل اور اس کے ساتھ ہی ہم نے صدیق اساعیل اور اس کے ساتھ ہی ہم نے صدیق اساعیل

# #

مرودق كي شخصيت،
ما دُّل \_\_\_\_ راينه خان ما دُّل \_\_\_ راينه خان مرانسي رصنا ميك أب \_\_ دون يون يا دار

صاحب اجازت جاي-

﴿ مَرِ مِن مِن مِن مَن این ایک طبیعت یارو ثین کرد ایس که بنی ہوئی ہے کہ بچھے کھانا وقت پہ چاہیے اور اچھا کھانا چاہیے۔ میرا کمرہ بالکل صاف سھرا ہونا چاہیے۔ میری چیزس جہال رکھی ہیں وہیں رکھی رہنی چاہیں اگر ان کی ترتیب میں کوئی فرق آجائے تو میری طبیعت میں چڑج ابن آجا تا ہے ۔۔۔۔ اور اس طرح جب طبیعت میں چڑج ابن آجا تا ہے ۔۔۔۔ اور اس طرح جب میں کئی محفل میں جاؤں اور وہال بد نظمی دیکھوں تو میں کئی محفل میں جاؤں اور وہال بد نظمی دیکھوں تو میں کئی محفل میں جاؤں اور وہال بد نظمی دیکھوں تو میں کئی محفل میں جاؤں اور وہال بد نظمی دیکھوں تو میں کئی محفل میں جاؤں اور وہال بد نظمی دیکھوں تو میں کئی محفل میں جاؤں اور وہال بد نظمی دیکھوں تو میں کئی محفل میں جاؤں اور وہال بد نظمی دیکھوں تو میں کئی میں جاؤں اور وہال بد نظمی دیکھوں تو میں کئی میں جاؤں اور وہال بد نظمی دیکھوں تو میں کئی میں جاؤں اور وہال بد نظمی دیکھوں تو میں کئی میں جاؤں اور وہال بد نظمی دیکھوں تو میں کئی میں جاؤں اور وہال بد نظمی دیکھوں تو میں کئی میں جاؤں اور وہال بد نظمی دیکھوں تو میں کئی میں جاؤں اور وہال بد نظمی دیکھوں تو میں کئی میں جاؤں آتا ہے۔ "

◄ "عام لا ئف میں لیے ہیں؟"
 ※ "عام لا ئف میں میں بہت طنے جلنے والا انسان
 ہوں سب سے بہت ہی خلوص و پیار سے پیش آ ناہوں
 ۔ لیکن اکثرابیا بھی ہو تا ہے کہ مزاج کے خلاف کوئی

کام ہورہا ہویا میری بات کو کوئی سبھنے کی کوشش نہ کر رہا ہو تو پھر مجھے غصہ آتا ہے ظاہرہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ غصہ آتا ایک فطری عمل ہے اور مجھے بھی آتا ہے۔"

میں کوئی توبات ہے کوئی تونسبت ہے ہم میں۔اس کیے کہ ہم حدوثناء کرتے ہیں۔" \* "عید کی آمد آمد ہے۔ آپ بتا کیں کہ لوگ عید پر ابی حیثیت نیادہ خرج کیوں کرتے ہیں؟"

www.paksociety.com

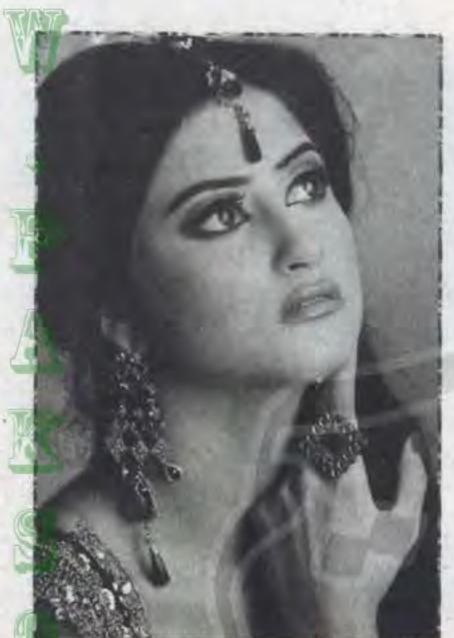

طالبہ ہوں اور اردو اس کنتی ہیں ہم لوگ میری ای راحت فردوس بردی الجھی نعت خواں ہیں اور وہ تھیٹر میں بھی عثمان میمن اور امری صاحب کے ساتھ کام کر چکی ہیں اور مولانا شاہ احمد نورانی میری ای کے ماموں ہیں اور میرے ابوسید صولت علی برنس مین ہیں۔" اس سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہیں۔ فیوچر میں کون می فیلڈ میں جانے کا ارادہ ہیں۔ فیوچر میں کون می

\* و میرانوخیال ہے کہ میں جس فیلٹر میں ہوں اس کو روس کے در سور کا ۔ اس کیے ان شاء اللہ سکنڈ ایئر کے بعد "میڈیا کی ۔ میراکوئی ارادہ نہیں ڈاکٹریا انجینئر بننے کے باوجود میں اس انجینئر بننے کے باوجود میں اس لائن میں رہوں توفا کدہ بمتر ہے کہ "میڈیا" کی بی لائن میں رہوں توفا کدہ بمتر ہے کہ "میڈیا" کی بی لائن میں رہوں توفا کدہ بمتر ہے کہ "میڈیا" کی بی لائن

ل "تلاجوائن کیاہے؟"

\* "نتلاجوائن کیاہے؟"

\* "نتیں بالکل نہیں ۔۔ اور میں نے تو کہیں ہے

بھی کھ نہیں سکھاشاید اللہ نے صلاحیتیں دیں

اسکول میں بہت اچھی Debater اور نعت خوال رہ

ج دوجی سرمل تو ہے ہی اچھالیکن میراخیال ہے کہ
اس کے نام کی وجہ سے بھی لوگ اس سیریل کو ضرور
ویکھیں سے اور اس میں میرالیڈنگ رول ہے اور ویسے
بھی کافی ہوی کامٹ ہے مشلا "عدنان صدیقی حناول
پذیر عمران اسلم عمیں کریٹم مین کاسٹ ہیں۔ اس کے
علاوہ بھی کافی لوگ ہیں۔ "
علاوہ بھی کافی لوگ ہیں۔ "
علاوہ بھی کافی لوگ ہیں۔ "

\* "جی کے الی ہی صورت طال ہے۔ آپ توبیہ سمجھیں کہ میں تو گھر پر سونے کے لیے ہی جاتی ہوں۔ میراتونون بھی میری مما کے پاس ہی ہوتا ہے۔"

\* "توكيول لے ربى بين اتفاكام كه آرام كابھى وقت في سلے؟"

\* "ان شاء الله اب ايما تهي بوگا ... اب ايك وقت من ايك يا دوى بروجيكش كول كى بجيم من آج كل "محبت جائے بھاڑ من "ى كررى بول اس كى بعددوسراير دجيك لول كى-"

★ "آپ کی بن بھی اس فیلڈ میں ہیں؟"

※ "جی تھی۔ اب نہیں ہے اس نے بھی میرے
ساتھ ہی کام شروع کیا تھا اور دو ہی ڈرائے کیے ہیں
"چھوٹی سی کمانی "کور" محمود آباد کی ملکا تیں " ہے پھر
اسے مشکل لگا یا شاید مزانہیں آیا۔ اس نے چھوڑ

اسے مشکل لگا یا شاید مزانہیں آیا۔ اس نے چھوڑ

﴿ "آپ گھریں بڑی ہیں؟"

﴿ "میں این بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا

پورانام بحل علی ہے۔ ویسے توسب جھے پارے "سجا"

یامیرانام بی لیتے ہیں۔ لیکن آج کل توجونام ڈرامے

میں مضہور ہوجا آہے۔ ای نام سے بلاتے ہیں اور میں

سترہ جنوری کورن ہے اور میری ہائٹ 5 فٹ کا آنچ

ستارہ کیپری کورن ہے اور میری ہائٹ 5 فٹ کا آنچ

میرے بعد ایک بمن بھائی ہیں۔ میں گھر میں بردی ہوں

میرے بعد ایک بمن اور پھر بھائی ہے۔ میں سینڈ ایئر کی

میرے بعد ایک بمن اور پھر بھائی ہے۔ میں سینڈ ایئر کی

## ستجل كيايتي

شابين رشيد

\* وو هيك بول اور يج يو چيس تو تائم تو آج بهي نميس

تھا۔ لیکن آپ کافی عرصے سے کہدرہی تھیں تو میں

شرمندہ ہورہی گی۔بس ای لیے آج آپ کے لیے

\* "بت شريه سے مجھے اندانہ ہے آپ کی

\* "بس جي دان رات کام عي جو رہا ہے۔ آج کل

ايك في سيريل "محت جائے بعار مين"كى ريكار و نكر

\* "اچھاس ابرے مزے کانام ہے" کارول کیا

مصوفیات کامکیابورہاہے آج کل؟"

چل ربی بین ای مین معروف بول-"



جب سوپ "محود آباد کی ملکائی "شروع ہواتو
اس کی بہلی قبط میں ہی ایک شوخ و چیل می لڑکی بہت
بھائی ۔ بہت کم لڑکیاں اپنی پہلی برفار منس سے متاثر
کرتی ہیں اور بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا تھا کہ کسی نگ
آرشٹ نے پہلی ہی پرفار منس میں متاثر کیا ہو۔
تازک سی کومل اور بردی بردی آ تھوں والیاس آرشٹ
کانام مجل علی ہے۔ بہت باادب اور خوش مزاج ہیں۔
گرائی معروفیات کی وجہ سے انٹرویو کے لیے بہت
انظار کروایا۔ کیکن بالا خربات ہو ہی گئی چونذر قار مین

\* "كيى بي عل- آج الم كي نكال ليانظويوك

18 Wall

المُ تكال بى ليا-"



ایے رول کروں جس میں برفار ملمی ہو۔۔ جھےالیے
رول نہیں کرنے کہ جس میں خوب صورت لکوں یا
معصوم میں کریکٹر رول کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کا
اینا ہی مزاہر "مجت بھاڑ میں جائے" میں بالکل
الگ انداز میں نظر آؤں گی۔'

\* "مجت بھاڑ میں جائے "کس کی تحریر ہے ؟ "
ناصرف بہت مشکل کردار ہے میرااور
ناصرف بہت مشکل کردار ہے میرااور
فضیح باری خان کوتو آپ جائتی ہی ہیں کہ ان کی تحریر سی
فضیح باری خان کوتو آپ جائتی ہی ہیں کہ ان کی تحریر سی
موروں ہے بھی زیادہ مجھا ہوا ہے عورت بھی اینے
عورتوں ہے بھی زیادہ مجھا ہوا ہے عورت بھی اینے
اپ کو اتنا ہی جائتی جتناوہ عورت کو جائے ہیں۔ کائی
اولڈ کر کیلئر ہے میرااور بہت انجوائے کر رہی ہوں اس
کردار کو کر کے۔'

روار لولرك"

\* "عموا" ورامول مي روف والے بى كردار

موتے بيں \_ گلرين لگاتى بيں إلا محمود آباد كى ملكائيں"

كول چھوڑاتھا؟"

\* "روف دھونے كے سين كے ليے گلرين لگاتى

ی لائن پندہے؟"

\* "اواکاری توان شاءاللہ جاری رہے گی ہی لیکن
ماتھ ہی میرا ارادہ ہے کہ میں ڈائریشن کے بارے
میں بردھوں اور پھرڈائریشن کی طرف آؤں۔"

\* "ڈراموں میں فنکار کی شخصیت کا عکس ہوتا ہے
کیا؟ اور نگیٹو رول کیے؟"

\* "بالکل ہوتا ہے۔" آگر آپ پوزیٹو ہیں توہیہ چیز

\* "بالكل مو با ہے ... اگر آپ بوزيرہ بين اور يہ چيز آپ كاداكارى كوخود بخود خود صورت بنادے گاور يہ بين ہيں ہے ۔.. اور نگيٹو بول كيا ہے ميں نے۔ وُرامہ سرمل "ميرے قاتل ميرے دلدار" ميں اور لوگوں نے جھے اس بول ميں برى جرانی کے ماتھ ديکھا تھا کہ آیک بھولی بھالی الزکی اس طرح بھی کر علی ہوئی ہوں ہوا ہے کہ علی ہوں کری اندازہ ہوا ہے کہ بجائے گئے۔ بول کرنے میں جو مزا ہے وہ سیدھے بجائے گئے۔ بول کرنے میں جو مزا ہے وہ سیدھے ساوے میں نہیں ہے جھے یادہ کہ آیک قلم میں آپ ہوں۔ شروع شروع میں معصوم بول اسار رانی نے ایک قلم میں کیا تھا کی اور کیا جاتا ہے ہوں۔ شموری میں معصوم بول کیا جاتا ہے ہوں۔ شموری میں معصوم بول کے جیے "میں تا باتی "میں کیا تھا کرا ب دل جاتا ہے ہوں۔ شموری کیا تھا کرا ب دل جاتا ہے ہوں۔ شموری کیا تھا کرا ب دل جاتا ہے ہی کو بیا ہوں کیا ہوں

\* تقمیری مماہر جگہ میرے ساتھ ہوتی ہیں اور ہر معاطے میں وہ ہی مجھے گائیڈ کرتی ہیں۔ اور میرا نون بھی زیادہ ترمیری مما کے پاس ہو تاہ اور اللہ کابرطاکرم ہے کہ ہردن کہیں نہ کہیں ہے بچھے کام کے لیے فون آ رہاہو تاہے۔"

"دسکر برکام قابل قبول و نہیں ہو تاہو گا؟"
 " آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں ہرکام پہر " او کے "نہیں کرتی میں جن کے ساتھ کام کررہی ہوں وہ بہترین "پروڈ کشن ہاؤسز" ہیں۔

توجب میرے ساتھ بھترین لوگ ہیں تو مجھے کمیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں سے

★ "اس فیلڈ میں اچھا خاصا بیہ ہے۔ کیسے خرچ
کرتی ہیں؟"

\* "میراساراحیاب کتاب میری ممای رکھتی ہیں۔ جو چیک مجھے ملتا ہے میں اپنی مماکودے دیتی ہوں۔ ویے میں نے کچھ ہی عرصہ پہلے اپنی کمائی ہے اپنے کے لیے ٹاپ خریدا ہے۔" یہ "آت تاری تھیں کہ "میڈیا" کے مارے میں

\* "آب بتاری تھیں کہ "میڈیا" کے بارے میں ا

S. 1 00 16 3

چکی ہوں اور بہترین نعت خوال کاابوارڈ بھی عاصل کر چکے ہوں اور بہترین Debater کا بھی یہ ابوارڈ بچھے منوبھائی نے دیا تھا اور ان کے ہاتھوں سے ابوارڈ لے کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی اور ابھی بھی خاندان بیس بہت اچھی جگہ پر کوئی محفل میلاد ہوتو میں اور میری مماہی نعت خوانی کرتے ہیں۔ کیونکہ میری اور میری مماہی نعت خوانی کرتے ہیں۔ کیونکہ میری مماہی نعت خوان ہیں۔"

\* "آپ نے بتایا کہ آپ لاہور میں پیدا ہو ہیں اور الہور سے کراچی شفٹ ہونے کی کوئی خاص وجہ تھی ؟ 

\* "لاہور سے کراچی شفٹ ہونے کی کوئی خاص وجہ تھی ؟ 

\* "لاہور میں میرا ددھیال ہے اور کراچی ہیں میرا 
نصیال ہے تو ددنوں شہر میرے ہیں۔ کراچی تو آناجانالگا 
ہی رہتا تھا۔ پھر جب یہاں کام شروع کیا تو زیادہ کام 
ہونے کی وجہ سے یہاں ہی شفٹ ہو گئے اور کراچی 
میں چو تکہ آنا جاتا رہتا تھا تو یہ میرے لیے کوئی نیا شہر 
میں ہوئے۔ "

میں ہوئی۔ "

بریشانی نہیں ہوئی۔ "

\* "شوریش آرکیے ہوئی؟"

\* "س جی ۔۔ ایے ہی ہیشہ کی طرح کراجی آئی ہوئی تھی کہ ایک دن دل چاہا کہ کمیں اداکاری کے لیے آئی تھی کہ ایک دن دل چاہا کہ کمیں اداکاری کے لیے آئی تھی کہ ایک دن دل چاہا کہ کمیں اداکاری کاشوق تو جھے ہیشہ یک دو سرول کے سامنے کھڑے ہو کہ یک دو سرول کے سامنے کھڑے ہو کہ یک دو سرول کی نقلیں آثار ایک دن دل چاہاتو۔ روڈکٹن ہاڈ س چلی گئی بلکہ جھے یاد آرہا ہے کہ شاید میرے خالونے تایا آئی بلکہ جھے یاد آرہا ہے کہ شاید میرے خالونے تایا آئی بلکہ جھے یاد آرہا ہے کہ شاید میرے خالونے تایا آئی بلکہ جھے یاد آرہا ہے کہ شاید میرے خالونے تایا آئی بلکہ جھے یاد آرہا ہے کہ شاید میرے خالونے تایا کہ "اور جھ سے کوئی اسکریٹ بھی نمیں کہ انہوں نے کہا گئی سے بیت رہا تھا" محمود آباد کی کہ "اور جھ ہے کہ کرلیا گیا اور یوں میرے پڑھوایا۔ اور ان کا ایک سوپ بن رہا تھا" محمود آباد کی ملک سی سے جھے شاخت دی ملک سوپ بھی نہا سوپ تھا اور اس نے جھے شاخت دی ملک سوپ بھی اور اس نے جھے شاخت دی

اوراس کے بعد بھے مزید کام کی آفرز آنا شروع ہو

vw.parsociery.com

كانتاك فاروقى شابين رشيد



1 "خاندان كى دو شخصيات جو آپ كوبهت جابتى ين ؟ ندميري بيوى اور ميرى بينى - دونول بحصے بهت

چاہی ہیں۔ 2 "کوئی دونام جو آپ کو بہت پندہیں؟" ن "ايالو بهي نمين سوچا- جھے تواناي نام بت

پندہے۔" 3 "دوباتیں جو آپ کودو سرول میں متاز کرتی ہیں؟" نير سوال تو آب كودو سرول سے لوچھنا چاہيے میں اے بارے میں لیے بتا سلما ہوں۔ ویے شاید میں صاف کو ہون جو کہ ووسرے میں ہوتے اور میری ظرافت جولوگول كوبهت بيندے"

4 "و اریخی اوارجی میں آب جانا چاہیے؟ "اگر میں قیام یاکتان کے وقت ہو گاتو بچھے اچھا للما ياكتان كواي سائ بي بوئ ويلما اور 1857ء كى جنك آزادى مين مو يا توسب چھ اينى آ محول = دياما-" \* "بت كم كى ب ... برائيدل شوز وغيره من ماؤلنگ كراتي بول مردير ماؤلنگ كرنے كاكونى اراده میں ہے فی الحال ۔ آگے کے لیے پچھ کمہ نہیں

\* "قلم مين جائين كى؟" "ایک فلم کی ہے میں نے .... عاصم رضا کی جی میں فواد اور نادیہ جمیل ہیں۔ کیدرے ہیں کہ تیلی فلم ب ليكن ميراخيال ب كدوه فلم باوراس مي ميرا

ليدُ رول ب-" \* "ليخورات ويصي بين ؟"

\* " بى من اين ورام ويلفتى مول - اس كي میں کہ بچھاہے آپ کو بلھتا ہو تاہے بلکہ اس کیے ويلقى بول كر بحص اندانه بوجائے يديس فے كيماكام كياب اورس مزيد كتااجها كرعتى كي-"

\* "رائے زمانے کے ڈراے دیلھے جیے "حید معین"کے اور "بجا"کے ؟"

\* " تي ش درامه سريل " تنائيال " كي يك كليس ويلص تصاتو تجمع بهت مزا آيا تفااور معين اخر ر مرحوم) كى تويى بهت برى فين بول اوران كاۋرامة روزی "توس نے بہت ہی شوق سے دیکھاتھا۔ مجھے ان کی اداکاری بہت ہی اچھی کلی تھی اور میں نے کئی باران كايدورامه ويكها ب

\* "اس فیلڈی ساست در لگتاہ؟" \* \* " بھے بھے ۔ کرمیری ممامیرے ساتھ ہوتی ہیں۔اس کے کوئی فکری بات تہیں اورویے بھی میں ہے آپ کو کام میں ہی مصوف رطحی ہوں۔ان شاءاللہ كونى مسئله لهين موكا-"

ہوں کہ میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ کیونکہ اب ویکھ

\* وديمت اجهالكا تقالية آب كود كي كريد اوريس الية الله تعالى كى بهت شكر كزار جول كه اس في مجھے التا اجھا بنایا۔ بھے ایے آپ سے بہت یارے میں جب جسمانی طور پر معندر اور واجی ی شکل کے لوگ ويحضى مول توالله كابهت شكرادا كرتى مول-اور بهى میں کرمیں تعورے کرے دکھادوں توسب کی کہتے ہں کہ بیٹاغور مت کماتوغور میں ہے جھیل میں

\* "ایک وم این شرت می توور لکتا ہے کہ کسیں Per (2000)

\* "وراولكا - كيوتك شرت حاصل كالوآسان

ے لین شرت کوسنمالنا بہت مشکل ہے۔ بس اللہ سے یک دعاہے کہ بھی غرور تکبرنہ آئے جھ میں۔

ہوں میلن بھی بھی کوئی سین ایسا بھی ہو آہے کہ خود

بخودرونا آجا ما إور "حمود آباد كى مكاسى "جب آن ایر ہوا توسب سے زیادہ میرے کام کو پیند کیا کیا اور میری ای تعریف ہوئی کہ میں بتا میں عتی اور اس سوب کو میں نے خود چھوڑا کیونکہ میں کہتی ہوں کہ ایک چیزای مدس بی اس کتی ہے اور اس کووہاں بی م كروينا چاہے جمال اس كاعون ہو ، بجائے اس كے كہ ايك وقت ايما آئے كہ لوگ بے زار ہو جاس توس نے بیہ سوچ کرچھوڑا اور میں مجھتی

ربی ہیں اس کاکیا حشر ہورہا ہے۔اب کمانی کمیں ہے اليس جلي كئى ہے۔ اگر ميں بھي اس ميں ہوتي تولوك جھے گالیاں بی دے رہے ہوتے اب جھے سب کتے بن كه بستاجهاكيابوك وقت يهجمو دوياتم ف \* يملا سريل تفااور اس من تا صرف آپ يي

اداكارى عمده هى بلكه آپ خوب صورت جى بهت نظر آس ابناآب وليم كركيالكاتما؟

بحيثيت ايك لاكى كے تھوڑا محرورے۔"

كيونك غرور تكبرى اصل مين ندال موتاب"

www.paksocsetichin\*

5 "كن دو افراد ك SMS كي جواب آپ فورا" ن سانى بوى كوريتا مول-خواه خوشى سے دول يا در كے دوں اور ميرے كام سے متعلق كى كاايس ايم اليس آئے تو فورا" ديتا مول-" 6 "كونى دوبرى عاديس جن سے آپ تجات چاہے ن وسطریت نوشی کی عادت سے نجات جاہتا ہول اور کونی ایسی بری عادت سیس ہے 7 "دوجهود جو آب اکثربو لتے ہیں؟" ن آب بهت التھ لگ رے ہیں اور جھولی تعریف ای کر تابول \_ که برفار منس اچھی تھی۔" 8 'الي بارے بيل كن دوبالوں كوس كر عصد آجا ن الركوني كے كه آب وقت كيابند ميں ہيں-جبكه من وقت كى پائدى كريامول اوربيركه آپاي کام سے committed سیں ہے۔ جبکہ ایا بھی 9 "كن دوباتول ت آپ كاول توث جا آب؟ ن سکوئی میرے اعتبار کو توڑے اور میرے قری لوگ جھے سے جھوٹ بولیس یا جھ سے غلط بیانی کریں تو ا 10 "مارنگ شو کو بھترین اینکو آپ لی نظر میں ہے" ن ووصرف ارتف شوے نہ ہو چھیں بلکہ عام طور پر جوشوز موتے بن اگران کی بات کریں تو بھے عرشریف صاحب اورغول ملام بمت يندين-11 "נפנפת לשבות ון אפת לשבות O "ایک دوست "میزان"اور "دیکا"جس کابورا نام رس احرب. 12 "وو مشہور شخصیات جن کے ساتھ آپ ونیا کومناجاتے ہیں؟" و "میں میں - کی کے ساتھ مہیں سوائے اپنی بيكم اور بينى كے وہى ميرے ليے مشہور بھى ہيں اور -01000

الله الكرك دوكام جن كونه كرنے يربيكم عدان و تقید "اکثروبشتر بہت کامنہ کرنے پر بہت وانٹرونی ہے۔" 28 "دوالی شخصیات جن پر آپ کسی قتم کاشک

29 "دوساستدال جوملك كي لي وهين؟

"-いいけんしんしょしーリーン"

" रात्रेण वर्गित रात्रेण वर्गित वर्गि

31 "كون سے دور عگے كى لباس بنديں؟"

32 "اے ملک کے دوہندیدہ حر؟"

ن ويين اور عله ديش-

○ "بليواوروائيث-"

الرول كا-"

· «كرا في اور لا بور-" 33 "اگر ایک دن کے لیے ساری دنیا سوجائے سوائے آپ کے توکیادہ چیزیں لیناچاہیں کے؟" O "میں جی میں جی سب کے ساتھ سوتا پند 34 "كن و تاريخي شخصيات سے ملنے كى خواہش ن "بونائيند سيش كے صدر بائل مون سے ملنا جابتا · سيري مان اور ميري يوى- · بول اور موجوده كوني بعي امري صدر-40 "دوينديده پروفيشن؟" 35 "الوكول كے ليے كوئي دونصبيحتيں؟" نشويراورليچنگ O "خيالول مين نه رماكرين حقيقت مين زنده رب 41 "دنیا کے دو بھڑین سیاست دان آپ کی تظریس ؟ کی کوشش کریں اور جذباتیت سے بربیز کری اور ن ووالفقار على بحثو تصاور بي نظير بحثو-" حقيقت پندي كواينا مين-" 42 " " وجري جن ير آپ است فرج کرتے ہيں؟ 36 "سال کے چار موسموں میں سے کون سے وہ ن وجيرس توسيس بلكه من تواين بيكم اور بين يربت مو مهندین؟" לבדל אפטים" ○ درمردی کابت پندے اور فرال کاجو سردی کے 43 "الينودرا عرو مول نيل عدي" O "بهت وراعين جن كو كلولا نبيل مول-37 "الوكول كي دوناينديده عادتين ؟" مرجعي ايك ورامه بي "كلواستاد"اس مي جهانوارو · الوكيال مجھے ساري الجھي لكتي ہيں تو تا پنديده ملا تقااور "رام چند پاکستانی"اس میں بھی بچھے ایوارو ملا عادتين بهي يستديده بوجالي بن-38 "مع انتے ہی کون ے دد کام سب سے پہلے 44 "دوكوارجوآب كناعاجين؟" " (TI) O "كتاتوش 5 كور كروار كتاجابتا مول .... كين O "عائے بتاہوں اور پھرایکسرماز کر تاہوں۔ اياميس سوچاكه بيركول ياوه كرلول-جوكروارمات 39 "دوخواتين جنهول نے آپ کی زند کی بنانے میں اس ير محنت كر مامول-" الم رول اواكيامو؟"

 "ویے تواللہ نے سب خواہشات بوری کی ہیں مین فن کے حوالے سے میں جابتا ہوں کہ میں ملک ے یا ہر بھی کام کروں۔"بالی دوڈ"اور"بالی دوڈ"کے کے کام کرنے کی خواہش ہے۔" 21 "دوچین جنس کے بغیر آپ گھرے نہیں نکلتے؟" نظركاچشمه والث اورموبائل-" 22 معرو الفاظر وآب بهت زياده استعمال كرتے ہيں ؟ O "بييس نبيس بتاكتا-بير تودو سرك بى بتاكة الله المراس مكريا في المراس ال و "میراخیال ہے کہ لوگوں کے درمیان دیے بی ہو جائیں جیسا ماحول ہے اور آگر آپ بنس کھ ہیں اور وو سرول كوخوش كرف كافن جائے بيں تو بهت جلدى 16 "پلی ملاقات میں کونے دوجملے لازی بولتے جكرناسكة بن-" 24 "سات دنول ميس سے كون سے دوون التھ لكتے O "پيركادن كر خ مفت كا آغاز بو ما إدر مفته كا ون كدويك ايند شروع بوربابو تاب-" 25 "بارہ مینول میں سے کون سے دومینے اچھے لگتے "اريل كامينه كه إلى مين ميري بحي سالكره موتي ے۔ میری شادی کی سالگرہ بھی ہوتی ہے اور ستمبر کا مینه که اس میں میری بنی کی سالگرہ ہوتی ہے۔"

26 "اے کریں وہندیدہ جاسیں؟" الإنابيرروم اور كمركي چهت

13 "دنیا کادداہم شخصیات جن کی قسمت پر آپ کو رف آیا ہے؟" و "کوئی انبی خاص نہیں ہیں۔ بہت ی ہیں۔ جسے شعیب ملک کی شادی ثانیہ مرزا ہے ہو گئی ان کی قسمت يدرشك آتام اورددسرى فخصيت على ظفر بين جنهول نے فلم اندسري ميں برانام بداكيا ہے" 14 "دو تبوارجو آپاہمام عماتے ہی ؟" ن "تبوار توسارے بی اہتمامے منا آموں لیکن عيداور محرم الحرام بھى اہتمام سے منا تاہوں۔ان ميں 15 "دن كے چار برس سے كوئى سے دو براتھ لتے ہیں؟" " شام کا پراور بہت مج کاونت جب سورج طلوع بوربابو تاب

"آپ کیے ہیں؟اور خریت ہیں۔" 17 "دو کھانے جنہیں کھا کر بھی پور تہیں ہوتے؟" ن الران برمانی اور دال کوشت جو که بچین سے کھایا كرياتها آج بهي اجها يكاموامو تواسي جهوز تهيس سكتا

18 "دوافرادجن ےمعافی مانکے میں شرم محسوس ن "این ال سے اور آگر میری غلطی ہو چاہے کی كمائية بهى تومعانى اتك ليتابول" 19 "دو پنديده كلاري جن كي وجه سے كركث يج

ن "ببت سارے ہیں۔ لیکن بیشہ سے جھے برائن لارا کی کرکٹ بہت پندے اور سیعن منڈو لکر بھی بهت پندے۔ محمد حفظ اور شاہد آفریدی بھی اچھے لكتے بن - كركٹرتو بے شارين -"

20 "دوخواشات بوائقى تك بورى نيس بوتين " وتى دودست جن كايس في وكركيا إورك

56 "الي لباس ميس كن دوياتون كاخاص خيال 45 "دوليمي يرس جو آب خريد تاجا جيس؟" ر کھتے ہیں؟" © "صاف ستھرااور فیشن کے مطابق ہو۔" 57 "کن دو افراد کے ساتھ بارش انجوائے کرتے ن الرجوكه باوجود كوسش كے اليس خريد سكااور كر خريدنا جامتا مول ده عي سين خريديايا-" 46 "ائے کے گئے دو فقلے جو غلط ابت ہوئے؟" 0 "نيس اياكوني فيصله تهيل -" ہیں؟" © "بیکم اور بیٹی ان کے سوا زندگی میں کوئی نہیں 47 "يا في وقت كي تمازول مي كون ي دو وقت كي نمازي لازي راصة بن؟" ن والكوفت كي جمي نبين يراهتا-" ن مجوب بهت ور لگتا ہے اور پھیکلی سے ا 48 "بيرون ملك شانيك مين كيا دو چيزي لازي 59 "دوريسٹورنٹ جمال كھانا كھانا پند كرتے ہيں ؟" خریدتے ہیں؟" نیچوں اور بیٹم کے لیے کپڑے اور دیگر چیزیں۔ O "جهال کھانا اچھامل جائے وہیں مزا آجا آ اكرايسانتيس كرول كالوقل كرويا جاؤي كا-" فقه-60 "ائے ملک کے دو شایک مال جمال ہے شایگ کرنایند کرتین؟" 49 "دولوك جن كي غص سے در لكتا ہے؟" 0 "شانگ کاشعبہ میرانہیں ہے۔ جھے پکڑ کرلے O "بیوی اور مال کے غصے ہے۔" جِایا جا آ ہے اور جمال لے جاتے ہیں وہاں سے شائیگ 50 " كن دولوكول كى تعريف ميں بكل سے كام نيس كر ليتين." 61 "دو چينل جو آپ شوق سے ديكھتے ہيں؟" ن "میں کی کمی تعریف میں بخل سے کام نمیں لیتا۔" نسارے بی شوق سے دیکھا ہوں الیکن ہم اور ے جوزیادہ شوق سے دیکھا ہوں۔" 62 "دو تبدیلیاں جو اپنی شخصیت میں لانا چاہتے ہیں ہے" 51 "دوپنديده مشروب جب كے بغير نميں ره كے و "مشروبات ك بغيرتوره سكة بين البسترياني ك بغير ٥ "ميراول چابتا كم ميراجم متاب ١٠ 52 "دھنگ کے سات ر تگول میں سے کون سے وو 63 "ووچرس جو آپ کے والٹ میں لازی ہوتی ہیں ہے ا رنگ پندین؟ و سر منگ کے 50 رنگ ہوتے تو وہ بھی بہت نشاختى كارواوراكي ايم كارو-" 64 "كھانے كى تيبل يدكون ك دو چيزيں نہ مول تو "-Z-912" كهانے كامرانس آنا؟" 53 "شادى كى دور سميس جو آپ انجوائے كرتے ہيں و "کھانے کا آیا کرز نہیں ہے۔ بیٹ بھرنے کے · سيس شادي كي رسيس انجوائے نيس كرتا-" ليے كھا تا ہوں تو بھوك كوفت جو بھى ال جا تا ہے كھا 54 "دوباتس جو آپ کامود فراب کردی بن ؟" لیتا ہوں۔" 65 "کن دو شخصیات کو اغوا کرناچاہیں گے اور تاوان المجھوٹ بولے یا مجھے بمکانے کی کوشش کرے

ميني الدونو شابين رشيد

زندكي مين كياكيا بهلاكام انسان كوجيشه يادرمتا ہے۔خواہوہ کام جوانی میں ہو او کھن میں - بچین مين التائي كم عمري من مواورجو كام الله تعالى اورمال باب کی خوشنوری کے لیے کیا جائے وہ تو بھشہ یاد رہتا ہاور آج ہم ملمانوں میں تمازروزے کی جوعادت بود مارے والدین کی بھترین تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس کے ہمیں اپنی زندکی کا پہلا روزہ آج تک یادہ سے عید مروے علی ہم نے اس مرتبہ شورزی معروف شخفیات سے ان کے پہلے روزے کے بارے میں بوچھاکہ انہوں نے پہلاروزہ کس عمر میں رکھا تھا اور کیا

المحصيادم من فيهلاروزه سات سال كي عمر میں رکھا تھا اور سلاروزہ میں نے گھروالوں سے ضد کر



كركهاتفا- كونكرب كتي تق كه تم البحى جمولى مو اس کیے ابھی روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرجب مس سب كويدوز بي من اور پرافطارو سحرين ابتمام كرتي ويلقتي هي توجهے بهت اچھا لكتا تھا \_\_ ميرك يمكي روزه يركه والول في بهت اجتمام كيا تفااور خاندان کے لوگوں کو مرعو کیا تھا جو میرے کیے گفٹ لے کر آئے تھے اور میں آج بھی پورے روزے ر محتی ہول عبادت کرتی ہوں۔ اور جس طرح پہلے رونوش excited کی آج بی ای طرح excited رونوش موتى مول اور تحرد افطار كوانجوائ كرتى مول-



عاصم بشر 101\_FM

الم يمل ركهااور الم يمرين ركهااور باقاعده روزه كشائى مونى تفي اوربهت اجتمام مواقفابت كفشي مع تق يدي بحي مع تق اور سب نے مجھے چھولوں کے ہار پہنائے تھے جن کو پین کر میں بہت خوشی محسوس کررہا تھا۔۔۔ اور سے میری زندگی کی پہلی تقریب کی اور واحد بھی کہ جس میں میرے والد

08 015 14

مرحوم شريك ہوئے تھے۔اس ليے زندگي ميں آنے والى برخوشى ميں ان كى كى بہت محسوس ہوتى ہے۔

كنورارسلان

جي الكل ياد بي بحص ميس في بدا روزه سات سال كي عمر من ركها تفااور بهت اجتمام بوا تفاية سحري میں بھی کسی کواٹھانے کی ضرورت میں بڑی تھی میں خود ہی اٹھ کیا تھااس خوشی کے ساتھ کہ آج میں نے روزه ر هناب شام كوافطاريس بهت اجتمام بواتهااور کافی سارے گفشس ملے تھے اور کھانے یہنے سے زياده بھے گفت كى -- الوشى كھى اور چى بتاؤل يهلاروزه بهي اي خوشي مين ركها تفاكه شام كو تحفي ملين کے-روزہ رکھ کرساراون بوچھتارہاکہ افظاری میں کتنا وقت رہ کیا ہے۔ بجین میں روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہو یا ے کہ بھر آپ کوروزہ رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے اور المركاجوماحول ہوتا ہے بچوں كے اندروبى آباہ ی وجہ ہے کہ میں بورے روزے رکھا ہول عبادت کے ساتھ اور پھر عید مجی بہت اہتمام سے منایا

کی پہلاروزہ تیروسال کی عمریس رکھاتھا۔ سحری تو

كيونكم سرويال تهيس اور روزه كافي جهونا تقيا- ميري روزہ کشانی میں کائی رشتے دار آئے تھے کفے لائے تصیاسیں۔ سیاد میں ہے۔ ہاں انظار کاوقت باوے كيونكه بهوك بهت نهيس في مربياس بهت في تفي-حالا تكه سرديال تحيس ليكن مزابت آيا تفا-الم يطارونه الله الله الله الله المانوسال كاتفاجب مير نے پہلا روزہ رکھا تھا اور فیصل آباد کی سخت کری میں رکھاتھا۔اب سوچیں کہ میراکیا حشرہوا ہوگا۔میرے

اتے اہتمام سے تہیں ہوئی تھی کیلن افظار میں بہت

اہتمام ہوا تھا۔ روزہ کررنے کا بالکل پتا سیں چلاتھا



هين اس بات يركه ميرے سے في دونه ركھا ہے كافي لوگ آئے تھے میری روزہ کشائی میں اور میرے کیے محفے تحالف بھی لے کر آئے تھے۔اب بھی روزے ر کھتاہوں اور عید بھی اہتمامے منا تاہوں۔

عميرلغاري

🖈 میں نے پہلاروزہ سات سال کی عمر میں رکھا تھا اورميرے ليے تحراور افطار دونوں ميں بہت اجتمام ہوا تھا۔ سحری میں میں نے اپنی پند کا قیمہ پکوایا تھا اور افطاری میں آلو کے پکوڑے ، فروٹ جات اور بہت سارا شربت فرمائش کر کے بنوایا تھا۔اس کے علاوہ بھی

رکھنے ہے۔ بوگ کتنے خوش ہیں۔ لوگ تھنے ہمی لے کر آئے تھے زیادہ تر لوگوں نے پہلے دیا تھے۔ میرے روزے کا زیادہ دفت کیے لینڈ میں گزراتھا ۔ شایر اس کیے روزے نے پریشان بھی نہیں کیااور وقت اچھا گزر گیا۔



آغافیضان101-FM

FM-101:tz-99

الما روزه دس سال کی عمر میں رکھا تھا اور آپ لفین کریں کہ سحری میں بھی بہت اہتمام ہوا تھا جبکہ کوتکہ میں نے کھروالوں سے اوجھٹو کر رکھا تھا۔
میرے گھروالے راضی نہیں تھے اس بات پر کہ میں
روزہ رکھوں شاید میں دس یا گیارہ سال کی تھی کہ میں
نے روزہ رکھا اور سارا دن گھروالوں کی ڈانٹ کھائی۔
افطار میں بھی مزانہیں آیا۔ گھروالوں کو روزہ رکھنے کی
انتی پختہ عادت نہیں ہے۔ لیکن جھے روزہ رکھنے میں
مزا آنا ہے۔ عبادت کرنے میں سکون ملتا ہے اس لیے
میں روزے ضرور رکھتی ہوں اور ہردن انج ائے کرتی



FM-10162



ای نے بہت ساری چیزیں بنائی تھیں اور اچھا خاصا اہتمام کرڈالا تھا۔ کم عمری میں روزہ رکھا تھااس لیے گھر والوں نے ناز بھی بہت اٹھائے تھے اور خاندان کے تقریبالسمارے ہی رشتے داروں کوبلایا تھا۔ خاصی برئی روزہ کشائی ہوگئی تھی اور جب اتنے سارے لوگ مدعو ہوں اور وہ خالی ہاتھ آئیں بھی عمین ہے توجناب موں اور وہ خالی ہاتھ آئیں بھی عید بھی اہتمام سے مناتا ہوں اور منائی تھی اور آج بھی عید اہتمام سے مناتا ہوں اور وزے بھی عید اہتمام سے مناتا ہوں اور وزے بھی رکھتا ہوں۔

المحصة وايزايه الدونه بهت الجيمي طرح ياد ب



المار الوك سحى من اہتمام شمیں کرتے۔ گرمیرے

المحائی تھی ناکہ دن میں ہاس نہ کے اور کھانے میں

المحائی تھی ناکہ دن میں ہاس نہ کے اور کھانے میں

المحائی تھی ناکہ دن میں ہاس نہ کے اور کھانے میں

مہانوں کو بلایا کیا تھا اور انجھی خاصی پر تکلف افطاری

تھی۔ آنے والوں میں کوئی خالی ہاتھ شمیں آیا تھا اور ہاں

المحائی ہوئی تھی۔ میں چھے ہے دونوں میں میری دونوں میں

میری دونوں میں میری دونوں میں میری دونوں میں

میری دونوں میں میری دونوں میں میری دونوں میں

میری دونوں میں میری دونوں میں

میری دونوں میں میری دونوں میں

میری دونوں میں میری دونوں میں

میری دونوں میں میری دونوں میں میری دونوں میری دونوں میں

میری دونوں میں میری دونوں م

31 0500

سات سال کی عمر میں اور اس میں بست اہتمام کیا تھا سے ہوں تو سادی کے ساتھ نیند بھری آ تھوں میں کی تھی مرافظار کے وقت بہت اہتمام ہوا تھا اور بہت لوگوں کوای نے بلایا تھا بہت بری روزہ کشائی تھی میری ايبالگ رہاتھا كہ جيے كى كاشادى مورى مواورجب ات بارے لوگ آئیں کے تواتے بی مارے گفش بھی ملیں کے توجناب بے شار گفتی ملے تھے جنہیں كھولنے ميں بھي خاصانائم لگ كياتھا۔

ابن آس (رائش)

ج بىلاردنەسات يال كى عمريس ر کھا اور ای دن میری آمین بھی ہوئی تھی لیعنی قرآن یاک ممل کیا تھا میں نے۔ ہم لوگ مالی طور پر بہت غريب تصاس كي لعريب كايا اجتمام كاتوسوال بي پدائس مو تا تفااور جب كوئي تقريب تنيس تو گفث كون لا تاميرے كے اور ميرے كروالوں كے ليے ميرا بچول کی ہوتی ہے۔

خاص بات بير محى كدون ميس كى باريانى ينخ كومل چاہا عربمت نہیں ہوئی سے اس دن کے بعدے آج تك روزه چھوڑنے كى ہمت تهيں ہوتي-حالاتك ميں ول كامريض مول اور داكم ندوده ركف عمع كيا ہے مرسلے روزہ کی لذت اور سرورایا ہے کہ آج وہی لذت اور مرور محوى مونا ب- ايك اوراجم بات بیانا جامول گائمیری ای مجھے روزہ سیس رکھنے دیتی ھیں کہ میں ابھی بہت چھوٹا ہوں۔ مرس نے ضد کر کے روزہ رکھااور ای رمضان میں بعنی سات سال کی عمریس "روزے کی خوشبو" کے عنوان سے ایک کمانی لكهي اورجب بيركماني مالنه "سائهي" مين شائع موئي تو اس كمانى يرجم ايوارد ملا تقابمترين كمانى توليس كا\_\_ اور یج بات توبہ ہے کہ یہ کمانی میں نے اپنی فیلنگز اے احامات کے دوالے سے تھی۔

يهلا روزه بي بهت برا گفت تفا-اي ابو كي محبت اور چھوٹی بہنوں کا پیار اور جوش و خروش پیر سب چیزیں مرے کیے اہم تھیں۔ یہ ای طرح کا پہلا روزہ اور پہلی افظار تھی جس طرح پاکستان کے لاکھوں غریب

فضيله قيصر

المعلادونه كبركهاياد نبيس يقيعًا "كم عمى على ہی رکھا ہو گائی کیے یاد نہیں ہے۔ ورنہ بردی عمریں ركهامو تاتوياوره جاتااورائتمام بهى موامو كالمارك ہاں تو ویسے ہی افظار کے وقت ای کے کھر میں بہت اہتمام ہو تا ہے تو چر بھلا میری روزہ کشائی میں کیوں نہ ہوا ہو گاسے بچ بناؤں جھے تھیک طرح سے یادہی سیں ہے روزہ رکھنے کی عادت بچین سے جو آج تک علی والدین کی بھترین تربیت نے بڑنے تہیں دیا۔وین اور



الحرى تونارس مى مونى تفي اور ميرے خيال ميں تحرى یں و کوئی اہتمام ہو تا بھی نہیں ہے بس سادا ساکھانا فاجوعام طورير موياب بإن البية افظاري من خاصا ابتمام تفاسب بى كمريس خوش تف كدان كى لادلى بني نے روزہ رکھا سے دوستوں کو بھی مرعو کیا گیا تھا اور خاندان کے لوگوں کو بھی ۔۔۔ افظاری کے ساتھ ساتھ رات كے كھائے كا بھى اہتمام تھااور جب اہتمام ہوتو الوك خالى ہاتھ نہيں آتے ميرے ليے بھی كافی سارے گفش آئے تھے۔ مراس وقت گفٹ کے

بارے میں اتن زیادہ عقل نہیں گئی۔جو چیزمیرے مطلب کی تھی میں نے رکھ لی باقی ای نے سنبھال لیں سلے رونہ کے بعدے آج تک کوشش کی ہوں كما قاعدى كما تقدروز بركول-

شهروزسبرواري

شايد آخوسال كى عريس التخوالدين كى اكلوتى اولاد ہونے كى وجه سے بهت لادا تھوائے ہيں مر ونیا کی ساری باتوں کا درس دیا۔اس کیے کم عمری میں روزه رکھا۔ جھے شوق بھی بہت تھارونہ رکھنے کا۔ سحری



خروش ہوتا ہے اور میری ای اپنے انھوں سے سب -01/1/2

مِن جَي اپني پندي چزين پکوائي تحين اور افطاري مِن

بھی۔افظاری میں خاصااہتمام تھا۔بہت لوگ آئے

تھے خاندان سے باہر کے بھی اور خاندان کے بھی-

آپ کو معلوم بی ہے کہ دونوں ماموں ماشاء اللہ کتنی

مشهورومعروف مخصيت بن مسكفش بهي بهت الجص

اور قيمتى ملے تھے ... نيا دُركيس بھى بنوايا تھا۔ كفول

میں میے کرے اور بہت ی چرس ملیں۔ امارے

یمال روزوں کا بہت اہتمام ہوتا ہے۔ بہت جوش و

الما يها دونه بهت كم عمري مين نبيل ركها تفااس کے یاد ہے۔ شاید آٹھ سال کی عمر میں۔ سحری میں کوئی خاص ابتمام نهيس تفا- البيته افطاري مين ابتمام تفااور میری پند کی چیزی بی معیں۔ پھولوں کے ہار بھی ہے میں یہ نمیں کموں گاکہ پھراس دن کے بعد میں ملسل روزے رکھے لگاجی سال بہلاروزہ رکھاای سال دو تنین اور پرچوده سال کی عمر تک چھوڑ چھوڑ کر روزے رکھ\_البتہ چوں سال کے بعد پھریا قاعد کی کے ماتھ روزے رکھنے شروع کے اور اللہ کا شکرے ہر سال پورے روزے رکھتا ہول۔



اس کی نظریں ذری کے چرے یہ تھیں اور ذری پر نزع کاعالم تھا۔ اس کی قوت گویائی سلب کرنے تے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔اس کا رواں رواں ط مسراب بي نهيں رك ربى-"زرى في اين جرت كابر طلا اظهار كيا تقابحس پيد حيد اور بھى بنسى تھى-ودون ورى مى آئى موتوليس بي آجائے گا-"مديد في مزيد شرارت اس كالم تھ كا تھا اوراس كى آورشاہ کی نظروں کی خوشبوے ممک اٹھا تھا۔اے یوں لگاجیے کھڑے کھڑے اس کا پورابدن خوشبودار ہوگیا ہو اس شرارت بيل جي بيمانت نساتفا-وكيا آپ لوگوں نے يميں كورے رہا ہے؟" نگارش ول آور كياس ہے ہث كان لوگوں كياس آئى وه صندل كي طرح مملنة للي هي-ميكن خوداس ميں اتى جرات نہيں تھى كە ايك سيندے بھى زيادداس كے چرے كى ست دىكھياتى- ول آور تھی اورول آور عبداللہ کے ساتھ اس کے سامان کی طرف برسے کیا۔ شاہ کی آنکھوں کا سامنا کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کی دیوار جان کی طرح اس کی پلکیس بھی کرزرہی تھیں۔ وہ موم الراده تو يي إسبل نے نگارش كى بات يہ كافى دي ي سے جواب واتھا۔ "ليكن آپ كاطلاع كے ليے وض كريد آپ كے كو كالان نميں ہے جمال آپ كامزيد كھڑے رہے كا تھی۔ سرتایا موم 'اورول آورشاہ کی نظروں کی گری سے اس کے سامنے کھڑی پلیل رہی تھی۔ یوں ہی قطرہ قطرہ ارادہ ہے۔ پیک لیس ہے۔ یمال کھڑے رہنا کانی معبوب لگتا ہے۔" نگارش کے ٹوکٹے پہ نبیل نے جرت اور يلطة موع شايداس كي يورى ذات يلهل جاتى-اكرورميان مين تبيل حيات نه آجا يا-والسلام عليم..!كيني بن آپ؟ بيل نے قريب آتے اى سلام كيا تھا۔ جس په زري كے ساتھ ول آورشاه "اده اچھا۔ تو آپ نے بھی بھابھیوں والے طور طریقے کے لیے ہیں؟"نبیل کے اندازیہ نگارش ہے ساختہ بھی چوتک کیا تھا اور اپناس طرح چونگئے یہ خودول آور کو بھی چرت ہوئی تھی۔ کیادہ زری کو اتن محصت عدیکھ رباتفاكه بل محرك ليے سب كھ فراموش كرجيفاتفا؟ يمال تك كه عبدالله اور نبيل كو بھى؟ افسديد كياكر بيھا " ظاہرے بھئ إبھابھى بول تو بھابھىوں والے طور طریقے بھی تو سیھوں گی تا جون اسے میں کھڑے ہوتا بھی کوئی اچھی بات ہے بھلا ؟جس پہ آپ کو گول کو شاباش دول؟" نگارش کے لیجے میں مصنوعی خفکی تھی۔ اس نے اپ آپ کو سردنش کی تھی اور سرکوبری طرح جھٹکا تھا۔ اس کی ذات بید یہ بیاؤں اک بے اختیاری کا "اف توب آپ تو واقعی بھا بھی بن گئی ہیں۔" نبیل نے توبہ توبہ کرتے ہوئے کانوں کوہاتھ لگائے تھے اور لحد آیا تھا۔ سوبیت کیاتھا۔ اب بھروہ مشاق تھی اوروہ بے زار۔ اسے تعلق سے لا تعلق ہوتے ہوئے تھن چند كيندز كي تقرري في المرس اور قدم يتهيم مثاتي موئ ديكها تقاده باس آك اس خوشبوول مين تگارش کے ساتھ ساتھ زری اور مدجیہ بھی ہس بڑی میں۔ باك عنا كه كي وايس مركياتها اوراس كايون وائس مرتازري كى ترب اوربياس كواور بهى برها كيا تها وه بعلا "تبیل...!"عبداللدی آوازید نبیل نے فوراسلیث کردیکھاتھا۔ ب سراب مویائی تھی؟ ول آور شاہ صدیوں بھی ای کے سامنے کھڑا رہتاتواس کی بیاس میں بچھ علی تھی۔وہ ''چلیں اب۔ ؟''سامان کلیٹر ہو کے باہر آچکا تھا۔ اس کیے اب وہ یماں ہے جانے کے لیے تیار تھا۔ " چلیں بھابھی۔ آپ کے سرتاج "آپ کے ملک صاحب بلا رہے ہیں۔" تبیل نے نگارش وغیرہ کو چلنے کا عشق كاصحرا تهي اتن جلدي سيراب تهين بوعتى تهي-اس كى تشكى مثانا تسان تهين تقايدوه اس بيرساون كى \_\_\_ طرح توث كزئستا توكوني بات بھي ھي۔ اوراده نبیل حیات تھا۔ ول کے تشکول میں محبوب کی نظرعنایت کے چند سکے اور فقیرراضی سے "ان كے بلانے يوس كهيں بھي جاسكتي مول-" نگارش بھي اس وقت كافي شرارتي اور فريش موؤيس تھي-زرى اگر بھى يە نىين دىكھيائى تھى كە نبيل حيات اسے ديكھتا بو نبيل حيات بھى بھى يەنبىن دىكھيا تاتھاكدوه "وبوس ببت خوب" نبيل في جي جوابا "جهيرا اوريون بي ايك دوسرے كے ساتھ چھيڑ جھاڑاور بنى نداق كے ويلقى ہے۔ ويكھ ليتاتوشايد كشكول اس كے قدموں ميں بى تو دويتا۔ "كمال جائے كا راده ہے؟" ول آورنے عبداللہ كے ساتھ چلتے ہوئے كافی شجيدگی سے يوچھاتھا \_سامان كافی "لگتاب آپ دبی طورید ابھی تک انگلینڈ میں ای بین ؟" نیل نے اس کی طرف سے جواب نہا کردیجی سے زیادہ تھا۔ تین ٹرالیاں سامان سے لدی ہوئی تھیں اوروہ تینوں سامان کی پیٹرالیاں دھلیلتے ہوئے تقریبا "ایک ساتھ كما تفااور زرى في ايك بار فرجونك كرد يكها تفا-"كيامطلب؟ميل مجي نبين؟"اسكاندازمين المجي ي كي-ای چل رہے تھے۔اس کیے دل آور کے نوچھنے میل کواچنبھا ہوا تھا۔ ومطلب کہ نہ سلام کا جواب 'نہ خیریت کی سلی 'یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں لگ رہیں آپ ؟ نبیل نے "كيامطلب؟كمال جائكات مكراتي موئاس كيركي ستريكها-سادى مين بهي بلاكاوقار تقا- نبيل كاول چاباوقت تحرجا كاوروه "اليخ كريااني حويلى؟" ول آورني ايناسوال واصح كياتها-واوه الجمالة تويد يو تهرب موتم؟ "تبيل في محضوا لے انداز من سمالايا-يول عي كوراب عيناز موكرات ديكتار -"كيابات ٢؟ تم حيك كيول مو؟ عبدالله كوجيد مي كرول آور كوالجهن موتى تفي-"تو پھر کمال لگ رای ہول آپ کو؟"زری نے بھی جوایا" ولچی سے بوجھاتھا۔ "ميں فيصله تهيں كريا رہاكہ ميں كيا كروں؟ اپنے گھرجاؤں يا حویلی۔"عبداللہ بھی اس معاملے په آكر كافی الجھا "ميرك دل من ..." نبيل كافل جايا كمدد - ليكن وقت اور جكد منالب نبيل تق "زرى ..!" محيد تكارش اور عبدالله على كرليك كاس كياس آئى اوراس سے ليك عنى تقى -"فیملداتا مشکل تونمیں ہے۔" مل آور نے تاریل سے لیج میں کما تھا۔ " یہ تم کمہ سکتے ہو مگر میں نہیں۔ یہ فیملہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ مگر ذری کے حوالے سے دیکھا جائے "مرحیہ تم ؟"زری اس کے اسے شوخ اور فریش اندزیہ جران رو گئی تھی۔ "بال میں یہ کیول کیا تمہیں یقین نہیں آرہا؟" مرحیہ شرارت سے مسرائی تھی۔ توبه فيعلم ايك رسك ثابت موكا- زرى كولے كرسيدها است كھ جاؤل توتب بھى بابا جان كوغصه آئے گاكه ميں وارے ایقین کیے آئے؟ کمال وتم اکتان آنے پوش بی نمیں تھیں اور کمال پاکتان آخراتی خوش ہوکہ 37 WS. C/ 26 /1/ (1)

کواٹھا 'جے دیکھ کروہ زرد ہوئی تھی اور اس پہ سر آبا کیکی طاری ہو گئی تھی۔ د ملوں گا 'ضرور ملوں گا 'آپ سے ملنے کے لیے ہی تو آبا ہوں۔"عبداللہ گاڑی سے اوس نیچے اتار تا ہوا ان کے قريب آلياتفااور مرخودها تقرآك برسماك اس عاته ملاياتما-ورا باوك كارى من بينيس- "ول آور فدحيد اور نكارش كواشاره كياتها-"فل أور تعالى \_" تكارش مم كى-الوندوري المحمد منس موما "آپ لوگ گاڑي ميں بينيس عمال كھڑے مونا تھك منس ہے۔"ول آور كالهجد خت تھا۔اس کیے مجبورا"ان تینوں کو گاڑی میں بیٹھنا پڑا اور ول آور نے گاڑی کا دروا زویند کردیا۔ "جھے ملک حق نواز کہتے ہیں۔" میہ جملہ ول آور کی ساعتوں یہ کسی جابک کی طرح پرا تھا۔وہ یک دم دوبارہ بلٹا تفالملك حق نواز مبيل كي طرف الهريه برسائة بوع أيناتعارف كردار باتفا-"ملک حق نواز؟"اس نے زر اب دہرایا اور پھر نبیل سے ہاتھ ملاتے ملک جی نواز کوالیک تہر بھری نظرے ويجها تفااور مضبوط قدم افعا آان كے قريب آليا-الورجم المحصول آور شاہ كتے ہيں۔"اس نے بھى ملك حق نواز كے سے انداز ميں ہاتھ آكے بردھاتے ہوئے اپنا تعارف كروايا تفاجس يملك حق نواز في برى طرح تفتك كے ديكھا تھا۔ ملك حق نواز كے چرے كى بدلتى كيفيت ویلے کر عبداللہ اور نبیل کو بیک وقت جرت ہوئی تھی۔ول آور کے تعارف فے اس کے چرے کے تاثرات بدل كركور عفى ماراتفاخ مردر كياتفا-" بجھے امید نہیں تھی ملک صاحب کہ آپ میرے تعارف کو یوں مل یہ لے لیں گے۔" ول آور ملک حق تواز كوكافي كمرى اور كائدوار نظروب وطفتا چوث كرنے سباز تهيس آيا تھا۔ "جولوگ ہارے دماغ میں گھڑی کی سوئیوں کی طرح تک تک کرتے رہتے ہیں دہ اگر سائے آجائیں توان کے تعارف كودل يليابى يرتاب "ملك حق نواز في الي آب كوسنبها لتي بوع كمااورول آور ما تقطايا تها-" چلیں یہ بھی جان کرخوشی ہوئی کہ میں آپ کے دماغ میں تک تک کر تاریتا ہوں بلیعنی ہروم آپ کے ساتھ ہی ريتابون؟ ول أور كاندازاستزائية تفايدو ملك حق نواز كوكافي تأكوار كزرا-الوريس آج كل اس تك تك كويند كرنے كى كوشش ميں ہول الميد بے جلدى بند ہوجائے كى-"ملك حق تواز كافي حباكيولا تھا۔ "اور جھے یقین ہے یہ تک تک بند نہیں ہوگی اور بردھے گی " تی کہ ملک صاحب نیند کو ترسیں گے۔"ول آور کا لبجه مضبوط اور متحكم تفا-"يه تووقت آفي بات بشاه صاحب؟" ملك حق نواز كه جمار باتها-"وقت آچکا ہے ملک صاحب اور کس وقت کا انتظار ہے آپ کو؟ اپنابندوبست کرر تھیں بلاوا کسی وقت بھی أسلام-"ول أورن بحى اساماره وعديا تفا-"بيباليا جتنامير عليه نقصان فابت بوكا اتا آپ كے ليے بھى بوگا۔"ملك حق نواز نے و هكى جھيى العين قامل والى اور شرائي ميس مول- مين غريبول كاكوشت كهافي والا بحيثرا نهيس مول بلكه مين تم بي جعراول كودنيا كے سامنے لائے والا آدى مول مے جيے دس بھى آجائيں توميرا نقصان نہيں كركتے كونك اور والاجابيا ب كون كتناغلط ب "ول آور كے چرے يہ غصر اتر آيا تھا۔ اس كاول جاه رہا تھا ملك حق تواز كے عزے کردے۔ایے لوگوں کو و ملے کر تواس کا پارہ ویسے ہی ہائی ہوجا یا تھا اور ملک حق نواز تھا کہ الثااہے و صملی 39 WSite

ملے جو بلی کیوں میں کیا؟اور اگر یہاں سے سیدھا جو ملی جاؤں توتب بھی ان کا غصہ کہ میں نگارش کو جو ملی لے کر كون آيا مون؟ إس كي مجه منين آرباكه من كياكمون؟ "عبداللدواقعه بريشاني اور تشكش كاشكار تقااور نبيل كوى كرچرت مونى تھى كەزرى كاكيامعالمه ب- آخراياكون سامئلىب جىلى اسے خرى نىس؟ ميں پچھ كيد سكتا موں اس معاملے ميں؟"ول أوركى سنجيدكى بتاري تھى كد معاملہ علين تقا۔ نبيل كونے وجول المويار عين تم سعنى تويوجه ربابول كركياكول؟ عبدالله في وراساتات ين جواب ويا تقا-"ميرامشوره كريم بلے حویلی جاؤ وہاں سب اچھ طریقے سے ملو مسلح جواندا زا بناؤ۔ تمهاري لي جان

نے اپنے سالوں سے مہیں تمیں ویکھا۔وہ تم سے ملیس کی مہیں دیکھیں کی تمہارے ساتھ ساتھ بھابھی کو ويكصين كي اور موسكتاب كم اس ديكھنے اور ملنے ملانے كے چكرمين ان كاول كچھ نرم موجائے اور معاملہ سلجھ جائے اورجب تهمارا النامعالميه الحي كياتوتم بعد من دوسرامعالمه بهي سلحها يحتة بو-" بل آورشاه كامشوره وه لجي نظر انداز نبیں کرسکیا تھا۔ لیکن عبداللہ اچھی طرح جانتا تھا کیراس کا خاندان اور اس کی قبلی کیسی ہے؟ ایں قبلی میں نرى نام كوميس مى سابى جو مى ده عيد الله اور زرى من مى اى ليده اي كروالول سيالكل مخلف تص وتمهارى بات تھيك ہے ول آور اليكن بير بھى ياور كھوكد اكر ميں وہال رہ نہ سكاتووہال سے نقل بھى تہيں سكوں گا- كيونكه من زرى كوديال نهيں چھو ژنا چابتا اور وہ دوبارہ زرى كوميرے ساتھ بھيجنے بتار نہيں ہوں كے۔اس باسد خون خرابا بھی ہوسکتا ہے۔ "عبداللد نے اسے پہلے آگاہ کرتا جاہاتھا۔

وأس كا انظام بھى ہے ميرے ياس م فكر مت كرو بس حويل جاؤ ، اكد بعد ميں ده لوگ تم يديد اعتراض ند كرين كم تم حويلي ميس كئے۔"ول أورائ أكنده كے ليے ايك بوائث مجھارہا تھا۔

ورل آور ایس وہال زری کو ایک بل کے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ کیو تکہ میں جانتا ہول کہ وہ راتوں رات زردی ادر کا نکاح روهوانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ "عبداللہ کو صرف اور صرف زری کی فکر تھی اور اس قركبارے ميں جان كرنبيل جيے كنگ ساہو كيا تھا۔

"زرى كايكاح؟ مركس =؟" نبيل كى جرانى عود يرسى-اس كادماغ ماؤف موجكا تقا-اب ايبواقعي سجھ میں آرہی تھی کہ دہ دونوں کیسی باتیں کردہ ہیں؟ اور بیرسب کیا چکرے؟ بات زری کے متعلق تھی۔اس کے عبدالله کے سامنے وہ کھل کے استفسار بھی نہیں کرسکتا تھا۔ لیکن ول آور ایک نظرمیں اس کے چرے پہاڑتی موائيال ويكه جكافقا-وونبيل كيفيت محض ايك نظريس بي بعانب كيافقا-

ومیں نے کماناتم فکرنہ کروئم لوگ جیسے جاؤ کے ویسے بی واپس آؤ کے ہم گاڑی میں بیٹو مہیں ساری تفصیل سمجھادیتا ہوں۔"وہ لوگ گاڑیوں کے پاس آگر تھر گئے تھے۔ان کودیکھتے ہی گلاب خان گاڑی ہے نکل

"السلام عليم صاحب" كلاب خان في عبد الله كوسلام كيافقا-"وعليم السلام! كيسي بهو كلاب خان؟ "عبد الله ديكيتية بي بيجان كيافقاك وهول آور كالملازم كلاب خان ب "فيك بهون صاحب! الله كاكرم ب- لا تين سامان كافري مين ركه دول-"اب سامان ركفتے كى ذمه دارى گلاب خان کی تھی۔وہذمہداری بوری کرنے لگا۔

"ملك عبدالله بم سے تميں ملو يے كيا؟"ول آوراني كارى كاوروانية كھول رہاتھا۔جباس آوازيہ تھركيا۔وه جوبھی تفاعبداللہ ہے خاطب تفا۔ لیکن اس کی زہر کی نظران سب یہ تھے۔ زری بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے رک كئى تھى۔اس نے بھی جب بیچے مؤكرد كھالة بقرى ہو كئى تھی۔مك اسداللہ كے بہلوش زرى كى موت كافرشتہ

38 WILLOW SURSOCIETY.COM

عدالله كالدها تقيكاتفا-ودلیکن یا ۔ بین ان ظالم اور بے حس لوگوں میں زری کولے کرکھے جاؤل؟ واس ندی میں پیربی نہیں ڈال "بياو سيات باس ركالو كام آئيس ك-" ول آور في ايك موبائل فون اور ايك ريوالور عبدالله كوتهايا وم موائل مين ميرے تمبر كے علاوہ كلاب خان عبيل السيكر شهنا زاوراليس في كامران اور يوليس استيش کا نمبر بھی سیو ہے۔ مہیں فوری طور پہ جس کی بھی مدد کی ضرورت ہوتم کال کریسکتے ہواور یہ بھی لوڈڈ ہے اس کو استعال كرنے كى نوبت آئے توكسى كے سينے يہ مت استعال كرنائسيدها مل كاكيس موكا اس كيے استعال كرنايراتوكسى كانك يا بازويه استعال كرنا "ماكه كسى كي جان نه جائي أبوش وحواس بي شك حليجا ميس-"ول آورنے اسے ہر طرح سے مجھادیا ضروری مجھاتھا اور عبداللداس کامشکورہو کیا تھا۔ "تھینک بویا ۔ تھینک بوسونچے۔ اب جھے بھین ہو کیا ہے کہ وہ سب میرا چھے تہیں بگاڑ کتے "کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔"عبداللہ بے ساختہ اس سے بعل کیرہو کیا اور ول آورنے غصہ جھٹک کراس کو سلی دی اور گلاب خان کواس کے ساتھ جانے کے لیے تیار کیا تھا۔ اور گاڑی میں بیھی زری کاول بری طرح دھڑک رہاتھا۔اے آنےوالےوقت نوف آرہاتھا کہ نہ جانے آے کیا ہونے والا ہے۔ول آور عبراللہ اور ملیل گاڑی سے باہر کھڑے نہ جانے کیا کیا بان بنا رہے تھے کہ نگارش کو بھی پریشانی اور ہے چینی ہونے لکی تھی۔ سین مسلمیہ تھاکہ ولی آوران کو گاڑی میں بنھا کے کیا تھا۔اس کے نہ تو وہ گاڑی ہے نکل سکتی تھیں اور نہ ہی ان کو اپنے پاس بلا سکتی تھیں۔ سیکن شاید اللہ کوہی ان کی حالت پہ رقم آلیاتھاکہوہ تیوں گاڑی کے قریب آئے اور تبیل نے آئے برصے گاڑی کاوروازہ کھولاتھا۔ "درجيد تمايني كارى ميس آجاؤ "ان لوكول نے كاول جاتا ہے۔" تبيل كے كہنے يد زرى نے يك وم ہراسال اندازي نكارش كوديلها تعا-الكول؟ اس كى سائسين الله على تعين-ورکھ شیں ہوگا ایوں سمجھ کیس کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہی ہیں۔" نبیل نے تسلی دی تھی اور مدحیہ 'زری اور نگاری سے ال کرگاڑی سے از آئی ھی۔ زری نے بے اختیار گاڑی سے باہر کھڑے عبد اللہ سے بات کرتے ول آور کودیکھا تھا۔ زری کے ول کی توبیاس بھی تہیں جھی تھی اوروہ لوگ گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ زری کے دیکھتے دیکھتے ہی تبیل نے گاڈی کا وروانه بند کردیا ۔ پھرڈرا سونگ سیٹ گلاب خان نے سنبھال کی تھی اور ول آورے رخصت ہو کر عبداللہ بھی فرنٹ سیٹ یہ آبیٹا تھا۔ ول آور اور تبیل وہیں کھڑے تھے اور گلاب خان گاڑی نکال کے کیا تھا۔اس کے چیکھے مرجيه جي گاڑي نكال كے كئي هي اور رفت رفته وه دونوں جي وہاں سے نقل آئے تھے۔ وہ نماکر نکلا اور تولیے ہے بال رکڑتا ہوا اپنے کمرے میں آگیا تھا جہاں مریم پہلے ہے موجود کمرے کی صفائی کرنے میں مصوف تھی۔عدیل کو گنگناتے دیکھ کراس کے ہاتھ تھر گئے تھے۔وہ کل سے کافی خوش اور فرایش لگ رہا تھا۔ "يد كانا آپ نے سا پہلى بار ہے؟ يا اچھا پہلى بارلكا ہے؟"مريم كے سوال به عديل كنگناتے ہوئے رك كيا-41 01500

دے کراوررعب جماکربات کررہاتھااورول آور کاخون کھول اٹھاتھا۔ "ول آور۔ پلیزکول ڈاؤن اکیامسکلہ ہے آخر؟ عبداللہ نے ول آور کاغصہ المرتے دیکھالوفورا "اس کابازوتھام وسسکہ تم ان بی سے پوچھنا کہ ان کے کرتوت اور کارنا ہے کیا ہیں؟ ول آور نے انتائی غضب اور حقارت سے ملک حق نواز کودیکھتے ہوئے عبداللہ کے ہاتھ سے اپنابازہ چھڑایا تھا۔ سے ملک حق نواز چلوتم گاڑی میں بیٹھو بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔" ملک اسد اللہ نے ملک حق نواز کووہاں سے ملک ما مثانا جابا۔ معبد اللہ نے ول آور کواشارہ کیا تھا۔ معبد اللہ نے دل آور کواشارہ کیا تھا۔ "جاربا ہوں 'میں بھی فی الحال کوئی بد مزگی نہیں جاہتا' کیکن ملک حق نواز انتایا و رکھنا کہ تمہاری گردن اور انصاف کا پھند الیک دوسرے سے دور نہیں ہیں۔ "اس نے جاتے جاتے ملک حق نواز کووار نگ دی تھی اور پھر ليث كرووباره كارى تك آكيا-ودل آور پلیزیار... کھ بتاؤتوسی؟ آخر آب لوگول کے درمیان کیامئلہ چل رہا ہے؟ عبداللہ کو بجش ہورہا وبعديس بتاول كالمجمى تم كاول جاؤ-"اس فبتان يحريز كياتها-امرے میں یارائم سمجھ میں رہے میں صرف اس لیے یوچھ رہا ہوں کہ اگر ملک حق تواز کے حوالے ے لونی اورویک بوائٹ ہے تو کم از کم مجھے حویلی جانے سے پہلے پتاتو ہو؟ تاکہ میں اس پر مجھے بول توسکوں۔"عبداللد ملك حن نواز كياري من كي اور معلوات جابتا تفاد ول آور في اس كى بات بديك بيل كو بجرود باره عبرالله كوديكهااور كمرى سائس هيني هي-"اس نے ایک لڑی مومنہ لی لی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آج سے تقریبا"وس ممیارہ ماہ پہلے کی بات ہے۔ مومندلی فی انصاف جائتی ہے۔ اس کاکیس میرے ہاتھ میں ہاور مومندلی آج کل تبیل کے کھریں روان ہے۔اس میں انسان سے چھپ چھپ کے جی رہی ہے کہ لیس یہ اس کے الزام سے بیخے کے لیے اس کا مل ہی يد كروادك-"ول آورن غصه ضبط كرنے كى كوسش كرتے ہوئے اسے بتايا تھا اور عبد الله اور تبيل ششدرره نبیل کے دماغ کو ایک اور جھنکالگاتھا کہ بیروہی ملک حق توازے جس کے بارے میں اس بوز السیکڑ شہنا زیتا ربی تھی اور جومومنہ لی لی کام محرم تھا۔ جس نے مومنہ لی لی کا زندگی بریاد کر کے رکھوی تھی۔وہ کتنے دھر لے وندنا بالجررما تفاج كيكن أيك بات أور تكليف وه تحى كدوه عبد الله كارشته دارتها بككه زرى كالجمي-"ول أورب م ع كمر ب موج عبد الله توجيع شرمندكى س مركياتا-میرے یکی تقدیق کن ہے تومومندلی کیاں جاؤ انبیل کے کھرید ملے گ-"ول آورنے ملخ سے اشارہ

"اف خدایا!میرے خاندان میں ذلالت اب اس حد تک بردھ مئی ہے۔"عبداللہ کا دماغ بھٹنے کے قریب تھا۔

اسم خاندان كى بات كرتے يو ميرے توائے كھريس ى ذلالت بائى كئى ہے۔ "جيل كاخيال النا بى طرف چلاكيا تفااورول ش اك اذيت كاليال سااتفا تفا-

ووخير چھوڑواس مسئلے كوسيس نبث لول كائم جاؤاب "ول أورنے اب اعصاب تھكانے پدلاتے ہوئے

30 USALA 6

وكيامطلب ؟ عديل بي توليد كمونى سي الكاك اپني شرث سي بينة موع مريم كونا سمجى سي ويك تھا۔ "مطلب کہ آپ کل سے جب سے کام سے واپس آئے ہیں مسلسل میں گانا گنا رہے ہیں؟ کیا یہ گانا زیادہ اچھالگ گیا ہے آپ کو۔"مریم کے کئے پرعدیل یک دم اک بے ساختہ سا ہقمہ دگا کے ہنا تھا۔ تو کویا مریم کل سے " یمی سمجھ لوکہ اچھا پہلی بارنگا ہے۔ورنہ ساتو پہلے بھی تھا۔"عدیل نے بھی دلچیں سے مسکراتے ہوئے جواب ھا۔ ''ادہ اچھا اچھا۔ توجس کی دجہ سے اچھالگا ہے اس کا نام بنا سکتے ہیں؟''مریم جاننا چاہتی تھی۔ ''میرے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم خود جانتی ہوا سے ۔ بلکہ مل بھی چکی ہو۔''عدیل اپنی خوشی اپنول کی ليفيت مريم سے سي چھيا سلاتھا۔ "دلعنىد حيد حيات؟"مريم في بسترى جادر سلونيس دوركرت موسي بساخت خوشي كا ظهاركيا تفا-"بولىددى-"عدىل البات من جواب ديتا آئينے كے سامنے كوئے ہوكى الول من برش چھرتے لگا۔ " ہے؟ بچھے لیس الہا؟"مریم جاور کا کوناچھوڑ کے بوری طرح سے عدیل کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ "كيول؟اس من اقابل يقين كيا بي كياا ي بعالى كي رينالني و في شك بي عديل في مريم كو چيزا تفا-وارے نہیں الجھے اپنے بھائی کی پر سالٹی پر پورایقین ہے۔ بس اس کے یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ توشاید لندن ملیت ہے اور تھوڑی اکھرمزاج بھی ہے۔ آپ کااور اس کابد جوڑ میل۔ ؟"مریم بات اوھوری چھوڑ کے والندن بلٹ ہے توکیا ہوا؟ کیا اس کے پاس دو آئکھیں اور ایک دل نہیں ہے؟ کیا وہ دیکھ کر محسوس نہیں كرعتى؟كياوه الزكي نميس بي؟اور بال وه الحرمزاج اور ضدي ضروري ب اليكن اندر سي بهت حساس اور نرم ب-اس كو آئينے كى طرح دىكى چكا موں ميں۔ اتن شفاف تھى كە مجھے اس ميں اپنا آپ صاف نظر آرہا تھا۔وہ نارنل کی طرح ہے 'باہر کاخول بہت سخت سمی الیکن اندرسے کچی گری (کچناریل) کی طرح ہے زم اور ملیٹھے۔" عدیل نے مدحیہ کے حوالے سے مل کھول کے اظہار کیا تھا اور مریم اس کے اظہار پہ مسکر ااسمی تھی۔ العنی آپ کے کام ہے؟ اس کے لیجیں شرارت می۔ "بال- كمد عنى مو-"عديل في بحى جوابا" شرارت مرات مرات موع جواب ديا اوراب بال سلاع "توكيايه كالرجى اى كين ؟"مريم نعديل كي تكي كيني رك كالرنكال :وكان وص "آف كورس اوركى كے موسكتے بيں بھلا؟"عديل يول لا پروائى سے كمدر با تقاجيے اس كامد حيد كے ساتھ صديول سے كوئى رمليش چلا آرہاتھا۔ "اوس مجھے تو پہلے ہی شک تھا۔ خیر آپ بیر بتا میں کہ آپ ان سے ہماری ایک برابر طریقے سے ممذب اور لکف ی ملاقات کب کردارے ہیں؟"مریم نے فرمائش کی تھی۔ "جب بھے سیری ملے گ-"عدیل کے چرے سے ابھی تک مسکراہٹ جھلک رہی تھی۔ "اومونسد سكري طني وابقى دى باره دن باق بن ؟"مريم فيدمزا موتي مو برامامنينايا-الوكيايون عافال كمريس لے آوں؟ آج كل كولوں من توكمرين مارے كھانے كے ليے تھے تيں ہے، 6 10 01 0

چاتھا۔وہ اس منل کو جس بیانا جا ہتا تھا۔جس کویانے کے لیے جیل کے قدم بھی رواں وواں تھے۔جس کویانے کی جاہ نبیل کے ول میں بھی ہمکتی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا کہ خودوہ منزل پالیتا اور نبیل کونا مراد تھمرا ویتا۔ اس کی سافت رائيگال كرويتا اسے الوس لو في مجبور كرديتا ؟وه ايساسوچ بھى نميس سكتا تھا كيونكدول آورشاه جيسا بھى تقالیکن خودغرض نہیں تھا۔ یہ چھاکہ اے یہ سارے رشتے اپنی ذات ہے بھی زیادہ عزیز تھے۔ "بول ... بتاؤی" نبیل این بے چینی کنٹرول کر تا ہوا دوبارہ کرئی پہیٹھ کیااور دل آوراس کی طرف متوجہ ہوتے موتے مری سانس خارج کر ناخود بھی سیدھا ہو بیٹا تھا۔ "ملك حق نواز كوجائة بو وه كون ٢٠٠٠ ول آور نے آغاز سوال كرنے ي كيا تھا۔ ورنهين يتبيل كاجواب حسب توقع تقا-"وه ملك شرافت على كالجيازاد كزن -" ودلك شرافت على ٢٠٠٠ تبيل كادماغ اس وقت آدها عاضر واقترها غيرها ضرقفا-"وان يكي موسكتا بعلا؟" ول آورك الكشاف ينبيل دنك ره كياتها-"مجهي بهي اي طرح شاك لكا تقا- خير آ مح سنو-"ولي آور في بات كاسلىد جاري ركها-وملك حق نواز علك شرافت على كاسب سے چھوٹاكرن ب عبداللہ سے آئجہ وس سال برا اور ملك اسد كا تقریباس، معربی موگا۔ملک حق نوازماں باپ کا اکلو تابیثا تھا اس کے چاؤ چو تھے بھی کھے زیادہ ی تھے اور ان چاؤ چو کیلوں میں بڑے بزرگوں نے بناسو ہے سمجھے عبداللہ کی بڑی بس شہرین کو ملک حق نواز کے ساتھ منسوب كرديا- ليكن ملك حق نواز شروع سے بى ايك خبيث انسان ثابت بوا باس فےجوانی كے منہ زور كھوڑ سے بد سوار ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ شہرین کے ساتھ اپنا رشتہ توڑویا 'پتا مہیں یہ شہرین کی خوش قسمتی تھی کہ بدسمتی البت ملك عن نوازا بي جيازاد \_ كيني كم ساتھ بندھ كے مليں رستا عامتا تھا حالا تكه بهت لوكوں نے اسے منانے کی کوشش بھی کی تھی یہاں تک کہ ملک شرافت علی نے خود بھی اسے راضی کرنے کی کوشش کی تھی كيونكه ملك شرافت على كملك حق نوازيه نهيس اس كي جاكير اس كي جائيداديه نظر تقي ميونكه وه اكلو تاجو تقايي ؟ مكر ا کلو تا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ضدی بدلحاظ اور ایک تمبر کا کھٹیا آدی تھا وہ نہیں مانا اور اپنی من مانی کر تا رہا شراب اور حرام کاری اس کاشوق بن عظیمیں وہ کسی کی عزت کوعزت تھیں سمجھتا 'آس یاس کے گاؤں والے اور اس كان كاول والع بروفت اس خوف زده رج بن -ودبارالیش میں بھی حصہ لے چکا ہے اور دونوں بارجیت بھی چکا ہے۔ ملک شرافت علی کی بنی کو تھرانے کے بجد بھی وہ ان کا منظور نظرے اور اب زری ہے شادی کا خواہش مندے کیونکہ وہ اپنی طرف سے شرین کو مطرانے كا زاله كرنا جا بتا ہے اور عبرالله مسلسل احتجاج كردما ہے كه بدا زاله م يا طلم يورا ي كھروالول كاس فيلے كے خلاف ہے وہ زرى كى شادى زرى كى بندے كرنا جابتا ہے اس كے يوں مجھوكہ عبداللہ آج الني كاؤل اي حولي مين جنك الرك كيا ب-اب يوجل كيانتاج سامن لا في بيد تورات كويتا كيا كا \_یا پھر کل \_؟"ول آور نے نبیل کوساری تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کندھے اچکائے تھے اور مبیل دم بخودسا بيفاسبس بن ريانها-"ملک حق نواز ازری سے شادی کاخواہش مند ہے۔؟" یہ سوچ ہی نبیل کی رگوں کو کاث دینے کے لیے کافی می بیل کاطی جاہ رہاتھا ملک حق نواز دوبارہ اس کے سامنے آجائے تووہ اے گولی سے اڑا دے اس کے دماغ کی ريس هن كو هيل-3 45 White

لى مهمان كوكيا كھلائيں كے بھلا؟"عديل نے سواليہ نظروں سے ديكھا تھااور مريم ذرادير كے ليے جيپ ى موكى معی مروراتوقف سے کویا ہوئی۔ ومیں کو شش کروں گی کہ مجھے جلدی سیری مل جائے ، پھر انہیں انوائیٹ کروں گی۔" مریم کے لیج میں اک جیب ی چاہ تھی۔وہدجہ سے جس رشتے کے حوالے سے ملتا چاہتی تھی اس کو بھے ہوئے عدیل کے چرب زی بھر کی اور پھر مریم کے قریب آتے ہوئے اس کا سر تھیا تھا۔ الله الله الله بهت بمتركر على المحل وه وقت بهي آئے گا جب مهمان جس وقت بھي آئے گا بميل يريشاني نميں ہوگى كہ مارے ياس خاطريدارات كے ليے جائے اور كولد درنك كے علاوہ كچھ بھى نہيں۔جب میں تمہارے کیے لایا ہوا برگر کسی اور کو نہیں دینا پڑے گا۔"عدیل اس کا سر تھکتے ہوئے اے سلی دے رہا تھا۔ مجھارہاتھااے۔ اور مریم اے آنوضط کرنے کے لیے سرچھاگئ تھی۔ معريل - تمارے باباكوتيار كرويا ہے ميں نے "بر آمدے اى كى آواز سائى دى۔ انہوں نے آج اباجى كے چيك اپ كے ليے جانا تھا۔ اس ليے عديل نے آج وركشاب محفیٰ كى تومريم بھى اكيدى جانے كى بجائے کھریہ رہ تی تھی۔ تاکہ عدیل کے ساتھ اسپتال جاسے "کیونکہ عدیل اکیلا ان کے ساتھ بھاگ دوڑ نہیں کرسکتا تھا۔ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کے پیچھے بھاگنا 'چیک اپ کے لیے تمبر لکوانا اور ساتھ ساتھ مریض کو سنجالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ای کے مریم عدیل کی مدے خیال سے کھریہ بی رک کئی تھی اوراب ان دونوں بس مجھائی نے " معلو المعامل کو "تم بھی تیار ہوجاؤ" تب تک میں تیکسی لے آتا ہوں۔ "وہ زی ہے اس کا سرتھیک کے باہر تكل كيا تقيا ور مريم ہاتھ ميں بكڑے كاسرووبارہ اس كے - ليے كے نتي ركھ كے بسترك جاورورت كركيا بر نكل آئى تھي-اور چادراو ڑھ كے تيار ہو گئى تھي-اتنے ميں عديل واپس بھي آگيا۔ تيكسي كلي كى تكريد كھڑى تھي-عديل اباجي كوبازدول مين الفائ كارى تك لے كيااوراس كے يتھے يہ مريم بھى تيكسى مين آجيتى مھى۔ اس کا ڈی اپ آفس کے سامنے ایک جھنگے ہے رکی تھی اور اس کے پیچھے نبیل کی۔ مل آور گاڑی سے اتر اتو اس کے پیچھے نبیل بھی اتر آیا تھا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے آفس روم میں داخل وجناؤاب كيامئله ؟ "ول آور نے موبائل اور جابياں نيبل په والتے ہوئے نبيل كود يكھا۔ نبيل كرى كے بتھول یہ بے چینی ہے اتھ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے سوال یہ فورا "بی بے چینی سے کھڑا بھی ہوگیا۔ ومسلمين فيتانا إلى الم فيتانا عبي أخريه ب كيامورباع؟ ملك حن نواز كاكيا سلله عبي اورده نكاح كى كيابات كررب تقع تم لوك ؟ " نبيل بے چينى سے سملتے ہوئے يو چھ رہاتھا۔ آرام ہے بیٹھو کے توبتاؤں گانا؟"ول آورانی چیئرد علیل کربیٹھ کیا تھا اور بے چین اور بے کل ہے شکتے بيل كوسرتاياد يكها تفا- نبيل يه كيا كزررى تفي ول أور بخولي جانيا تقا-اى ليه نواس في بي چينيول كوسين كرب سے مردخانے میں دفن كرديا تھا۔ صرف ايك كانے چين رہنائى اچھا تھا۔ كيونك اگردونوں ى بے چين رج وشايدايك ومرے كوست ى درج-اوراس دفت ان دونوں کے درمیان ہویش اور کنڈیش کھے اور ہوتی اور یقینا"ایک دوسرے سے نظر بھی نہ ملایات شایدای کیا آورشاہ بہت پہلے ہی ان بے جین اور بے کل کردینے والی راہوں سے قدم واپس موڑ

S. 44 1015 11 3

کے لیے تھیک ہوجا میں۔وقار آپ من رہے ہیں تاجیس آپ سے کیا کمدری ہوں۔ آپ کو ہم سب کی خاطر تھیک ہوتا ہے۔"آسیہ آفندی روپ روپ کے کہ روی تھیں اوروقار آفندی کے آنسوخاموشی سے بہتے جارے تصروقار آفندی کے پاس کوئی جواب منیں تھاان کے سوالوں کا کان کے پاس صرف خاموشی تھی۔ کبی اور کمری فاموشى سوال كرف والول كوندهال كردين والى خاموتى مربهرى خاموتى-ور آنی پلیز!آپ با ہر آجا میں۔ "دانیال "آسیہ آفندی کودونوں کندھوں سے تقام کے ان کے روم سے باہر۔ آیا تھا جو چیکوں سے رور بی میں۔ ورم آب كواس كيم القرال كرات تعد آب ان كوتسلى دين ولاسادين ان كى مت برهائين تاكه ان كى طبيعت يمك نياده خراب كردي-"دانيال خفا موريا تقا-"وانیال\_!عون اور عدید کو بھی آنی کے ساتھ واپس کھر بھیج دو-"اجرنے عون اور عدید کو وانیال کی طرف بھیجا وانیال تھوڑی ور آنی کو سلی ولاسا دینے کے بعد مبارک خان کے جمراہ والیل کھر بھیج کرووبارہ روم میں آیا تو وقار آفندی کی حالت کافی تشویشناک پائی تھی ڈاکٹرزایک وم سے پریشان نظر آنے لکے تصاوران کاٹریٹ منٹ تعرب مروع بوكياتها-"براجاتك كياموا إن كو؟" آذر يريشانى ي آك برساتها-وانهول نے کوئی مری شنش لی ہے ول بہت کمزور ہوچکا ہے ، سبنیں بارہا۔ واکٹر پریشانی سے جواب دے رہا "بيميدس فورا" جائيس-"واكثرن بيزى سے كاغذ قلم تقام كے نسخد لكصااور كاغذ آذركى سمت برهاديا تھا۔ اسپتال کی ڈینسری سے یہ میڈسن ختم ہو چکی ہیں اس کیے آپ کو کسی اور جگہ ہے تلاش کرنا پریں ك-"ساته ساته واكثر في المحاديا تهاور آذروه لسخه التويين تفاعيرا يُويث روم عبا برنكل آيا تفا-"البيئ الدميديسن من لے آنا مول-"جودت نے آذر كوروك ديا تفااوروہ تحد خود تفام ليا تفا۔ "ليكن تم يه "أذر في محمد كمناعالم تفا-"ميرےاس بائلے ہے۔ ميں جلدي لے كر آجاؤں گا۔"جودت نے اسے يقين دلايا تھا۔ والمركم الله الوكين بعروبى بات كه جلدى پنجناؤيدكى كنديش خاصى سريس ب "آذرنے بعربھى اس اكدكرنا ضروري مجهاتفا-واوك\_!جلدى بينجول كا-"جودت ات تسلى دے كريك كيا تھا۔ " چلومیں بھی ساتھ چلنا ہوں۔"جودت کا دوست کامی بھی ڈیڈ کی عیادت کے لیے ہمپتال آیا ہوا تھا جودت کو مينيسن لانے كے ليے تيارو يكھاتووہ بھى ساتھ بى آكيا تھا۔ وواكثرنے يدميد اور الحكفن لكھ كرويے ہي تم اباجي كياس تھروميں بيرسب لے آول-"عديل واكثر کے روم سے باہر نکلا تواس کے باتھ میں سفید برجی تھی وہ مربم کونتا کرمیڈیکل اسٹوریہ جانے والا تھا کہ مربم نے ال اے روک ماتھا۔ ور فھرس آتے ایساکریں کہ اباتی کو بچھ در کے لیے کی وارڈ کے بیٹے پہلادیں وہ زیادہ در اس ویل چیئر پہنیں بيضية عكماسك" است المعلى المريم الولى خالى بير وهو تدخير ما تم لك كاذا كتر في بد المجاش فورى متكوات بين-"عديل بريشاني 

"وهسده کیا کہتی ہاس بارے میں بینیل کوزری کاخیال آیا تھاجس پول آور کے دل وواغ کا سکون منتشر موكيا تفاوه ايي كرى چھوڑ كے اٹھ كيا۔ " بجھے کیا بتا کہ وہ کیا گہتی ہے۔ ؟ میں کون سااس کے ساتھ ہو تا ہوں۔ ؟ یا پھراس کے ول کی خبریں رکھتا موليد؟"ول أوركيتي موسي موركيا تقا-وليكن ول أور إتم جائة موناكه مين "نبيل كافي بي بي عيولا تقاليكن بات ادهوري ره كلي تقى كيونك ول آور کامتی قاوروروازے پروستک دے کراندر آگیاتھا۔ امرادہ آپ کے سالکوٹ والے کلائٹ آئے ہیں ،قل کے کیس والے۔ آپ ملناچاہ رے ہیں۔"قادر اس كي اجازت طلب كررياتها-"يا في من بعد الهيس اندر بيني دو-"ول آور في قادر كوجاف كالشاره كيا اور تبيل ك قريب آكوا موا المجھے پورالیس ہے کہ عبراللہ کھ میں ہونے دے گا۔اس کے تم بھی یہ لیس اپنے ساتھ رکھویان شاء الله سب بمترى موگا-"ول أور في اينامضبوط بائير نبيل كے كند سے يہ جماتے موئے اے تسكين دي تھي-اور ول آور كے ایے مضبوط لیج اور اندازیہ نبیل كو كافي حد تك تعلى موئى تھى اى ليے اپنى جگہ سے اٹھ كھڑا ہوا اور اس عهائه الرجلاكياتها ميونكه ول أورك كلائنث اس كانظار من تصد وقار آفندی پوری طرح سے ہوش وحواس میں آچکے تھے لیکن اس کے باوجودوہ ساکت وصامت سے لگ

رہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سارے ہی چرے موجود آذر 'وانیال 'جودت احمد عماد'زین عون عدید اسرار آفندی اظہار آفندی سب چرے باری باری ان سے ملنے کے لیے ان کے سامنے آتے رہے۔ لیکن جس چرے کو ان کی پھرائی ہوئی آنکھیں دیکھنا جاہتی تھیں وہ سامنے ہی نہیں آرہا تھا 'وہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ ان کے وجود كما ته ما ته آئليس جي بروي هي-"وقارب!"ان كے قریب ملوكيراور آنسوول كے بوجھ سے بھيكى اور يو جھل آوازا بھرى تھى اوراس آوازكو

سنتى ان كول يدار داطارى موكياتها-

"آسيه...! الان كاول زورت دها ژاخفااور بھردها ژيں مار ماركے رویا تھا۔ زبان سے دہ پکار نہیں کتے تھے اور ول سے پکار نے ہے آسیہ آفندی من میں سکتی تھیں۔وقار آفندی کاول بھر آیا تھا۔

"وقار..! بجھے دیکھیں نا میں ہول آپ کی آسید آپ۔ آپ جھے منہ موڑے یہاں ہیتال میں کیوں یڑے ہیں؟ آپ کو تمیں بتا آپ کے بغیر میرا کیا حال ہو گیا ہے؟ آپ کی آسیہ چارون میں ہی بوڑھی لکنے کی ہے۔ بھین کریں و قار 'آسیہ آپ کے بغیر کھے بھی نہیں ہے میں توسب کھ آپ یدوار چکی ہوں۔ آپ کو پھے ہو گیا توميراكياب كالكياكول كي من يمال كوئي لي كانتين مويا-ميراكون موكاج اسيد آفندي وقار آفندي كاچره ا ہے دونوں ہاتھوں میں تھاے بے تحاشارور ہی تھیں اور ان کے اس طرح رو نے پدوقار آفندی کی پھر آنھوں اسے دونوں ہاتھوں سے جو آنھوں سے جو آنھوں سے آنسو بہہ کرخود بخود ہی آنسو بہہ کرخود بخود ہی آنسو بہہ کرخود بخود ہی ان كى كنينيول سے لڑھك كربالول ميں جذب ہورے تھے۔

コイントリンドライン・ "وقار\_ آپ کومیراخیال کیوں میں آنا؟ آپ تھیک کیوں میں ہورے؟ آپ \_ آپ میرے لیےنہ سی میرے بچول کے لیے تھیک ہوجائیں۔میرے عون اور عدید کے لیے تھیک ہوجائیں۔میری علمزے

# 46 White Stockery.com

گاڑی میں روڈے گاؤں کی چھوٹی سروک کی ست مڑی توزری کاول دھک دھک کرنے لگا۔ كاوك مين داخل موتي ايك شان دارساؤره نظر آنا تقايية فره ملك شرافت على كابي دره تقائيمال مروقت بنجائيت في رجى تھى أس ياس كے علاقے والوں علنے ملاقے والوں أوردوست احباب كا ہروفت يمال آنا جانالگا ب اتفا گاؤں کا غریب طبقہ بھی اینے سائل حل کروانے 'زمینوں اور لڑائی جھڑوں کے معاملات طے کروانے كے ليے يمان بى يايا جا ما تھا۔اس ليے اس ڈيرے سے لوگوں كى محفل بھى حتم تميں ہوتى تھى۔ آئے روزوور دراز کے علاقوں سے ان کے مہمان آتے رہتے تھے اور مهمانوں کی خاطریدارات کا انتظام بھی پہیں ہے ہوتا تھا رات کئے تک محفلیں جمعتی تھیں اور اس وقت بھی لیمی حال تھا گاڑی ڈرے کے قریب سے گزری تو

عبداللدے ڈیرے کے اندر نظروو ڈائی ھی۔ مك اسد الله اورملك حق نوازي گازيال كھڑي تھيں۔اس كامطلب تفاكه وہ لوگ يبال ہى تھے اور يقينا "اجھي ابھی، پنجے تھے۔عبداللہ کمی سائس کھنچا ہوالب بھنچ کر سیدھا ہو بیضا تھا وہ اکبلا ہو ماتو یقینا "بہلے اس ڈرے یہ بی اتر یا۔ لیکن فی الحال زری اور نگارش اس کے ساتھ تھیں وہ یمال نہیں تھرسکتا تھا گاڑی استے یا بچ من میں ان کی حوظی کے سامنے موجود تھی گاڑی کی فرنٹ سیٹ یہ عبداللہ کودیلھتے ہی حوظی کے دونوں چو کیداروں نے براسا لکڑی کا بھا تک واکرویا تھا۔ گلاب خان عبداللہ کے اشارے یہ گاڑی اندر کے آیا تھا کشادہ اور طویل ترین ڈرائیوے یہ سلوامپیڈسے چلتی گاڑی حویل کے مرکزی بر آمدے کے عین سامنے آرکی تھی اور عبداللہ گاڑی سے نے اتر آیا تھا اور ساتھ ہی اس نے گاڑی کا بچھلا وروازہ بھی کھول دیا تھا عبد اللہ سب کے سامنے ہر طرح سے ڈٹ جانے کے لیے تیار تھا جبکہ زری اور نگارش این این جکہ یہ دونوں سمی جیٹی تھیں 'زری کی حالت تو چھ زیادہ ہی خراب مى كەاپنى كەرىس قدم ركھتے ہوئے درلك رہاتھا۔

"زرى يانزرى كولسي سوچ من كم بالرعبد الله في متوجه كيا تفا-" جے۔ ی ؟ وہ چو یک کرمتوجہ ہوئی اور عبداللہ کو انتظار میں کھڑے دیکھ کرفورا " نیچاتر آئی تھی۔ يمال سيب كو خراهي كه عبدالله اور زرى دونول بمن بھائي آج والي ياكستان آرے ہيں ليكن پر بھي حو ملي يول نظر آری تھی جیے صدیوں سے ور ان بڑی ہو' ہر طرف کرا سناٹا تھا۔حالا نکہ شام سے پہلے کا وقت تھا مشام بس وصلنے کو تھی بھے کھیوا ہے اپنے اشیانوں کولوٹ رے تھے وہ بھی اپ آشیائے میں لوٹ کر آئے تھے مریباں شاید کسی کو بھی ان کا انتظار نہیں تھا شام کے وقت حو ملی میں خاصی چہل پہل ہوتی تھی لیکن آج ایسا کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا اور عبداللہ اس خاموش ''ویکم ''کو بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی سرجھنگ کرقدم آگے بردھا دیا تھا۔

"عبدالله !" نگارش کی آواز په عبدالله نے چو تک کرنگارش کودیکھااور قدم تھر گئے تھے۔ تگارش کی آنکھوں اور چرے پہ ایک عجیب ساخوف بلکورے لے رہا تھااور بیہ خوف عبداللہ کی نظروں ہے

الائیں اید میڈسن اور انجکشن میں لے آتی ہوں۔ "اس نے عدیل کے باتھ سے برجی تھام لی تھی اور پھر بلات کر ہیتال کے اندرونی صے سے باہر نکل آئی اور اپنی بے دھیانی میں وہ عدیل سے روائیوں کے لیے بیے لینا

تيز تيزقد موں سے چلتى موئى وہ سپتال كى باہر بنے ميڈيكل اسٹورزيس سے أيك اسٹوركى طرف بردھى تھى۔

"پلیزائید میڈسن دے دیں۔" اس نے سفید پر چی پہ لکھانسخہ میڈیکل اسٹور کے سامنے والے کاؤنٹریہ رکھااور سیز مین کو جلدی دوائیاں نکالنے کا کہاتھا وہ اپنے دھیان میں تھی اپنے قریب کھڑے جودت کو بھی نہ دیکھ سکی البتہ جودت کے ساتھ کھڑے کای نے اسے ضرور و کھ لیا تھا۔

البورت إساس فيورت كوشوكاويا-

"بولدي" بيشاني من جودت كو بھي آسياس كاكوئي دھيان نہيں تھا۔

الاوهرويلهو؟ الاي في اشاره كيا تفا-

اورجودت نے اپنی سائیڈ پددیکھااس سے تین قدم کے فاصلے مریم کھڑی تھی جودت اس کودیکھتے ہی چونک گیا

"مریم...؟" اس نے خود کلای کے سے انداز میں اس کانام لیا تھا۔
"بات کرو گے؟"کای کو بتا تھا کہ یہ لڑکی جودت کی کمزوری ہے 'وہ اپنی فیلنگو کا کئی بار سرعام اظہار کرچکا تھا۔
"بسیں۔! ٹائم نہیں ہے جھے میڈ سن لے کرجلدی پنچنا ہے۔"جودت کو پتا تھا کہ اگر ذرا بھی لیٹ ہوگیا تو آذر

كالمحول اس كاشامت آجائي-

الكتابل إن كا\_ ؟"مريم ووائيون كاشار ديكفتي موني ولي

"ووبراب" يرمن فررالايرواني عبتايا تقا-

"دو براسد؟"مريم بري طرح على ح-

اس کے پاس تھے ہی نہیں تھے اس نے ذرا پریٹانی اور عجلت میں اپنا پرس کھنگالا 'پرس میں صرف پندرہ سو روپے تھے جو اس نے اپنے ایڈی آنے جانے کے کرائے کے لیے رکھے ہوئے تھے ان میں سے بھی پانچے سورد پے م من میدسن دو بزاری سیں-

وصوري سرايس يني بهول آئي مول البيد ميديست سيور كيس سي ابھي آكر لے ليتي مول؟ مريم عجلت ے کہتی ہوئی پلٹ کرمیڈیکل اسٹورے نقل آئی تھے۔

"آب میڈیسین کے جائیں علی میں بے کردیتا ہوں؟"جودت اچانک اس کے راسے میں آگیا تھا مریم جمال ات دیلی کر تھنی تھی دہیں چکرا بھی کئی تھی وہ نہ جانے کمال سے تمودار ہوا تھا؟

ويلصين ... من أس وقت خود پريشاني مين بول "آپ كوننگ شين كرناچا بتاعين آپ كي بيلپ كرناچا بتا بول

آب بلیزمیڈیسن کے جاعی۔" جودت کافی مہذب طریقے ہے بات کررہاتھا لیکن مریم اس کی کسی بھی الملی کے چکر میں پڑنے کے لیے تیار نید تھی

سیں ھی۔ "مقینک بوسوچ ایجھے آپ کی تھی الملپ کی ضرورت نہیں ہے بھی بھائی کے پاس ہیں اس لیے زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے کید میڈیسٹ میں خود ہی آگر لے جاؤگ۔"مریم نے کافی سختی اور بے گا تھی ہے اس کی آفر

49 Water

وان کے بیٹھنے کے لیے کوئی جکہ سیں ہے یہاں۔" ملک شرافت علی کی کرخت آوازیہ صوفے کی سمت اتھے عدالله ك قدم يكدم عمر كئ تصالى في فوراسيكي ليك كو يكها تقا-"باباجان ..!"عبداللد بساخة ان كي طرف برسماتها-"دبس اس اس کی ضرورت میں ہے جمال ہووہیں کھڑے رہو۔" انبول نے سختی سے منع کردیا تھا اور عبداللدوم بخودسا کھڑارہ گیا تھااسے اپنی ساعتوں پہیفین نہیں آرہا تھا کہ بابا جان في اس طرح كما ہے؟ بے شک ان لوگوں میں ہزاروں اختلافات سمی ، ہزاروں رجیشیں اور مطلے شکوے ہی سمی لیکن پھر بھی وہ ان کا بیٹالو تفا؟ استے عرصے بعد واپس آیا تھا۔ کم از کم ان کو اس سے ایک بار ملنالوجا ہے تھا؟ بعد کی بعد میں دیکھی جاتی لیکن انہوں نے تو کوئی تنجائش ہی نہیں رکھی تھی۔ چرسے پہ جاہ جلال لیے دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے وہ عبد اللہ کو برى خو تخوار تطرول سے دیاہ رہے۔ "ملك صاحب اليركياكم ربين آب ميرا بجدات سالول بعد آيا به آب احدم تولين وين-"لي بي جان روپ لئي ميں۔ واشخ سالوں بعد آیا ہے توای طرح آیا تاجس طرح ہم نے کما تھا؟" ملک شرافت علی کا اشارہ نگارش کی طرف تقاان کی شرط تھی کہ عبراللہ جب بھی واپس آئے نگارش کوطلاق دے کروایس آئے ورنداس حویلی میں عبراللہ کے لیے کوئی جکہ میں ہوئی۔ "جھوٹے ملک صاحب نے پہلے کب آپ کی کوئی بات مانی ہے جواب مانیں گے؟" ملک اسداللہ کی آواز بھی دا قلی دروازے کی ست سے ابھری تھی آواز میں طنزاور مسنحر تھا۔عبداللہ نے چونک کردیکھا تھا دونوں باپ بیٹا برابر کھڑے تھے دونوں کی طرز زندگی اور قول و فعل ایک ہے، ی تھے انیس ہیں کا بھی فرق سیس تھا دونوں میں اور ی ایک ہے بھی کسی قسم کی تنجائش کی امیدر کھنا قضول تھا۔ یہاں کوئی بھی عبداللہ کا طرف دار نہیں تھا کیونکہ لى لى جان بھلاكب شوہر كے سامنے كھر على كيس-اس ليے عبداللہ نے اس ميدان ميں اليلے بى اتر ناتھا-" چلیں۔! آج ایک فیصلہ کرتے ہیں۔جو میں منوانا جاہتا ہوں وہ آپ مان لیس جو آپ منوانا جا ہتے ہیں وہ میں مان لیتا ہوں جو اپنی بات سے ہے جاتے وہ مرو میں کملائے گا؟"عبداللہ کالجہ بھی ان جیسائی کرخت ہوچکا تھا اور آنگھوں کارنگ بھی علین تیوروں میں بدل کیا تھا۔ "كيمافيصليب؟"اب كى بارملك اسد التدييونك كرويكها تفا-وبيوى كوطلاق دينے كافيصلہ؟ "عبدالله كالهجه كاث داراوردو توك تھا۔ وكيامطلب ع تهارا؟كياكمناجاهر بهوتم؟"باباجان عجه تهين الع تق ومطلب کہ اسی قدموں یہ کھڑے کھڑے ملک اسداللہ ابی بیوی کو طلاق دے دیں تو میں بھی ابھی ہمیں کھڑے کھڑے اپنی بیوی کوطلاق دے دوں گا اور وہی کروں گاجو آپ کمیں کے۔ "عبداللہ نے کویا ملک اسداللہ کے ملے میں پیندا ڈالا تھا۔بابا جان ملک اسداللہ اور لی لی جان کے ساتھ ساتھ زری اور نگارش بھی دنگ رہ گئی "يه ليسي شرط ب بعلا؟" ملك اسد الله كوغصه آيا تقا-ودجھے میری بیوی کوطلاق ولائے کے لیے میری میں شرطے ؟ عبدالله کا اندازات زائية تعا۔ واس كامطلب مم طلاق ديے كے ليے تيار نميں ہو؟ وہ كافي چبا كے بولے تھے۔ السلس توتیار ہوں۔ بس آپ کے تیار ہونے کا تظار ہے؟ کیا خیال بھر گاؤں کے نکاح خوال سے دو طلاق 31 July 51

بوشده نبین ره سکتا تفااور بے ساخت ایسے حالات میں بھی مسکراویا تھا۔ زیری نہ ہوتی توشایدوہ نگارش کے اس الدازاس خوف دو ي ادايه ال بانهول من بحريت الكن في الحال ال كاباته تعليني التفاكيا تفا-"پاکل ۔ اِمحبت کرنا ہوں تم سے اور محبت انسان کے قدم اکھڑنے نہیں دیں۔ تم نے بیر سوچ بھی کیے لیا کہ کسین میں تہمیں چھوڑنہ دول؟" عبداللہ کے انداز میں سرزنش تھی وہ کافی آسطی سے اس سے مخاطب ہوا تھااس کیے درافاصلے یہ راخ پھیرے کھڑی ذری میں جان علی تھی کہ ان کے درمیان کیابات ہوئی ہے؟ ایک نوعمر الدر آرے کیائیں طرف سے تکل کرا ہے دھیان میں اوھری آرہی تھی جب عبداللہ اور دری کودیکھتے ہی اس کے وجود میں بھل می بھر گئی تھی۔ اور بی بی جان کواطلاع دینے کی غرض سے زور زور سے چلائی مونى ان ملى دابدارى من لم مولى حى-الله المعلى المرام المالي من المرام المالي صاحبه مواندرجانا ٢٠٠٠ عبدالله نكارش كو شنش فرى كرنى ك خاطركافي شرارت كما تفااور بحريتيون اندر آكته معين بسم الله على بسم الله إمين صدقے من واري مير عليج دي محترك ميري الهال واجانن-" في جان بے تحاثیامتا سے مغلوب اپنے خالص بیار کا خالص پنجالی میں اظهار کرتیں اپنے شاہانہ تخت سے فورا" المحركمين مونى عين اور قريب آتے عبد اللہ كو آئے بردھ كے سينے سے لگاليا تھا۔ "كييى بي لى في جان؟"عبد الله كالهجه بهي مال كي متاكي سامة زم بوكيا تقا-" مجھے دیکھ لیا ہے تو سمجھو کہ میں تھیک ہی ہوں۔"وہ عبداللہ کی پیشانی پر بوسہ دی ہوئی بولی سے ا "لى لى جان ...!"عبد الله كے عقب سے زرى كى آواز سائى دى تھى اور لى لى جان نے اپنى بھيكى آئىھيں يو سے مقت موے بازووا کردیے تھے اور زری بچول کی طرح لیک کے ان کے سینے ہے کی اور پھوٹ پھوٹ کرروئے لی تھی وہ آج اپنی ال سے پانچ سال بعد مل رہی تھی اور ان پانچ سالوں میں یوں لگ رہاتھا جیے بہت کھیدل کیا تھا اپنے بھی ایے نہیں رے تھے۔اور اپنوں کے برائے ہونے کادکھ ہی اسے بول بے پناہ رالا رہاتھا۔ "زرى ...!كى اور كو بھى ملنے دوگى يا تمين؟"عبداللد نے مصنوعى خفلى سے كما تھا اور پھرلى بى جان كوكندھوں ے تھام کے زری سے الگ کیا تھا۔ "لى لى جان \_ آبيه آپ كى بهو ب نگارش- "عبدالله نے نگارش كى طرف اشاره كيا تھا۔ اور ني بي جان اتني خوبصورت اور بيارى مى لاكى كوا پے سامنے ديكھ كر ٹھنگ گئى تھيں۔ كافى باو قارى لاكى تھى عبدالله ي بيلوس كمرى ي ربي هي-والسلام عليم لي بي جان \_!" نگارش نے كافی جھيكے اور تھر بي ہوئے ليج ميں سلام كيا تھا۔ لي بي جان نے آيك نظر عبد الله كود يكھا اور پھردوبارہ نگارش كود يكھا تھا وہ اپنے دل كو پھر نہيں بناسكى تھيں انہوں نے نگارٹ کے سرب اللہ بھرتے ہوئے اے بھی سے سے لگالیا تھا۔ وجیتی رہو۔خوش رہو۔اللہ سداسا کن رکھے۔"انہوں نے اسے دعاؤں سے نوازا تھا اور نگارش کی بلکیں بھیگ گئی تھیں۔عبداللہ کے حوالے سے زری کے بعد بیدو سرارشتہ تھاجواس سے اس طرح محبت سے پیش آیا تقااورات بهتاجهالكا تفاول كوسكون محسوس بواتفا-"أو بينو تم لوك تفك كي موكى "بى بى جان نے تخت بدر كلى تبيع دوبارہ تقام لى تقى اور - صوفى ك طرف اشاره کیاتھا۔ 50 1015 cul

تامول کے پیرزمنگواول؟"عبداللدسواليد نظرون سے دیکھ رہاتھا۔ "ب شک میرایلان تفا- لیکن آپ میں وم ب تو آپ میرایلان بدل بھی سکتے ہیں میرے بلان کو تاکام بھی الكواس بندكرداني-اورزبان سنحال كيات كرورةم افي يوى عيرى يوى كامقابله كريب موج ملك بناسكتے ہیں بس ذراس مت اور حوصلے كاكام ہے آپ انى بيوى كوطلاق دے دیں میں اپنى بيوى كودے ديتا ہول چر اسدالله بحرك المف تقان كالبحين والصح حقارت مى-آب كى پىندى يوى لاوى گاورىس دف كے رمول گا آپ كے ساتھ آپ كے شاند به شاند -واكرتام نمادر شتة كود يكهاجائية آپ كى يوى ميرى بهاجهي بوتى بيراس كييمي ان كے ليے كوئى غيرمبذب عدالله الشكت موت اي بعابعي كوايك نظرو كما تفاوه عبدالله كى بات يد سيناكي تعين-الفاظ استعال نميس كرنا جابتا- مراتا ضرور بوچھوں گاكه كيا آپ كى بيوى كى اعلاقتم كے ميٹريل سے تيار ہوئى بين واورباب! میں جانتا ہوں کہ آپ کی ایک ہوی نہیں کئی بویاں ہیں کھا کی جن سے آپ نے شادیاں کر جن كاكتى سے كوئى مقابلہ تهيں ہے؟ جننا اعلا حسب نسب ہان كاوہ ميں بھى اليمى طرح جانتا ہوں۔" ر تھی ہیں اور پچھ الی جن سے شادیاں تہیں کیں لیکن میں نے ان کوطلاق دینے کا تہیں کما میں نے تو آپ کی اعلا عيدالله بهي يحم ميس تقا-حب نبوالييوى كوطلاق ديخ كاكماي ماكه آپ كويتاتو يطيفاكه آپ في كاكويتاتو ياك وفخردار اميري يوى كبارے س كھ كماتو-"ملك اسدالله يكدم وها الے تھے۔ اب سیٹانے کی باری ملک اسداللہ کی تھیوہ عبداللہ کو کھاجانے والی خونخوار تظروں سے دیکھ رہے تھے۔ "تو پھر آپ کون ہوتے ہیں میری یوی کے لیے کھ کنے والے؟ جس روز میرے کئے یہ آپ نے اپن بیوی کو اور م شریک کواور شریک (دسی) "ملك عبدالله إبت علط كررب بوتم بعاني كاشريك بوتاب طلاق دی اس روز جھ سے کوئی بات میجے گا کوئی حق نہیں ہے آپ کو میری یوی کے بارے میں چھ کہتے کا۔اب بنارے ہو۔"ملک اسداللہ کے لیج میں عجیب ی وسملی ہی۔ ایک لفظ بھی کما تو بہت برا ہوگا آپ کے لیے "عبداللہ نے رنگ بدل کے بات کی تھی اور ملک اسداللہ اور بایا ورس برکش ایمبیسی میں کمپلین لکھوا کے آیا ہوں کہ پاکستان میں قیام کے دوران بچھے میری بیوی کواور جان کی آنگھیں کل کئی ھیں۔ میری بهن کواگر ذرا سابھی نقصان بہنچے تو ذمہ دار ملک شرافت علی ملک اسد اللہ اور ملک حق نواز ہوں گے۔اس والمال اللي كي خاطر بم كوچهو رہے ہو؟" باباجان كے ليج كى كر ختلى بنوز تھى۔ لے مراشر کے بنے سے سے سوچ لیجے گاکہ آپ نے اگر شریک بنا ہوتک بنا ہے؟ کیونکہ میں نے "آب یہ کول نمیں کتے کہ اس لڑکی کی وجہ سے آپ بھے چھوڑر ہے ہیں؟"عبداللہ کے جواب دوبدو ہوتے اليخ نقصان كى كوئى بھى معافى نہيں لكھوالى سيدھى سزاكى درخواست كى ہے۔ "عبداللد في اسے وارن كربى ديا تھاکہ کمیں وہ اپنے ہی زعم اور غصے میں نہ رہیں۔وہ سارا بندوبست کرکے آیا ہے "بہن کے ساتھ اب تمہاراکیا "بهم نے بیشہ اس لڑکی کی جگہ وجاہت علی کی بیٹی کود یکھاہے تمہاری دلمن دبی بے تواجھاہے" عليك مليب ب وه كر آئي بي بات حم "باباجان چونك كے بو لے تھے۔ انهول في البيخ مرحوم بهائي وجابت على كاذكر كيا تقا-"بات حتم كمال موتى بها باجان؟ جب من اس كريس نهيس ره سكتاتوميرى بمن بھي نهيس ره عتى بيجھے آپ وجانتا ہوں۔!بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ آپ کی جلجی ہے ای لیے تو آپ اے یمال لانا جا ہے ہیں سب اب کوئی بحروسہ نہیں ہے۔ آپ کھ بھی کر علتے ہیں آپ راتوں رات اس کی شادی بھی کر سکتے ہیں اور مين باباجان آپ كواس معاملے ميں بھى جھے مايوى ہوكى۔ ميں اتنا ظالم نہيں ہوں كہ كى كا چھى بھلى ذندكى بریادی بھی۔ آپ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ "عبداللہ برے سکون سے کہ رہاتھا جبکہ ان کاسکون تاہ کرکے رکھ دوں۔ مجھے یقین ہے کیے چاوجامت علی کی بٹی جمال بھی ہو گی خوش ہو کی اور خوشحال زند کی گزار رہی منتشر مو گیا تھا اور زری کی جان بھی جے معی میں آئی تھی۔ ہوگی میں اس کی زندگی بریاد نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرتا ہی ہو تا تو آج سے پانچے سال پہلے کرلیتا۔ "عبداللہ کا طنزاور "يه ميري بني ب-"باباجان في وانت بيس كرجمايا تها-للخي باياجان كوطيش دلا كئے تھے۔ "آپ کی بڑے ہے توکیا آپ کو قل کا اختیار وے دیا جائے؟" وہ زیادہ علین کہے میں بولا تھا۔ اتو پھرتم ہے بھی بھول جاؤ کہ ہم تمہاری لائی ہوئی اس دو علے کی لڑی کو قبول کریں کے ہمارے کھر میں نہ ومیں اس کافل بھی کروں تو بھے کسی کے اختیار کی ضرورت جیس ہے۔ تهارے کے کوئی جگہ ہے اور نہ ہی اس لڑک کے لیے۔ اس کے بہترے کہ جن قد موں پر کھڑے ہوا تھی قد موں "تواس کامطلب کے آپ خداین بینے ہیں جس کو کسی کے اختیار کی ضرورت نہیں ہے 'جو خود ہی اتنا بدوائس لوث جاؤ۔ تم ہمارے کیے مرکتے ہم تمهار کیے مرکتے۔ "انہوں نے توانتا کردی تھی۔ بالفتيارے كہ كھ بھى كديتا ہے؟ اس كے جواب وه لاجواب ہو كئے تھے كر پھے توكى نے بھی نہيں بمناتھا۔ وجوانان آپ کامطلب بورانمیں کر آوہ آپ کے لیے مری جاتا ہے بیات بھی بڑی اچھی طرح جاتا ہوں "زرى \_! تم اعدرجاؤ-" كمك اسدالله في اشاره كيا-مين- "عبدالله مع سانساتها-ازرى \_!اندر تهيں جائے كى بلك ميرے ساتھ ميرے كھرجائے ك-"عبداللہ فيروك ويا تھا۔ والسي كهو...! بمارى نظرول عدور موجائے علاجائے يمال سے نظل جائے اس حویل سے "باباجان عص ليكيم موسكتا بعلا؟ وودنول باب بيثالواورزياده بحرك التصف ہے لی لی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آوازے وها السے تصاور ان کی اتنی بلند آوازیہ حویلی کے دیمر ملین بھی " بے بھی برے اچھے طریقے ہوگا کیونکہ میرے ساتھ اس وقت پولیس فوری ہے اور پولیس فوری کے ورانگ روم میں آگئے تھے جن میں ملک اسراللہ کے بیوی اور بچے بھی تھے۔ معاریا ہوں۔!اور اس ظلم کدے میں میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔اور نہ ہی میں یہاں رہنے کا ارادے سے آیا تھا۔ یہ کمین گاہ آپ کومبارک۔" ماتھ ایکدم الرث میڈیا۔جو آپ کے ذرا سے بنگاے اور میرے ایک آشارے کے مختطرین-اور الطے دی من میں آپ کے یہ سفاک اور بے رحم چرے پوری دنیا کے سامنے ہوں گے اور آپ لوگوں کے وہ کرتوت مجلی ملے آئیں گے جو آج تک کی بھی لظروں نے نہیں گزرے۔ "عبداللہ کاد حملی پان کے رنگ بدل گئے وه بعلاكب إرمان والاتفابا جان كادماغ كهوم كياتفا-والعنى تماراً بان قاكم تم في بال نيس رمنا؟ "بالإجان بي بل ملك اسرالله بول يوت تح "يكياكمدر بهوتم ؟ تمياكل بوكة بوكيا؟"بابان بحركر بيق \$ 52 When 3 10 Clery.co. \$ 53 USun

اور لى لى جان كوروت و مليد كرعيد الله كاشتعال وهيماير كيا تفااس في ريوالوروالا با تقديم كركيا تفا-"فھیک ہے جارہا ہوں۔!لیکن آپ سب لوگ ایک بات کان کھول کے س لیس کہ زری کی شادی اس درندے ہے بھی مرکے بھی جیں ہوگاس کے ساتھ شادی کرنے ہے بہترے کہ میں زری و خور کولماردول اس ليے آپلوك اس شادى كاخيال دل سے نكال ديں تواجھا ہے باتى آپ كى مرضى-" عبداللد نے جاتے جاتے ایک بار پھرواران کیا تھا۔ وحیاو ایماس نے زری اور نگارش کو طلنے کا اشارہ کیا تھا۔ وودونون ایک ساتھ چلتے ہوئے باہر نکل می تھیں اور زری کویوں لگا جسے ملک حق نوازی جمعی ہوئی نظریں اس كالماس كي يحفي تك آئي بول-وری کودنیا کے کئی بھی کونے میں لے جاؤلیکن شادی اس کی ملک حق نوازے بی ہوگی بید ملک حق نواز کا ملك حق نوازى أوازيه وافلى دروازے كى سمت برھتے عبداللہ كے قدم يكدم رك كئے تھے۔ وحورجس دن ايها مو گاوه دن يا تو آپ كى زندكى كا آخرى دن مو كايا ميرى زندكى كايا بحرزرى كى زندكى كا-بيا بھى يا د ر کھیے گا۔اللہ جافظ۔"وہ کہتا ہواسب یہ ایک طائزانہ ی نظروا اتنا ہوا یا برنکل کیا تھا زری اور نگارش پہلے ہی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھیں عبداللہ کے آتے ہی گلاب خان نے گاڑی اشارث کردی تھی۔ مرسواندهرا بھیل چاتھاشام سے رات ہو چی تھی۔وہ لوگ سلسل سفریس تھے۔انگلینڈ سے لاہوراورلاہور ے اپنے گاؤں اور اب پھر گاؤں ہے لاہور کا سفرجاری تھا۔ نیند معملن اور ذہنی دباؤے برا حال ہورہا تھا۔ عبد اللہ نے تھے تھے اندازیں سرسیٹ کی بیک سے تکاریا تھا۔ گلاب خان ان کے آتے ہی ایس لی کامران کواطلاع دے چکا تھا کہ وہ لوگ باخیریت حویلی سے نکل آئے ہیں تبالیس کی کامران نے یولیس فورس کووالیس کا آرڈروے دیا تھا۔ یہ کام انہیں دل آور شاہ نے کما تھا اوروہ دل آور شاہ کی بات ٹال مہیں سکتے تھے کیونکہ ول آور شاہ بھی ان کے ایسے ایسے انگارا متا تھا جو کوئی اور مہیں کرسکتا تھااس کے پہلین دین تو چلتا ہی رہتا تھا لیکن آج عبداللہ کودل آور کی وجہ سے خاصی بیک سپورٹ حاصل ہوئی تھی وہ اسى فانت اورواؤي كامعترف موكيا تقا-وه آج كافي ليك كحر آيا تفا-گاڑی کے ہاران پر زلفی نے گیٹ کھولا تھا اور وہ گاڑی اندر لے آیا تھا' زلفی گیٹ بند کر کے بھا گنا ہوا اس کی کاری کے قریب آیا تھا۔ "سلام صاحب.!"زلفی کے اندازی طرح اس کاسلام بھی برا پرجوش قتم کا ہو تا تھا۔ "والسلام\_!كسي موج خريت ؟"ول آور كارى ار آيا تقا-اجي صاحب إخريت بي م وه گلاب خان نبيس آيا آپ كے ساتھ؟" زلفي نے مل آور كواكيلے و كھ كر "كاب خان كى كام سے كيا ہوا ہے اس نے فون پہتايا نہيں تھائم لوگوں كو؟" وہ اپنا بريف كيس نكال كے اندر "بتایا تو تقالیکن میں سمجھاکہ آپ کے ساتھ ہی کام ہے گیا ہوگا۔"زلفی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔

المان تقالیکن میں سمجھاکہ آپ کے ساتھ ہی کام ہے گیا ہوگا۔"زلفی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔

المان کی اللہ کی اس کے بیٹھے بیٹھے تھا۔

المان کی اللہ کی الل

"بال..! پاگل ہوگیا ہول۔جب آپ کے پاس میرے لیے کوئی گنجائش کوئی رعایت نہیں ہے تومیرے پاس بھی نہیں ہے جو انسان اپنوں کا اپنا نہیں بن سکتا وہ بے چاری غریب عوام کا اپنا کیے ہو سکتا ہے؟ "عبداللہ بھی لمل اجنبیت به اتر آیا تفایه وملك عبدالله التم عدے براء رہ و ملك اسدالله كابس چان وعبدالله كوكول مارويتا-"آب نے مجبور کیا ہے بھے "وہ کند ھے اچکا کے بولا تھا۔ واسدالله...! گاؤل كى با مروالى سرك به بوليس كى دو گاثيال كمزى بين كيا تهيس بتا كه بوليس كى گاثيال ملک حق نواز کہتا ہوا اندر داخل ہوا تھا اور ان سب پہ نظریر تے ہی خاموش ہو گیا تھا زری غیر محسوس طریقے سے نگارش کی اوٹ میں ہوگئی تھی کہ ملک حق نواز کی غلیظ اور گندی نظراس پہند پڑے جبکہ اوھر با جان اور ملک اسداللہ جیرت زدہ سے رہ گئے تھے کہ عبداللہ انہیں محض دھمکی نہیں دے رہا تھا بلکہ بچ کمہ رہا تھا پولیس اور میڈیا "به پولیس کی گاڑیاں تو فی الحال ہماری سیمیورٹی کے لیے یہاں آئی ہیں لیکن آپ فکرنہ کریں جس روز آپ کو گرفتار کرنے آئیں گیا۔ آخر اللہ نے آئی اس روز دو نہیں بلکہ چار گاڑیاں آئیں گی۔ آخر اللہ نے آئیک روز مومنہ بی کا بھی تو انساف کرنا ہے۔ "عبداللہ کا رخ اب ملک حق نواز کی طرف تھا بابا جان ٹھٹک گئے تھے کہ عبداللہ کو مومنہ بی بی سام رہ عل كمعاط كالجي علم ي؟ ومیں جانتا ہوں کہ تم ہیسب دل آور شاہ کی شہر کررے ہو۔اور دیکھولینا مومنہ بی بی کے اس چکر میں کسی روز ميرى كولى عول أورشاهمارا جائے گا۔" "آه.!" ملك حق نوازى برحم وهمكى يدنه جائ كيد زرى كمنه الك بچكى نما آه نكل كئى تقى كه تكارش فيكدم لهراك ويكفا تقا-"اوراس روزمیری گولی سے ملک حق نوازمارا جائے گا۔ کیونکہ آپ لوگ خود کہتے ہیں قتل کے بدلے قتل اور عزت کے بدلے قتل اور عزت کے بدلے عزت کے بدلے والے اور فی الحال تو آپ ہے کہی عزت کا قرض ہے۔جو آپ سے دل آور شاہ ہی وصول کرے گااور ایساوصول کرے گاکہ بھی کسی عورت کو نظرا تھا کر بھی نہیں دیکھیں کے بلکہ اپنی بیوی کو بھی بہن سمجھو کے سات استان کا در ایساوصول کرنے گاکہ بھی کسی عورت کو نظرا تھا کر بھی نہیں دیکھیں کے بلکہ اپنی بیوی کو بھی بہن سمجھو کے سے در ایساوصول کرنے گاکہ کا در ایساوصول کرنے گاکہ کہ بھی کسی عورت کو نظرا تھا کر بھی نہیں دیکھیں کے بلکہ اپنی بیوی کو بھی بہن سمجھو کے سے در ایساوصول کرنے گاکہ کہ بھی کسی عورت کو نظرا تھا کر بھی نہیں دیکھیں گے بلکہ اپنی بیوی کو بھی بہن سمجھو کے سے در سات کی بھی کسی کے بلکہ اپنی بیوی کو بھی بہن سمجھو کے سات کا در ایساور کی بھی کسی کے بلکہ اپنی بیوی کو بھی بہن سمجھو کے سات کی بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کسی کے بلکہ اپنی بیوی کو بھی بھی کہ بھی کر بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کر بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کے بھی کے بھی کہ بھی کر بھی کہ بھی کے بھی کہ بھی کی کو بھی کے بھی کہ بھی کی کر بھی کہ بھی کی بھی کر بھی کی کر بھی کے بھی کہ بھی کر بھی کر بھی کر بھی کہ بھی کر بھی کر بھی کہ بھی کر بھی کہ بھی کر بھی کہ بھی کی کر بھی کر آب "عبداللدن مسخرانه اندازش كماتقا-وملك عبرالله إ"اس كابات به ملك اسدالله يكدم غراك اس كى طرف برسما تقاليكن ملك حق نواز نے اے داوج کرروک لیا تھا۔ "جموردين الليل إريكما مول من كه كياكرتي بي الاعبد الله في حيب ريوالور تكالتي موسال كا بوكث حرهاما تفا\_ اور اس کوریوالور تانے ویکھ کرلی لی جان زری نگارش کے ساتھ ساتھ ملک اسداللہ کے بیوی بچے بھی چخ المداوية في الموادد "ملك حن نواز\_ إجهورو مجه\_" مك اسدالله غرايا تقار وتعبدالله إيليزچلين يهال عديليزعبدالله إبم لوك اكر اوربهال تحري تواورزياده بنگامه موگا-" تكارش في وتي وكليك كرعيد الله كايا وقام ليا تقا-و جاؤیٹا۔ اچلے جاؤیمال سے قہارا یمال رکتا تھیک نمیں ہے۔" لی بی جان بھی روردی تھیں۔

"دلین بھے کم از کم پاتو چلے کہ میرے ساتھ بیاسب کیوں ہوا ہے؟ بیر سزاکس گناہ کی سزا ہے؟ بھے کیوں اس قرين آثارويا كيام ؟ وه مجھينا آكيول سين؟ عليز عدد تروت روت الوائك في اور پراوائك ي اس ی جن طق میں ہی چین کئی تھی اوروہ ایک بل کے لیے خوف سے کانے کے رہ کئی تھی میسمنے کی سیدھیوں کے یاں بی دل آور شاہ کھڑا تھاجس کوریکھ کر گل کے ہاتھوں کے توتے بھی اڑکئے تصوہ بھی لرزا تھی کیونکہ اس کے مسلام صاحب.!" گل بمشکل ہمت مجتمع کرتی ہوئی اٹھی اور اے سلام کرتے ہوئے سیڑھیوں کی سمت بردھ ا گئی دل آورنے مخض سرملانے پہ اکتفاکیا تھا اور گل دل ہی دل میں علیدے کی خبریت کی دعاما تکتی ہوئی وہاں سے ول آورخاموشی ہے اسے ویکھا ہوا ذرافاصلے پر رکھی کری کھینچ کرعین اس کے سامنے لے آیا تھا اوراس کے سامنے کے آیا تھا اوراس کے سامنے کرسی رکھ کے اس کے روبرو بیٹھ گیا۔وہ اس کے سامنے دیوارے ٹیک لگائے نیچے زیٹن پر بیٹھی ہوئی تھی ول آور کی کاٹ وار آئکھیں اس کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں اور علیدے سرے پاؤں تک جل اتھی تھی ۔ اس کے چرے کے ناگوار تورد مکھتے ہوئے ول آور نے اپنی نظریں پھیلی تھیں اور جیب سریث کا پیکٹ اورلا مرتكا لته وع سكريث سلكاليا تفا-واكريس حميس بنادول كه تميارے ساتھ بياسب كيول مواسے؟ يه سزاكس گناه كى سزا ہے؟ اور حميس كيول اس قريس الدوياكيا بو بحصيفين ب كرتم جم زين بيتي مواى زين من اجاؤكى بوانيت من سهر ما مول وبى اذبيت تم سبه لويد بھى موبى مىيں سكتاسنوى تو مرجاؤى اور ميں تمہيں وقت سے بہلے ميں مارنا جا بتا۔ ول آورنے سریف کاکش لیتے ہوئے وهوال فضامیں چھوڑا اور نظروں کا زاویہ دوبارہ علیزے کی ست بدل لیا "لين ميراكياكناه ب آخر؟"اس كى آواز پر بي بحرائق مى-البونسياناس كيسوال يدول آور سخى سينساتفا-واس دنیا میں تمهارا صرف ایک ہی گناہ ہے کہ تم وقار آفندی کی بنی ہو۔ بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس كافيصله دو توك تفاكافي سكون اور العمينان بعرا-ادارہ خوا مین ڈانجسٹ کی طرف ہے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول



"اليس إمراسات أمير الوست كما تقاكيا واب" والسيكادوست جو آج انگليند سي آيا ہے؟" زلفي كودل آور في التي كرتے كاشوق تقالى ليے بات كوطول "باں وہی۔!" مل آور کر کے بیڑھیوں کی ست بردھاتھا۔ "کھانا کھا میں گے؟ کل کوبلاؤں؟" اس کے بوچھنے دل آور سیڑھیاں طے کرتے ہوئے ٹھر کیا تھااور ملٹ کر زلفي كود يكهاجوسيرهيول كياس كمراتها-"م سے بری ہے کہ چھول؟" " في الاي - "زلفي في التي كاب كامطلب مجهة موع سر تفكاليا تفا-"معافی جاہتا ہوں صاحب اِعلمی ہو گئے ہے "میں انہیں گل باجی ہی کہتا ہوں بس دیے ہی منہ سے پھل گیا تھا۔"اس کے ایدانیدول آور مطراوا تھا۔ والحكيد اليكن وهيان سعر باكرويار التخيد حواس كول موجات مو؟" "يالميس صاحب إلجه كيابوجاتا ٢٠٠٠ زلفي مر كھا كے روكيا۔ " تھوڑے اور ذمہ دار ہوجاؤیس تمہیں اپنے ساتھ رکھا کروں گا؟" ول آوريك كووياره سيوهيال طي كرف لكا-" كالمرب بل صاحب؟" وه يجه سے جكا تقا۔ والمين ول كرسوايس كى كوجهوتى تسليان نهيس ديتا-"وه سرجهنك كركهتا سيدهيان طے كركيا تفااور زلفى كى خوشی کاتو کوئی ٹھکانہ ہی تہیں تھا گل سامنے ہوتی تودہ اے بھی ضرور بتا آ۔ مير بيابل كااونجا محل

ميرے ساجن كى كليال تك من چولول کی رہےوالی مجھے مااہے کانٹوں کاسٹک

وہ اپنے گھنوں کے ارد گردونوں بازولیٹے دیوارے ٹیک لگائے بیٹی بے آواز آنسوؤں ہے رورہی تھی اور اس کے قریب ہو گئے اس کے قریب کی اسے جب کروائے اور تسلیاں دلاسے دینے میں مصوف تھی۔ گل آج ذرا فارغ تھی اس لیے شام ہے بی علیدے کے پاس آکر جیٹھی ہوئی تھی اور اس کے جیٹھنے میں کتنا ٹائم گزر گیا تھا اس ك دولول كورى خرميس هي-

ويلهولي بي اليدونت الله في شروع سابي آب كي قسمت من لكه ديا تهائيدونت آب في كلها اي تها اس کے اس ظمی روئے وصوئے سے کیا ہو گا؟ ہو تا تو وہ ی ہے جو ازل سے لکھا جاچکا ہے۔" کل باربارا سے سمجھا

# 56 White



"تمارى ميرے بالا كے ساتھ كيا وسمني ہے؟" وہ اس ب درى موئى تھى اتنى كرول آور ٹانگ يو ٹانگ يرهان كي ليد ما مواتواس كي في تكل في ده اس ك ايك تعير بن خوف زده موجى تعي وه سوال ندكردكم جن بهمار آاور ميرايول آمنے سامنے بينسنا بھی محال ہوجائے "ول آور نے اے نوكا

وليزورائيور!مسين مسرتمارے مان القرور قي بول بلز بجھ يمال عادو جھے ميرے كرجاني دو- مين يمال نمين ره عتى - مجھے بهت ور لگتا ہے۔ مجھے نيند نمين آتى۔ ميں سونمين ياتى۔ پليز مجھے جانے دو۔"علیزے کتے ہوئے بچول کی طرح پھوٹ پھوٹ کے روپڑی تھی۔ول آورنے اس کے اس طرح روتے رحقی سے سرچھٹکا تھا۔

"و یکی جاؤ۔ تہیں روکا کس نے ہے؟ سارے دروازے کھے ہیں تم جب جاہے جاسکتی ہو میں نے تهارے پیروں میں زنجیری و تهیں وال رکھیں؟ ول آورنے بری لایروائی کا ظهار کیا تھا۔

ليكن عليز باس كى لايردائى كامفهوم بھى اچھى طرح مجھتى تھى اى ليے تواین بي بى په اور زياده رونا آيا

ادراس سے پہلے کہ دورونوں ایک دو برے سے مزید کھ کتے اچانک دل آور کے بیل پہوا بریش ہونا شروع ہوئی تھی۔ کال گلاب خان کے تمبرے تھی۔

ووعلیم السلام صاحب. اکافی درے فون کررہا ہوں مرکال ہی نہیں مل رہی تھی۔ "مگلاب خان شاید ساتھ سائھ ڈرا نیو بھی کررہاتھا۔

"مين بيسمنت من بول ثايداس لي-"

"أب كي آواز ميس آريي صاحب؟"

"جھے تہاری آوا زصاف سائی دے رہی ہے تم کھوکیا کہنا ہے۔" مل آورسكريث بونول تلحمل كرائط كمرا الها كارا الما

"ملوكوالي آرعين-"

والحيا\_ الون كون آرب بوجس خريت ما؟"

وصاحب.! بحصناني ميس دے رہا۔ "كلاب خان خاصى او كى آوازيس بولا تھا۔

وحرے یا رے!میں بوچھ رہا ہوں کہ عبداللہ اور زری وغیرہ تھیک ہیں؟سب خبریت ہے نا؟کوئی کر بردتو نہیں مونى؟"اس نے اب با قاعدہ تام لے کر اور دہرا کے بوچھا تھا۔ جس پر علیزے نے روتے روتے چونک کرو کھا

"معبدالله اور زری؟"علیزے کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا یہ نام اس کے لیے اجنبی نہیں تھے یہ نام تو آسیہ آفدي كى زبان سے اس نے كى بارسے تھے۔

"همو ایم بیسمنٹ ہے اہر جا آہوں۔"ول آور کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بردھ گیا تھا اور علیہ زے بکدم کی سکتے ہے اہر آئی تھی۔
کی سکتے ہے اہر آئی تھی۔
"قررائیوں!رکو میری بات سنو۔ ڈرائیور پلیز۔"علیدے بمشکل گرتے پڑتے اٹھی اور اس کے پیچھے بھاگی تھی لیکن اسٹے میں وہ باہر جاچکا تھا۔

(باقی آئدہ شارے میں الاظ کریں)

رباقی آت این کران 58 این ا

توسيرشان بي نيازي المحاريس أبيهي- آجوه قدرے برسکون می-اس نے اشارے سے ڈرائیور و زسری اسکول کاراستہ بتایا۔ وہاں یارک میں يے تھیل رہے تھے۔اے ایسامحسوس ہواجھے اس کااپنا بچین کھیل میں شامل ہو کر بے قلری اور لاابالی بن ظاہر کررہا ہو۔ پھروہ اے اسکول کی جانب برہم گئی۔ وہال اڑ کھن کی شرار میں اور بچین کی الوداعی نظرول نے استقبال کیا۔وہ اس منظرے لطف اندوزہوتی ہوئی اسے کالے کیے گئے۔جمال جوالی بھر پور امتکوں کے ساتھ براجمان ملى- وه بيت موع حين محول كي ياديس چھوم اسمى-ايك ايك لحد خوب صورتى مين دويا بوا

ان ان ان مضيادول كودامن من بحريدوه اي ذات كے ہونے كے احماس ميں يونيور عي چي - ذائن و فلب مين زعرك الصاف كافسول برمعتاجار بانقااور اطافت کے جذبے سے سرشار آکے برحتی جاری محى-جب كروالس چيخي تواس كى پيشانى يرطمانيت اور نسکین کی چھاپ کلی ہوئی تھی اس نے مال کو پیار كيا-سوع بوغ من كويار بحرى نظرول بريا م الكاكرات كرے من على ئى-اورات كاف من لتاكرمامتا بحرى تكاه اس يرجمادي-اى الثاء مس يوري مس کوئی گاڑی آگرری۔ گاڑی کی آواز اور وروازے كيندكرن كانداز عدد يونك كركم كي سيابر جھانگنے لی۔ عرفان چرے یہ شرمندکی اور ندامت کا احساس کے نظریں جھکائے کوا تھا۔ کمی سوچ اور اضطراب سے وہ ہاتھوں کورگڑرہاتھا۔ یج تھاکہ وہ کس منے اس کھرکے اندر آ آ اور سب کیے نظریں چار کریا۔ توبیہ کے چرے پر فاتحانہ محرابث دور گئی اوروه دور بست دور ماضى كوهند لكول من كلوكى-

وه خوبصورت محى العليم يافته وين و قطين محى-خوش مزاج منسار اليي كه كالح كي جان اور برايك كاول مود کراس بر حمرانی کیا کرتی می استی برورامه مویا

كاناء تقرير بويا قرات يامشاعره برجيزين وهشاس بول كراؤند بين بعيشه تمايال استذى بين نام برقهرست لیوں پر کلیوں کی سیا کیزہ مسکان سجائے ؟ آنھوں پر س آميز جمك ليے ول و واغ من آئے برصنے لكن سموع الكاش كي وسعتول اور رفعتو ل كو چھولینے کا جذبہ کیے وہ منزل یہ منزل گامرین تھی کہ ایدم اس کی نقدر کے فصلے کا وقت آگیا۔ اس کی فهانت وفطانت كوسكندرى قراردي يروالده فوالد سے طولانی میل و قال کے بعد اسے کنونس کرنے میں كامياني حاصل كرلي اور توسيه كارشته اس كي رضامندي وريافت كي بغيرعرفان سے طے كرديا كيا۔

عرفان لا كلول مين ايك تفا- برسرروز گار سره كريد كالفريس كى رقى كے جانسى بهتروش تھ كا ا يتاكمرانه باعزت وبارسوخ خائدان اور شكل وصورت میں بھی بے مثال سب ہی خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری ميں-كوكر توبيہ بھى كى كاظےان كى كم نہ تھى-وه بھی لاجواب ھی۔بالی رہائی کی پندید کی اور ربحان كامتلد-اس كاكيابي؟ تفور ابهت تواديون كوخود بخود ول ير جركركے فئے لوكول اور ان كے تشكيل شده ماحول اور قوانين كے والے ميں ايد جسٹ توكرناني ہو با ہے۔خود کو اس سانچے میں ڈھال کر ای جگہ تو بتالی ہی ہوتی ہے تا۔ کیا ہوا آگر بنی کی ساری امنکیں دلجيسال اور خوابش ذرا دب بھي لئي تو قيامت تو میں ٹوٹ بڑے گی- تعلیم کی تمنا کوبالائے طاق رکھنا کون ساگناہ عظیم ہے۔ آخر اس سے بردھ کر اور کیا خوشی ہوگی کہ بنی کا ماتھا جھومرے سے ایمے گااور والدين الية فرض سے جى بكدوش موجا س ك توسيه بھی فرمال برداری کا شبوت دیے ہوئے راضی ب رضاری اور ان دیکھی ڈندکی کے لیے کردے ہو کر ائى تمام ايكشوشيز كوخيرياد كاسركرشادي كى تياريون مين ال كاما تقديد في

وه عرفان کویا کرخوش و خرم ہو کئی تھی۔ آج کے بعد وه اس كا محرم اور جيون بحركاسا تفي اس كاوارث اور العدمي موكا - سوچ كري وه چيولي دون كي يل

یں گئے۔ وہ آغوش جس میں اس نے آنکھ کھولی تھی يا كانفى يكر كرجانا سيما تقا-راتول كوجوري يهي بس بھائیوں کے کمروں میں جاکر رات کے تک وراؤني كمانيال ساكرسب كودملايا تفيا-وه كعرجمال مال ال كى براوث محبت اور شفقت تھى كاۋد چاؤ جو كيلے تھے۔اس نے آنسو بمائے بغیروہ جنت و طزار چھوڑ

اے بول لگاجیے اس کی رموش ہو کئی ہو۔وہ ایک بلندوبالااستينس مين يهيج كرخود مخاراور آزاد مو تي مو-اے شادی کلیمری تولگ رہاتھا اے کیامعلوم كدوه في ماحول مين في رشتول كي ستك في زندكي كزارن كي بهي نه حتم مون والي آزمانش مي كرفار

ہوئی ہے۔ ماں جانتی تھی کہ اس معصوم اور تا سمجھ بچی کو کیا معلوم کہ یمال شادیاں چھولوں کی سے میں ہو میں۔ سرال والے چارسو پھول بی پھول چھاور کرتے ہے کو زم و گداز اور معطو ولفریب بنا کردلهن کواس مکن کی حقیقت اور سیانی سے تا آشنا رکھ کر فقط شاوی خانہ آبادی کالفین ولانے میں مح یا جاتے ہیں۔ سین فریب کی عمروراز میں ہوئی۔وریا یائداری ہولی ہے نہ اسے ہمشلی نصیب ہوتی ہے۔ جلد ہی اس رہتے کی سچانی کا کرسامنے آجالی ہے۔ چھ توبیہ ہے کہ ان سیج ہوے العداد محدولوں کی نری سے ان تو سلے کانوں کو چھیاتودیا جا تاہے جو صبح تک تمودار ہوکرائی اصلیت کا مندبولما ثبوت سنے کوتیار کھڑے ہوتے ہیں جمال بھول وہاں کائٹا کے متراوف جاننے پھول استے ہی کانتے چینے يرت ين-اوهر يهول مرتهائ اوهر كانول في سر

كتاحين زاق ب كه بعض اوقات كانتے جنتے چے عمرس بیت جاتی ہیں۔ کامیالی نصیب والیوں کوہی حاصل ہوتی ہے۔ بھی بھی تو تھندی ہنرمندی اور میانی جی بے کار اور رائے ال جاتی ہے اور کسیں مے وقولی تادائی اور برسلیقی بھی فائے بن جالی ہے۔سب چھ جانے کے باوجود مال کی بنی کور خصت کرنے کی

تمناعل سے براہ کرول ہیں۔ وہ آہ بھر کر پھرسوچنے لکی کہ کماجا آے شوہر بیوی کا مجازی خدا ہو آ ہے۔ رحمتیں اور برکتیں تازل ہولی س اس کارضایس-

میں نے تمارے ساتھ زندگی بتانے کے حین سينے وطعے تھے مہيں بن ديلھے آئيڈيل تصور كركے بخوشی اینے بیاروں کی جدائی کوسینے سے لگا کر تمہاری مولئی تھی کیونکہ میرے سامنے تمہاری رفاقت میں كزرنے والا مرل شائدار اور خوش آئند فقاتمهاري قربت کاوٹ اور توجہ میں میری قرمال برداری اطاعت کزاری اور خدمت کزاری کی جاشتی کی آمیزش سے اپنا کھ بسانے کی جاہ تھی۔ لکتا تھا ہرسو شادمانی اور کامرانی ہم دونوں پر مہران سی-بید میرے تصورات كے محلات تھے حقیقت تواس كے برعلس ھی۔ تم تو میرے ذہن میں تراتے ہوئے سم بالكل بى مخلف نظے تمہارے ليے بيوى كاتمهارى زندكي ميس آجانااك عام اورمعمولي ساحادية تفاجو برمرد اور عورت کی زندگی میں روتمامو کر بہتا ہے۔ میرے کے تہاری طبیعت میں بلاکی سنجید کی اور تھہراؤ تھا جيدتم اے کھرے تمام افرادے کھل ال کردہے کو اوليت ويت تح مهيل مير علاوه برايك كوخوش و مطمئن رکھنے کی فلر تھی رہتی تھی۔ کیونکہ مال کا ہر وقت برین واش کرناکہ تم میرے اکلوتے بازو تھم میں ملے ہوئے سٹے اور جار بہنوں کے واحد بھائی ہو۔جن ى دمدوارى عمير ماحيات لاكوب عمايى دوراندىتى ہے یہ حقیقت بہت جلد جان کئے تھے کہ بیوی کو نظر انداز کرنے میں دوسروں کی بے شار خوشیوں کے ہمراہ اس کی ذہنی و قلبی سکون کی سلامتی کا بھی کمرا تعلق ہے۔ارایک کے زخم سے استے سارے لوگوں کے کھاؤ بھر کتے ہیں یا ایک کو پیاسا رکھنے سے استے سارے لوگوں کی پیاس بھھ سکتی ہے توایک کوہی قربان كرفي من كيامضاً تقيب تهماري بيرسوج تمهين

تم ہروت جھے اکورے اکورے رہے۔ بات

جھے کو سول مور کر گی گئے۔

بات بر ڈائٹے مس کے سامنے تذکیل کرتے اور میں سے ملنا کم کروا جے والدین نے برانہ سمجھائندوں کسب بچھ بنس کر برداشت کرجاتی۔ کین کسی کو جھ پر اپنانے کے لیے بہنوں سے منہ موڑ کیا اور عوان کسی میں ہوتا ہے کی ضرورت بن اللہ تھی۔ اس کی نہ توا پن سوچ ربی نہ اپنی پستی میں گل اللہ تھی۔ وہ دوبارہ جنم لینا چاہتی تھی گران تمام جہاں ہوتا ہے وہاں شوہر کا بھی میں کہ سرمرہ بنج بہاں ہوتا ہے وہاں شوہر کا بھی مردانہ خود داری کا مدان کی تعیین صورت اختیان کرنے لکیں سام شاہ کار اور نہایت ثابت قدم سمجھ کر برستش کی جاتی کہ جس ساس عرفان کی دو سری شادی رجائے گئیں۔ اللہ تھیں صورت اختیار کر گیا۔ اس عالم شمیوی کے آئے سے داتی تھر سے کہ کہ کا مسلمہ تعیین صورت اختیار کر گیا۔ اس عالم تعیین کر تے لکیں۔ اس عرفان کی حدید کر تعیین کر تے لکیں۔ اس عرفان کی دو سری شام کر کیا۔ اس عالم تعیین صورت اختیار کر گیا۔ اس عالم تعیین صورت اختیار کر گیا۔ اس عالم تعیین کر تیاں کر تعیین کر تعیین کر تیاں کر تعیین کر تے لکیں۔ اس کر تعیین کر تعیین کر تاری کر تا

000

توسیہ جن سین سینوں کے مرغز ارول میں اس کی زند کی میں آئی ھی۔ حقیقی جمال میں کھڑی ہرایک کا جائزہ کے رہی ھی۔اس کے لیے برے و کھ کی بات تھی کہ عرفان کا اس ہے شادی کرنا کویا خاندان کے ہر يج وره اورجوان كاس براحمان عليم تفا-وه اكلويا بينا عور بهنول كالاثلا بعاني لسي صورت شاوي کے قابل نہ تھا۔اس کیے توعرفان کو مطلب تھا صرف اور صرف خودسے وابستہ تمام رشتوں ناتوں سے اور ال كے سامنے سر خوہونے كا۔اے صرف ایک فرمال بردار ہو عی ول خواہشات سے بہرہ اور ذہنی سوچ سے مفلوج ہوی جاہیے تھی۔خاوند کے اس بے جا رویے کے اثرات خاصے بھیانک نظم وہ کی کے کے اہم اور قابل محبت نہ رہی۔ ہر فردائی اہمیت اینا رعب وكعافي من الى مثال آب تقالمال غرورو تكبر كى جيتى جائتى منه بولتى تصوير- بهنيں اپنى جكه لاتعداد خوابشات اور حاكمانه ذبنيت كى الك عزيز وا قارب توكرجاكرسب كاسباس يرحكمان تصريكرتوبيه جائے ہوئے جی اس چینے کو قبول کے ہوئے تھی کہوہ عرفان اوراس کے کھروالوں کی ذہنیت کواسے صبرو شکر سے بدل کر چھوڑے کی اور وہ بھی اینے رشتے اور موجود کی کاہمیت کالوہامنواکررے گ۔

جودی اہمیت الوہامنوالررہے گ۔ اس نے ساس کی خوشی کی خاطر ۔۔۔ والدین ابنی زندگی ختم کر

ی مزادے دے۔ لیکن ایسا کرنا حرام تھا۔ برداشت کا حوصلہ ختم ہوچکا تھا۔ وہ اپنے ہوش وحواس کھو جیھی تھی۔ آنکھوں میں دکھ کی پرچھائیاں نہ چرے برغم و فکرے گہرے اور سیاہ بادلوں کا دھندلکا۔ اے دکھے کر عرفان ماں سے بولا۔

اور ترس اس كى رگ رگ مين سرائيت كرف الله وه اور ترس اس كى رگ رگ مين سرائيت كرف لگا- وه اس سينے سے لگا كرالتجائيد انداز مين يولا-

ورق الم المحمل مو جاؤر من مجمد بھی کرنے والا نہیں۔ جو بھی ہوا اور جو میں نے کہا۔ سب مذاق سمجھ کر بھول جاؤ۔"

در خوان حوصلہ رکھو۔ مرد بنو۔ تم تہیں جانے عور تیں برے وھونگ رجالتی ہیں۔ خاوند کو اپنی گرفت میں کرنے کے لیے چھ جھی کرلتی ہیں۔ سیا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کوئی فکر کی بات نہیں۔ اس کے باپ کو فون کرتی ہوں آگراس بگی کو لے جائے۔ سارا نافک ختم ہوجائے گا۔" ساس تقارت سے دلد

"ای ایدای ایدای کے کھراس حالت میں ہیں جائے گا۔ "عرفان کے لیج میں بے پناہ ترس تھا۔
"کیسی یا تیس کرتے ہو۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے تم تاریل نہیں رہے۔ اس کے ساتھ تمہارا بھی وہاغ چل گیا ہے۔ جاؤ جاکر آرام کرو۔ اس یا بجھ کے ساتھ رہوگے تو تمہارا استقبل بھی تاریک ہوجائے گا۔"وہ پکیارتے ہوئے بولیں۔

"بال ای شاید آپ تھیک کمدری ہیں۔ شاید میں اس کی تاکفتہ یہ حالت دیکھ کر تاریل شیس رہا۔" وہ شرمندگی سے بولا۔

المرسلان المراد من المراد من المراد المراد المراد المراد المراد من المراد المراد من المراد ا

ا چالیازی اور مکاری میں نہ آنادیکھنا تہمارے لیے چاند کی دہمن لاؤل گی۔ تم دیکھو کے تواش اش کرا تھو گے۔ گربیلے اس کا یمال سے باپ کے گھر جانا ضروری ہے۔ "مال مختی ہے ہوئیں۔ "مظور تھا۔" عرفان کے دل میں ہدردی کا طوفان موجزن تھا۔ موجزن تھا۔ موجزن تھا۔ موجزن تھا۔ موجزن تھا۔ "حیال کو یک موجز ن تھا۔ "حیال کو یک کونے میں فدمت موجز ن تھا۔ گراری کے لیے طلاقہ جیسی ذلالت کے دیا ہے۔ ایک کونے میں فدمت کوئر سے بیچا لیتے ہیں۔ برای رہ ایک کونے میں فدمت کوئر سے بیچا لیتے ہیں۔ برای رہ ایک کونے میں فدمت کوئر سے بیچا لیتے ہیں۔ برای آرام کرنے کوئی ہوڑ آو۔ جب شماری دلین کا انتظام کیے دی تھا۔ تک ناریل ہوتی ہے تہماری دلین کا انتظام کیے دی تی تک ناریل ہوتی ہے تہماری دلین کا انتظام کیے دی تی

مول-میری بات یاور کھناعورت بہت دائش منداور

زرك ہوتى ہے صرف مال بين كے روب ميں۔

تمهارے باب کواللہ جنت تھیب کرے میری مجھیر

اور ميري دوراند سي يرجمي يعين نه آيا- يمار موتي جي تو

اے مرہ قراروے کر بھی ڈاکٹر کے یاس نہ لے گئے۔

مال جميس ول مين سبتي هين -بات جي درست هي-

آخر مال نے تو مہينے اپناخون سيج كريالا تھا۔ درد ميں

مرتے مرتے بی اور راتوں کی نیندس اور دن کا قرار

قربان کرے اے روان چرهایا۔ میری جرات میں

" تولى بھي توالييءي ہائ جائ جارسال ميں ايك وقعہ

بھی میری کی بات کوانکار میں کیا" وہ سوچے ہوئے

والرمين ايني بهنون اس المقابله كرول توثولي

بے مثال بیوی ہے۔ " دوتم تو زن مریدوں والی گھٹیا اور بے و قوفانہ یا تیں

كرنے لكے ہو۔ بچھے تم ے الى اميد ہركزنہ كى-

اس كايد نائك جادد كركيا بم ير-" وه عصے

"جاؤيال ے دفع ، وجاؤ۔ ميرے معاطے عل

می کدان سے آنکھ ملاکریات بھی کرجاؤں۔

اینانے کے لیے بہنول سے منہ موڑ کیا اور عرفان۔ ول میں جگہ بنانے کے لیے اس کی سی میں الل كئي-اس كى نەتوانى سوچى رىيى نەاخى يىنداب دەزنا لاش مى- ده ددباره جنم لينا جائتى مى مران تا بستيول كوبيت كراسي دهن مين ليل ليس كرمرمه سب کی آنگھوں کی ٹھنڈک کاسامان بنی شاک میں جو تی۔جب ساس عرفان کی دو سری شادی رہائے۔ خوابوں کی تعبیراس کے سامنے بیان کرنے لکیں۔ال بنے کامسکد علین صورت اختیار کر کیا۔ای عالم ے بی میں خوش جمال اور خوش رو توسیہ بدلتی جلی گئ اے ہرایک ہے ڈر لکنے لگا تھا۔ حی کہ اپنے ساتے ے بھی خوفزن ہو کرچونک اٹھتی۔ رفتہ رفتہ تلاحم ج شاب برسکوت جھانے لگا۔ تمام شوق اور ولو لے سط ى دم توزيع تصر شوخيال شراريس لك لئي هير اب تواس كى مت وحوصلے ير مردلي كى كيفيت جھا جل ھی۔جارسال کے عرصے میں دیو باداس کی بوجاکو بمعنی اور لاحاصل قرار دیتے ہوئے اسے پنجر زمین مشابه کرتے ہوئے وقت کے زیال پر ناسف کرا

وہ ذہنی ردو کد میں اپنے حواس کھونے گئی تھی۔
سوتے میں چین مارتے ہوئے عرفان سے لیٹ جاتی۔
ہلکی می آہٹ پر ہے ہوش ہو کر گر جاتی اور ہوش آلے
پردھاڑیں مار مار کر روئے گئی۔ اس کے والدین کوان
طالت کی خبرہو چکی تھی۔ گرمنہ کھولنے کی جسارت نے
کرسکتے تھے انہوں نے دنیا دیکھی تھی۔ ان کی زبان
سے نگلا ہوا ایک لفظ بنی کا سماک چھیں کرا تھے رکائے
کا ٹیکہ لگا سکیا تھا۔ نہ جانے یہ کیسی آزما تھا۔ یوں کہنا ہو ایک مواجع میں آرما تھا۔ یوں کہنا ہو ایک مواجع میں آرما تھا۔ یوں کہنا ہو ہوگا کہ والدین بنی پر اگرنے کا مزاچکے رہی اس
معاشر سے تعاون کرنے کا مزاچکے رہی تھی۔

آخروہ دن بھی آہی گیاجب عرفان ماں کی رضا کا خاطرطلاق دینے پر آمادہ ہو گیا۔ توسیہ کادل جاہاز ہر کھا کہ اپنی زندگی ختم کر لے اور ناحیات عرفان کو احساس جے

\$ 63 W/Leak

ے۔ لوتورس وہ جانے میں ہے۔ ایک وان اسے قدموں پر کھڑی ہو کر ہارا مسخراڑا رہی ہوگی کہ روتی كيدك تم لوكول في محص لتني مشقت كرائي-كتنى تذكيل كى-"وەافسروكى سےبولا-منال کی فرمای برداری اس کی تذلیل تھی توتم بھی كناه كبيره كے مرتلب موسئے مو- آج كى الركيول كوفقط شوہرجاہے باکراہے اکیلاد مکھ کراس پراپارعب جما كرمن مانيال كرملين-باقى رشة توايك أتكه نهيس بھاتے۔ نباینا تو کا بات کرنے کی بھی روادار تہیں موتيس مال تو تصري جفر جس في ايك مي كويا لخ ميس كياكيا قرمانيال ممين وين-"وه نفرت و حقارت = بلند آوازيس بول ربي هيس-وحوردوسرى بموكوريكهو-كه أؤريكهانه ماؤمين بحر میں ہی خلع لینے پر مل کئی۔ بتاؤاس کھریس اے بھلا تكليف كيا هي؟اب بو دهي ساس اس كي جي حضوري سے تو رہی اور تندیں متھی چالی کیو تکر کریں۔ وہ اس کھر میں بیاہ کر آئی تھی۔ ہارے اصولوں پر چلتی۔نہ كه بم اس كے خاندانی طرز زندگی کواینا لیتے۔ دمى جان جب يرانى بني كوبهوينا كر كفر كا فروينات ہیں تواسے کھ توحق دینا جاہیے۔ فصور دونوں کا میں ے۔ ذراخود کا بھی اضاب کریں۔ شاید آپ کواپنے سينے ميں چھپى سابى سنگدلى اور بےدردى نظر آئے۔ تظيم وتوبيه تقى جارسال كزار كئي مرانجام كيامواكه دُمِي تُوازن كهو بيتي - عظند اور دورانديش ختا عابت ہوئی کہ ایک مہینے میں معالمے کی تہ تک چھے کر مارے جنمے چھٹکاراماصل کرنے کی تھان کی۔فدا كاشكرے كديم معصوم آب كے عماب ميں آكرياكل ہوتے سلے ای سیے سدھار کی۔" المحلي بات سين-"مال كويا مولى-والدين في شه وي ب- اس ك تام جائداد بھی کی اور بینک بیلنس بھی دے ڈالا۔ برمهالکھا کرفتد موں پر کھڑا بھی کردیا وہ اس کھر میں کیونکر الرجسط مولى بكا رتواس كوالدين كاب والسي كابات سوفيصدى ورست باي امارك

ہراہ طلوع ہوتی می جب توب کے ایک خوبصورت مداوا ہو کیا ہو۔علاج معالجہ جسے مکمل ہوچکا ہو۔ار صحت منداور توانا عج كوجنم ويا تقا- دودهيال كوكانون اس نے خلاول میں کھوریا اور الجھی تحقیا سلجھانا چھو كان خرنه محى- كيونك عرفان بهى دوسرى شادى كرچكا ديا- الكيلي من باتين كرنا بهي رونا أور بهي قبقها تھا۔وہ بھی انی پند اور بھر ہور آزادی کے ساتھ اے سب بى بھول كيا تھا۔ اب وہ بدحواس ہوتى نہ خوفرہ العلمي كے ماتھ دندكى كزارنے كے حق ميں ہوکر چلائی۔ یہ کسی سم کی پشیانی اور احساس محرور تھی۔والدین نے جائداو میں شریعت کے پیش نظر اے تنگ کرلی-معمول سے ذہنی اثرات کی وجہ اے مصروار تھرایا اور توب سیسورٹی ملنے برخوتی سے كه وه بهي بهي بالكل خاموش موجاتي اور محنول اي مجلولی نه ساری تھی۔اعتاد کا بیانداتاو معیا اور ہمہ کیر عالم میں بیٹھی سب کی باتیں سناکرتی۔اس کے علاج تفاكه جواس كي مخصيت من نظر آ ناتفا\_ اس نوعیت کاجاری تفا۔ 

ہاتھوں سے لکھیائی۔"عرفان کی مال نے مللتے ہوئے

دد پہلی شادی کس چاؤے کی-دوسری میں بھی کوئی

راشاندر کی۔ پہلی ہیرا کی تودوسری یو لی سے کم

" آپ غلط بیانی سے کام مت لیں۔ توبیہ کو تو ہم

فے خود رئیس نکالا دیا تھا اور چریکٹ کراس کی خبر تک نہ

ل- بھلا كوئى انسان اتا بھى بے حس اور لايروا ہوسكتا

ے جسے ہم نظے "وہ مخی سے بولا۔ "ہم نے اس رکیا ظلم کیا ہے بیٹا؟اب بیر ریا گل بہو

"چلیں ایک نارمل بہو کامزالو آپ نے خوب چکھ

ادم کھک ہی کہ رہے ہو۔ امارے اپنے

المال اب آب کی سجھ میں سیات آئی ہولی کہ

يهوكو ملازمه كاستيش ويخ والاسسرال بميشه منهكى

لها آے۔ توب ایک شریف خاندان کی بہت سمجی

مونی اوی کاری سے آب نے اس کی فقد وہی سیس-اس کھ

عی سک کراور ترف کردن کرارے بی اس نے۔

مركيا كال اف تك كي مو- مارے سامنے ركھ و لحاد

اور اخلاقیات کی دیوی بن کر مشکل وقت کاث کئی۔

اسے اللہ تعالی نے صبر کا کھل بی کی صورت میں محتا

كوتو كر كفت راى-"وه جى برجة يوليل-

لياب اب روناد حوناكيول؟" وه طنويه بسا-

لفيب"وه روبالى موليس-

نہ سی۔ عرفہارے مقدر کہ دونوں ہی اس جنت میں

رہے راعراض اور انکاری کرتی رہیں۔

والدين اور توبيه نے سرال ميں يہ جرديے ميفتك كي اور آخرييه مرده شيرمادر مجمد كريي ليا كيا-ابر كے وجود ميں بلنے والا بحداس كى مرمحروى و ناكاى كو النے کے لیے بہت کار کر ثابت ہوا اور اس نے اپنی توجد كتابول كاطرف مينول كالما-

اسى عالم مين وقت بيت رما تقاسب كالمتمجهانا بهلانا ايماكام آياكه خاموشي كوزبان مل كي-وه غيرارادي طور يراى اينوجودك قريب موكر زندكى كى دلچيدول ين خصہ لینے کی۔ بیچ کی آمد کی تیار بول میں مال کے ماتھ شامل ہوتی۔آباے این زندکی نمایت کار آند اور لازم للنے لکی تھی۔عرفان کی طرف سے نہ توشے والى خاموشى اس مضطرب كرتى نه بي پشيان كرتى وه الله تعالى كى تخليق من الب كردارير فخرس تى مولى

توسيه في يونيور عي مين داخله لين كافيصله كرليا اور وہ نیسٹ کی تیاری کرنے لی۔اباس میں اتن مت آئی تھی کہ وہ اپنی اور نے کی زندگی کے تصلے خود رعتی تھی۔ماضی کوزئن ہے کھرچ کر نگالنا اور حال مين ره كر آكے قدم بردهانا زندگی كامقصدين كيا تھا۔وہ جوخوبيون اوراجها تيون كالمجسمه تمقى ايني شوخ وشك فطرت كي ما ته اين بي كوجم من يالخ ير متوجه ہوچکی تھی۔ اے ایک صحت مند اور تاریل اولاد عاہدے تھی۔ پھروہ کیو تکرمایوسیوں اور اداسیوں میں

وہ میج کی قدر مبارک اور بے پناہ خوشیوں کے

وحل اندازی کرنے کی کوسٹ کی توجیس وهاریں نہ وم می خفاتونه مول- آپ میرے کیے بهتری فیصله كريس كى- آخر اولاد مول- تعيك بي تولى كو آرام كى بمان اس كے ملے بي ديت بي - مرس ا طلاق ديے کے حق میں سیں ہول-اس کے صبرو على كايد بهل ميس-"وه موديانه اندازيس بولا-"تدرست موكراس كريس آي كي-" "تعیک ہے بھی۔ ال باپ یا کل بنی کا خود خیال ر ميں۔ ہميں كى باؤلے كئے نے كانا ہے كہ استالول میں مارے مارے بھریں۔"وہ بےوردی سے

وسيس أج بى اس كى ال سے بات كرتى مول كدائى بنی کو آکر لے جائیں۔ ہاں تم مارے درمیان ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرنا میں جانتی ہوں۔ کیا سچے باوركياغلط بفيصله كرفوالي تهماري مال موجود ے مردا علی سے کام لیا۔ مردوں کو بردول اور کم ہمتی زیب سیس دی-"وه اے مجھاتی رہی اوروه مودبانه اندازيس مرجمكات بيفاريا-

فون كال يروالدين بھلا كيے نہ جان جاتے كه وال میں کالا ہے۔ حالات سے وہ خروار تو تھے۔ مریخ منصوب كالنميس اندازه نه تقا-اب شك اوروجم يعين مين بدل رب عقد كيونكد انهول فيال دهوب مين سفید کے تھے نہ ہی اس معاشرے میں بمواور بیوی كمقامس ناآشا تهديني كالترسكة من آكة کہ آج بنی مع صبرو شکراوران کی برداشت کابداجرملا تھا کہ بنی کویا گلوں کی حالت میں اپنے کھرلے آئے تصاس كى دېرىلى الى اورشوېركى خاموشى فان كاسكون غارت كرديا تھا۔ لاكھ كوسش كے باوجودول تھا له معصلنے کانام نہ کے رہاتھا۔

توبيد كافوري طورير مامر نفسات علاج مونے لگا۔اس علاج کے دوران سے الی خوتی بن کران کے آزردہ ولول کو خوشیوں سے ہمکنار کرکئی کہ توسیہ ال سف والى ب- توسيك توجع تمام عمول اوروكول كا

64 What 65

وسیں میری جان! ایے سیس سوچے اپنی سوچ مثبت رکھوکی کہ او تمام معاملات کافیصلہ تمہارے حق مين مو گا- عورت برداشت كرتے وركزر كرتے اور خطاكاركوبس كرسين عنظ فكادو سرانام وای آج آپ زم برای ہیں۔ مین میں تے جو فيصله كيا ہے بالكل الل ب- ميں عرفان كے ساتھ ایک بل بھی گزار نے میں این ہتک اور توہین مجھتی ہوں۔ یہ کیااصول ہیں شوہرے کہ جبول عابادھ کار ویا جب جابا کلے سے لگالیا۔ شادی نہ ہوتی نداق اور تماشا ہو کئی جس مرد کی قرب بھے تحفظ نہ دے سکی وہ اے سے کے لیے کیا کرے گا۔ میں اس کے قدموں کی دھول بن کرزندگی گزارنے کا تہیہ کرچکی تھی اس نے بھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ میں نے بمشکل خود کو بحال كياب سيلوك فجرس جھے تو ٹريھو و كر كليول اور بازاروں کی نزر کردیں تے اب ایسے تہیں ہونے دول ی-میری انجی مال آب کومیراساته دیناموگا-" というしょうしょう "میری چی! می ہم پر بار سیں ہو۔ ہمارے لیے رجمت بوسراس مرماري مجوري تو مجحنے كى كوشش كدو- تهارے اباعررسيدہ ہوكتے ہيں۔ ميں اليلي تهاراكب تك ساته دے على مول-بيرونيا بهارى جوالی کوداغ دار کے بغیر سیس رہتی۔ بنی کی عزت و محریم اس کی شوہر کے دم سے ہوتی ہے۔ اگر تمهاری كونى شرط ب توعرفان كويتاؤ - جھے اميد ب اس وقت وہ بریات پر آمادہ ہوجائے گا۔ کافی بشیان نظر آرہا ب "وه محماتے ہوئے ولیں۔ ومبری کوئی شرط تهیں۔میری زندگی شرطول کی غلام سیں ہے۔ عرفان خور سوچنے مجھنے کی صلاحیت المين رکھے توبدان كى بدفسمتى ہے۔ اپنى زندكى كوچوش كوار اور دلفريب بتائے كے ليے كى رائے كالعين میں کر علتے توان کی بردول ہے۔ بس میرے چندولا عل كوزياده بحصين اور بحص مت چيشرير -جوچنگاريال ولی ہوئی ہیں اسیں ہوا وی تو بہترنہ ہوگا۔ ای آپ

"آب بے بناہ بیار اور ہرردی میں بی تونوں ہے وہاں سے اٹھ کرا پنے کمرے میں جاتے ہوئے یمال تک آگئے۔ ای آئی لوہو۔ "وہ انہیں کلے لگا رطایا۔ بولا۔ المور خوشاری کمیں کا۔ایے مطلب کی خاط اولاد نرینہ دے کر کھنی ہی ہے گناہ معصوم زیر کیول کو فیدی برسی سے کے ارد کرد کو متی راتی۔ خود بجفتاوے بمربعلا سے تھے۔ زیدکی اسے مزاج اور "يى تاكه جاكر توسيه كولے آول مرايانس الے معمل سے مكتار تھے۔ ليكن پر بھى تاريك توبيراس دن جب کمر پیچی توعرفان کی آمدیر خوشی یڈیر کیٹ کر ساس مندول اور شوہر کی باتول پر عور كرف على- يونيورش جانا واليس أكريج كو نائم وينا اے تھا دیا تھا۔ کروری اور نقابت سے چرے کی زردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ عرفان کو دیکھ کراس کے المقد باؤل السے بھولے كہ وہ بندير دھے كئى ھى۔مال كرم دوده كا كلاس كراندردا على وعي تواس في فورا" أعصي بند كريس- بس چلنا تو كان بھي بند التى وه مائد عبل رووده رفتى بو عالى بينه كى اور تمایت ملائمت بحری آوازش بولیس-العرفان آیا ہے۔ مہیں اور یچے کو لینے بیٹا کھ مبدهرا ہوا لگ رہا ہے۔ بس تمہارا یو نیور سی جانا پند ميں-اور توكوئي اعتراض تهيں كيايا-" البہت خوب میں دو سرول کے علاول کی مختاج ماول او تب درست ہے۔ اس بردل مرد کو التكيورلى مارے جارى ب-"وہ قدرے حقلى سے

اس وقت کھے بھی کرنے کو تیار ہو ہے تا۔"وہ قدر جنم رسید کیوں کردیتا ہے؟ تیرے بھید توبی جانے۔" مرهم پردکش -مرهم پردکش -"کون سالایج اور کیامطلب؟" وہ بظا ہر چرت میں کوشاش بشاش رکھ کراس نے اضی کے دکھ دردعم اور "کون سالایج اور کیامطلب؟" وہ بظا ہر چرت میں کوشاش بشاش رکھ کراس نے اس کے ماراج اور ہوگا۔ میں ایک وقعہ تمہاری وادی کی حرکات سے تلک راتوں میں عرفان کی بے وفائی البرواہی کا خیال آیا تو آگرمیلے چلی کئی تھی۔ تین مال تک مجھے تمہارے لا سے میں کچھ ٹوٹ ساجا آ۔ آٹھوں کے کوشے بھیگ ے میں ہوچھا۔ تماری پھوبھیاں ہردوسرے دل جاتے اور سے یہ بناہ ترس آجا آ۔ جس نے ابھی مجھے طلاق کی دھمکی دے کر خوفزوں رکھتی تھیں۔ میں تک باپ کے شفقت بھرے ہاتھوں کے کمس کو اس عورتی کو کیونکر لینے جاؤں۔ خود آنا جاہتی ہے تا محسوس بنی نہ کیا تھا۔ کیا وہ بن باب ایک ململ انسان دروازہ کھل ہے۔"وہ طنرسے بولیں۔ بن سے گا۔"ہائے مناہم دونوں کی محبت اور شفقت والى كونى بات نهيل- مين صرف اور صرف مين يروان چرهتالوكيابى اجهابوتا-"وه حسرت وياس آب كوخوش و خرم ديكمنا چامنا مول "وه عقيدت سيسوج كررزب المتي-مندانه كبح من يولا-"دیکھیں ای میری جنت تو آپ کے قدموں کے کے ساتھ پریشانی اور فکر مندی بھی عود کر آئی تھی۔وہ وبنين اب دنيا كے اصولوں كے ساتھ بيہ بھي ال حقیقت ہے کہ شوہر کی جنت بیوی کی جاپلوی 'خاطر وارى ساس كى أغوش مى بدرانماندىد كندو-کل کلال! اس کا حصول قدموں کی پوسیہ بازی میں على موجائے گا۔"وہ طنزكے تشريطاري هي-امي! آپ بچھے ميں خود کو برث کرتے ہے کی ہیں۔ آکش انقام میں آپ نے اپنے کھر کو جسم بنار کھ ہے۔جواصول ایل بیٹیوں کے لیے مناب مجھی ہیں۔وی طراقہ بہوے روار تھیں تو یہ کھراس روئے زين رجن كا ظرامو كا-"ووالتجائيه ليح من بولا-ورشهارے کہنے کا مطلب میں سمجھ کئی ہوں۔ يع على كواتاره كافي موتا بدراصل بين مول فسادى جرم بحصية بريلاكمار كيول ميس دية-"وه قر آلود نظرول سے کھورتے ہوئے بولیں۔ تو وہ خاموتی

معاسرے فان م طریفیوں کا سدباب والدین کو كمناع بي-ورند حشرتوب جيها وكا-"وه مصحك خير اب ایک عدد بینے کے لیے تیسری بولانے کاکیا

خیال ہے۔ بہت راحت افزا اور خوش کن ہے نا

"تيسرى بھى آئے گ-تاك پرند بيٹى توچو تقي أجائے گ-اس من قباحت بى كيا ہے؟"وہ وصفائى

وای سا ہے کہ جس ال کی اپنی شیال ہوتی ہیں۔وہ ساس بے مثال ہوتی ہے۔ عراب "وہ بنتے ہوئے

الدهميري عاز آوك كه تعيررسيد كول-"وه

" تھٹرایک چھوڑ کے بیبوں رسید کرلیں۔ بس میری ریکوسٹ مان لیں۔ ول میں نری پیدا کریں ووسرول کی بچول کے لیے ورنہ اس کا انجام بہت عبرت تاك بوگا

آج این تمام غصاور ناراضی کو یکجاکر کے اس کی وجد کے بارے میں سوچیں۔ شاید ماضی میں آپ ب ہونے والی تمام زیاد توں اور بے انصافیوں کی تلخیوں کا انتقام جھے پر تھیٹروں کی بارش میں دھل جائے اور آپ كے من من الصفوالى جنگ وجدل اور بدلے كى آك فھنڈی پڑ جائے ای آپ کو تو اس کرب اور دکھ کا اندازہ ہے جس کا آپ نے ماضی میں سامناکیا تھا۔ پھر اتنانىكىدى ايكش كول؟ آپ كوائى بهو كے ساتھ وہ سلوک روا رکھنا چاہیے تھا۔جس کی آپ نے تمناکی ھی۔ جس کو آپ نے کاش کی کردان میں حررت وياس كالباده او راها ويا تقال المقام كي آك بهي جهتي سیں-مرهم پرنے پر بھی چنگاریاں سکتی رہتی ہیں-آباس دنیاے نکل آئیں ای جھے آپ کو ہروقت اس مالت مين ديكه كرولان جموياب وم في بمدرديال اينياس ركفو- جلاب مجه سبق عمل في "ده نيج مو كرنولس

66 Walt

67 Wand

مہیں۔سب ہی اس کے وسمن ہیں۔اس کی خوش اور راحتوں کے۔ تو پھران تمام رشتوں میں اس کا حق اور ابدی عمکسار اور بمدرد کون بوسکتا ہے۔وہ سو من دوب كيا- آج اسے فيصله خود كرناتھا۔ توبيدائي جگه ب حد مطمئن تھي- زندگي كامشك رین فیصلہ اس نے بری آسانی سے کرلیا تھا۔اس بیامنے باعزت زندگی بانہیں پھیلائے اس کی معظ تھی۔جس میں مناتھا۔اس کے قبقے اور شرارتے تھیں اور ذہن کے ایک گوشے میں عرفان کے تعاون موہوم ی امید سی اس نے اپ ذہن کو پر اگندہ خیالات ے دو ر کھنے کے لیے اپنی بچین سے جوانی تک کے ما حسین کمحول کوانے دل میں سمودیا اور آنکھ لگ گئی وروازه اندرے کی نےلاک کیاتووہ چونک کریدھ کی سامنے عرفان کھڑا تھا۔ تمام تر رعنائیوں اور شکفتگی ک جگہ پچھتاوے نے لے رکھی تھی۔ نگاہی نادم اور ودہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ای۔ ہم ح كات بن تنبذب تا-"تولى حقيقت تم مواوريد منايب باتي تما سراب وهوكه اور جهوت ميري بات يريفين كو-" وہ تیزی سے اٹھ کربیٹھ گئے۔ "مجھے معاف نمیں کروگ-"وہ بے قراری "صرف مجھے ہی نہیں میرے کھر کا ہر فرد تم = معافی کاخواست گارہے۔" اس نے آ کے براء کرمنے کو کودیس اٹھالیا۔ واسى وقت چلو سونا كمرتهمارا منتظر بال سجدے میں گر کر تمہاری واپسی کے لیے دعا کو ہے۔ پلیز مسکرا دو- اس منے کی خاطر سہی۔ کتنی عیدیں تهمارے بن بیت کئیں۔ گھر چلواور اس ملن کی خوجی میں عید کی تیاری کرو-دستور اور موقع کے مطابق میرا دامن خوشیوں سے بحرود میری جان-" توبیہ ک آ تھول سے آنسو بر نظے مبح کا بھولا شام کولوث آ تھا۔ توبیہ نے اس کے ساتھ جانے کے لیے قدم پر بھری دنیا میں تن تنا کھڑا ہے کوئی اس کا عمکمار

میری فکرمت کریں۔ دوصلے سے کام لیں۔ آپ کی بنی کے مقدر اس دن بدل کے تھے جب عرفان نے اسے زندگی سے تکال دیا تھا اور میری رضامندی کیے بغيردوسري شادي رجالي تهي-اس كاانجام كيامواجب تك اس كى مال كاستير بولدر رے گا۔اس كى كوئى شادی کامیاب نہ ہوگ۔ آج کی تاریخ میں میری ب پیشن گوئی ایی دائری می درج کرلیں۔ وہ تھوس دلا تل دے کرمال کے چرے کاجائزہ لینے

"آپ خوا مخواه پریشان مور بی بیل- آپ کی مید بیلی راج كرے كى مراين بازدوں كے زور ير اور اين بل بوتے ير-"وہ كى ديتے ہوتے بول-وبنيابيشهباب كى شفقت اوراس كے درولحاظ سے

راهراست يرريتا ہے مماے كنٹول سيس كياؤكى۔ عرفان كاساته تم دونوں كے ليے بے صدا ہم ہے۔"مال بھی ہارمانےوالی نہ تھی۔

ایک دو سرے کے عزم بلندر تھیں گے۔ ویکھیے سوتے میں بھی بنس رہا ہے۔ میرے اس فصلے پر اپنی رضامندی کا ظهار کردم ہے۔ میری ہمت کو بتدریج بردهانے والی سید معصوم استی ہے۔"وہ خوشی وعم کے مط جلے جذبات سے مغلوب ہو کررویری۔ عرفان دروازے سے باہر کھڑاتمام گفتگوس چکاتھا۔ وبے قدموں سے واپس ڈرائنگ روم کی جانب چلاگیا۔ جرت واشتیاق ہے اس کی زبان گنگ تھی۔ ذہن اور ول کوایسی چوٹ کلی تھی کہ عبصلنا مشکل ہوگیا تھا۔ توبیہ جے اس نے ہیشہ بے جان تصور کرکے اہمیت نهیں دی۔ آج کس قدر جان دار اور پر اعتماد لگ رہی تھی۔ آج اِس کے ہرلفظ میں ہمت تھی اور پختنہ عزم مملیاں تھا۔ کسی پچھتاوے کی ہلکی سی رمق نہ تھی۔ اب تووہ خور الی ونیا میں چنچ کیا تھا۔ جمال بے پناہ فلرين وخدش اور خوف تصرجان ليوا خلس تقى اور لاتعداد بچھتادے تھے۔اسے بول لگاجیے وہ اس

68 1015 15



عَالَشْ يَصِينُ الْجَمَد



وداجها....وتم لوكول في الملى تك ويائيد مبيل كياكه سونياكي شادي مين كون كون جافي والاب "وه تنول ہی اپنی اپنی دلچیدول میں کم تھیں جب آنی نے اندر دامل ہوتے ہوئے برجوش آواز میں المیں مخاطب كيا- بمدوقت بنن بوكن والى سامعه لهيس بهي خاموشی اور ادای باتی تهیں رہنے دی تھیں اور اب بھی تین تین الرکیول کی موجود کی کے باوجود کرے میں جويو بھل ين چھايا موا تقااے ان كى ايك آواز فيدر

ای اور ابو \_\_!"اربائے کاتوں ے ایر فون مثاتے ہوئے جواب ویا۔

"جي ميں وہ ميں جارے-اي كي طبيعت تھيك ميس ہے اور ابو کو چھٹياں ميس مل سليس-"آلي نے اس کی غلط سی دوری-

"ای کے اب تم تنول میں سے کی دو کو تومیرے "\_Betystleat

"دو كوكول \_ أيك كوكول نبيس؟" رياجو تك كر

ظاہرے یمال سے صرف ایک بندہ جائے گا شادي بھلتانے تو ميري سرال ميں ميري كياعزت ره جائے کے-"آلی کھٹا گواری سے بولیں۔ " پھر اننی دونوں ہے کیے "میری تو تی تی کلاسز

اشارت ہوئی ہیں۔ میں تو کمیں جانے کے بارے میں ایسا کریں ارباکو لے جائیں۔ اے ویے بھی برطاشوں مے ہیں اسل میں اپنا موریا ہے جانے کا۔"ارفع اے گھورے جارہی تھی تالا آئی مشہور ہو چکی ہوں کم از کم اس سال میں اپنا ہو رہا ہے جانے کا۔"ارفع اے گھورے جارہی تھی تالا آئی مشہور ہو چکی ہوں کم از کم اس سال میں اپنا ہو رہا ہے جانے کا۔"ارفع اے گھورے جارہی تھی تالا آئی۔

میں معروف ارفع اس بات پر طنز کے بنانہ رہ سکی۔ وہ میری جان سیں لے لے گی۔"الطع کے لیج پر أيك بار يعرطنز كفلاتفا پائش ناحن کے بجائے اربع کی انگلی کورنگ دار کر کی

كركيس كى اوران كادماغ بھى فريش ہوجائے گا۔"

کھبروجوان تمهارے عشق میں را بھاسے اور ۔ پھرتم کھیوں میں اس کے آگے چھے کد کڑے لگاتے کوئی بنالي گانا گاني جرو-" كرے ميں داخل مولى تمريے انے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ وہ سرے پیر تک "انھوناارفع اکیا کیچڑمیں چینسی بھینس کی طرح مبيتهي مو-"اربالصخلائي اسي اين جكه سي ملت ندوملي راور عرر علے می کادورہ برکیا۔ "اف أربا اليادهوندك مثال تكالى -" " مهيس كوني اور محاوره تهيس ملاتها كمنے كو-"ارفع تے قبر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ "ميس اباس سيمك كه من ايسي تين جار محاورے اور ساؤں۔ اٹھ جاؤ معیں وقت پر پھرمت ہر چزوهوندنی سنا-" "ایک توبیرٹرین کاسفر بھی مجھے زہر لکتا ہے۔"وہ ایک جھکے اٹھ کھڑی ہولی-" بھے تو بت پند ہے۔ ان فیکٹ جھے بت اليانشمنك ہو ربى ہے سوچ سوچ كے ۔"اربا ووحميس كوئى چزيرى بھى لكتى ہے۔بانى اير جاتے تو چند كفنول من الله جاتے ... اب توبد اكتادين والاسفر " ....اف میراتوسوچ سوچ کربی دماغ خراب بورباب بربردا كرائة موئ وه جھونے بيك كى زي كھول كر اس ميس سيميولوشنز اوركر يمزوغيرور كفي عي-استيش يرانهيس لينے كے ليےوسيم بھائي آئے تھے منهاصر الهنس ويلصة بى خوشى سے بابا علاق ان كى كوديس چڑھ كيا۔وسم بھائى الهيس ديلھ كركافي خوش ہوئے۔ "شکرے کی بمانے سے ہی سمی "تم لوگول کو بھی بین کے کھر آنے کا خیال آیا۔"وہ بیک جیب میں ر کے ہوئے والے "خیال آیا نمیں ہے۔خیال دلوایا ہے میں فےنہ

وهونا محايا تقا- عراريا اور ارفع تب حرت سے كتك ره منس جب چھ ماہ بعد وہ اپنے وجیمہ و طلیل دولها کے سے ان سے ملنے آئی می اور خوشی کے است رفک いるとうときノングンとしい سیں مہاری می-"آلي توبت وش لكرى ين-"ارباحرت "چلوبد خوش تو ہم بھی خوش ۔"اربائے خود کو اطمينان دلايا تقا-ارفع اور ارباطي ويرده سال كافرق تفا-صوراول مين مما تكت تھي قد كائھ بھي ايك جيسا تھا۔ اکثر پہلي بار ملنے پر لوگ اسیس جروان ہی جھتے مزاجوں میں البتة زمن آسان كافرق تفا-نازك سے نين تقش والي ارباد سے مزاج کی مالک تھی۔ جس بات پر تمراور اربع ياع مث لمي تقرير كرسلتي هيس-وبال ارباصرف ايك جلے ہے کام چلا لیتی ۔ بولتی توکان لگاکر سنتار یا۔ جبکہ اس کے برعش ارفع کے مزاج میں تندی ھی کی ایک جکہ تک کر بیٹھنااور حیب سناتواس نے سلھاہی ميس تعااور تمر جي اي كايرتو هي وه ايف ايس ي كي اسٹوڈنٹ ھی اور بیہ دونوں کر یجویش کرنے کے بعد فراغت کے مزے لوٹ رہی تھیں۔ای کیے اب آئی

تارکرتار رہاتھا۔ ﷺ ﷺ

"سنوار فع میں کیڑے ہیک کر رہی ہوں تم لیپا
یوتی کے تمام تر آنٹھو یادے رکھ لیما ایسانہ ہو وہاں
میک اپ کے بجائے چرے پر صرف شرمندگی نظر
میک اپ کے بجائے چرے پر صرف شرمندگی نظر
میک اپ نے ارفع کو مخاطب کیا جوہا تھوں میں سر
میک اپ نے ارفع کو مخاطب کیا جوہا تھوں میں سر
میک اپنے اربی خاصی جھاڑ بلوانے کے بعد پھراس کا اثر
واکن کرنے کے لیے انہیں شابیک بھی کروائی تھی
واکن کرنے کے لیے انہیں شابیک بھی کروائی تھی
اور ایس وہ بڑی شرافت سے جانے کی تیاریوں میں لگ
اور ایس وہ بڑی شرافت سے جانے کی تیاریوں میں لگ
اور ایس وہ بڑی شرافت سے جانے کیوں بیٹھی ہو کیا پتاوہاں
عار تمہارا نھیب ہی کھل جائے گاؤں کا کوئی سومنا
عاکر تمہارا نھیب ہی کھل جائے گاؤں کا کوئی سومنا

الوانی مندی شادی میں شرکت کرنے کے لیے انہیں

خامت کرنے والی نظروں ہے اسے گھورا۔
''دران کررہی تھی۔''وہ خفیف ساہو کر منمنائی۔
''اگر ارفع نہیں جا رہی ۔ تو پھر میں بھی نہیر جاوی ۔
''اریاد ھیرے ہے ہوئی۔
''اریاد ھیرے ہے ہوئی۔
''اریاد میرے بغیر جانہیں سکتی تو ہمارا جانا کینسل سکتی اور اربا میرے بغیر جانہیں سکتی تو ہمارا جانا کینسل رہی آپ کی سرال والوں کی بات تو آپ کی ساس ای محلی اور سادہ ہیں کہ آپ کوئی بھی ہمانہ رہا تیں ہمارے بھولی اور سادہ ہیں کہ آپ کوئی بھی ہمانہ رہا تیں ہمارے بنہ جانے کا وہ بناطعے تشنے دیے آپ کی بات ریقین کر ایس گے۔'' ارفع ہاتھ اٹھاتے ہوئے بیدم قطعی انداز میں ہوئی۔'' ارفع ہاتھ اٹھاتے ہوئے بیدم قطعی انداز میں ہوئی۔''

میں ہوئی۔ "فیک ہے تم لوگوں سے تواب ای بی بات کریں گا۔"چند لیجے انہیں دیکھتے رہنے کے بعدوہ کافی غصے میں کمرے سے نکل گئیں۔

''کیاکررہے ہوتم لوگ ۔۔۔ آپی کو ناراض کردیا۔'' ثمرنے ماسف بھرے لیج میں کہا۔

ان چاروں بہنوں کی آپس کی انڈراسٹینڈنگ مثالی ھی۔سامعہ کوکہ بردی تھی مرائے بے تکلفانہ مزاج کے سبب اس نے بھی این بہنوں پر اسے بردے یں کا بے جارعب مہیں جمایا تھا۔وہ بیشہ کری سہلیوں کی طرح ایک دو سرے سے اپنے مل کی بات کہ جال میں۔ مرجب طاہر صاحب نے سامعہ کارشتہ اے كزن كے بوے بيٹے سے كياجوجدى يستى زميندار تھے اور اپنے گاؤں کی بااثر شخصیت مانے جاتے تھے تبان محى كوب طرح جه كالكاتفااور برسامعت زیادہ اس رہے کی مخالفت ارفع نے کی تھی وہے جی د مزاج کی تھوڑی تڈرواقع ہوئی تھی اور بلا جھے۔ اپنی م بات اور ہر اعتراض بایا تک پہنچا دیتی تھی اور اکثروہ قائل بھی ہوجاتے۔ مراس بارایبانہ ہوسکا۔ان زدیک توبید اعتراض سرے سے کوئی اعتراض ہی تھیں تھا۔ کیا گاؤں میں رہے والے انسان نہیں ہوتے جودہ محض اس بنايرا تناشاندار رشته محكرادية

ں میں بر من ماہ بر ارسے سر اور ہے۔ اس کیے محض چند ماہ بعد ہی سامعہ ولہن بن کر رخصت ہو گئی اور جاتے ہوئے اس نے خوب ہی روہ اورار نع ساتھ ہو عیں تو چرش ترین سے آول کی۔"

"کیوں؟"جیرت سے ارباکی آوازبلند ہوئی۔
"نیہ ہمارے ساتھ جانے کا انعام ہے اسزا۔"
" ہمارے جانے سے تہماراکیا مطلب ہے۔۔ میں شہیں جارہی۔"
" میں شہیں جارتی۔"

دسمینت کیا ہے تم دونوں کو۔" آلی نے ہوگئیں۔
دسمینت بیہ کہ آپ جارہی ہیں ابھی ہے اور
شادی ہے دس پندرہ دنوں بعد ۔ جبکہ میرے پاس
آلک بھی ڈھنگ کا سوٹ نہیں ہے بہننے کے لیے ۔
شادی کے لیے تو ای لے بھی دیں مراتنے دن میں کیا
شادی کے لیے تو ای لے بھی دیں مراتنے دن میں کیا
کوں گی۔ "اربانے بالا خواینا مسلہ بیان کیا۔
کر جنتی شابنگ کرناچاہو کرلو۔ "اس کا اتناسا مسلہ س
کر آئی پرجوش ہو کیں اور اربا کھل اٹھی اس آفریر۔
کر آئی پرجوش ہو کیں اور اربا کھل اٹھی اس آفریر۔

کر آئی پرجوش ہو کیں اور اربا کھل اٹھی اس آفریر۔

در ہاں بھی ! ہماری آئی اب چودھری کی بیگم ہیں۔
در بھرتو آئی ۔ ہی بھی چلوں گی۔ " تمریے فورا"
بیسہ کماں مسلہ رہا ہے ان کا۔ "ارفع ہنسی تھی۔
در بھرتو آئی ۔ ہی بھی چلوں گی۔ " تمریے فورا"

"اورارفع تم بھی اپنی پیکنگ کرلو۔ پرسوں تک نگلتا ہے۔ گھر کی شادی ہے اور میں اتنے وٹوں سے یہاں بیضی ہوں کل تو وسیم اچھا خاصا غصہ ہو گئے تھے جھ پر " "کیا میرا جانا ضروری ہے۔"ارفع نے بے زاری سے انہیں و یکھا۔

"اور شیں توکیا.... امال نے تو آتے ہوئے کہا تھا مجھ ہے۔ اپنی دونوں بہنوں کو ضرور لے کر آنا محمر تو پھر مجھی میری شادی میں ہو آئی تھی۔ مگرتم دونوں توایک مجھی میری شادی میں ہو آئی تھی۔ مگرتم دونوں توایک مجھی باردہاں نہیں گئیں۔"

ہں وہ ہی۔ سرے مہدیا۔ "ویسے ان کا گاؤں ہے بہت خوب صورت .... کھیت کھلیان منہرس 'باغات' کچے کچے گھر .... وھور وگر 'بانکے جیلے لاگے ....؟"

"توب ے تمر ... بت بے شرم ہو گئی ہو۔" آلی

الماندكران 72 الله الماندكران 19 ا

مسين في الوجعامي سے الما تھا اب دولول اوسا تھ لانے کے لیے مر پر بھی مجھے ور تھا کہ پا تہیں آپ آئیں کی بھی کہ تہیں بھابھی نے بتایا تھا آپ کو گاؤں "ارے اب ایس بھی کوئی بات سیس آپ نے اتے خلوص سے بلایا تھاتوہم کیے نہ آتے "ارباکویہ ساده می ازی بست انجمی عی-سونياكا بمي تعارف شايد الجمي ريتا تقاجب اس كالمال في المال "سونی! بیرباش بعد میں کرتی رہنا سکے کڑیوں کو نمادهولینے دولمیاسفر کرکے آئی ہیں تھک کئی ہوں گی ؟ " آو " تم لوگ ميرے ساتھ آعاؤ۔"المال كى اس بات يرسام كي عارياني يرينم دراز آلي جو مطن الدر رای تھیں۔ اٹھ منتصل چروہ اسیں لے کرائے كرے ميں آگئيں۔ آئي تواسے اور صد كے كيڑے لے کر نکل کئی تھیں ارفع بیڈیر لیٹ کراریا کودیکھتے تھی جے شاید پنے کے لیے ڈریس کا تخاب کرنامشکل ہو وواكر ميس وسيم بعائي كى اس اظارج فوثو كون ويكمول توجھے یوں لگ رہا ہے جسے میں اپنیڈروم میں میں ہوں۔"چند کمے اے دیکھتے رہے کے بعد ارتع بولی تو ودا جھا \_\_ اور الیا لکنے سے حمہیں کیا حاصل ہوا بہ اس في سواليداندازين ابدواچكائے۔ ووتھوڑاسااطمینان-" " حتهيں اطمينان حاصل ہو بھی گيااور مجھے آ ای عجب ی بے چیکی ہونے لی ہے۔ "كيسي بے چينى-"ارفع جران ہو كئ-"ياسى-"وه بولى عبولى-"شايد ميرى چھنى حس جھے يہ كھ كمدرى ب شاید میں سمی مشکل میں رونے والی ہوں۔"اربا خود بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اے اچانک سے کیا ہو گیا ور مشكل ميس توتم واقعي يدن والى مو عيال

بن ساتھ۔" ایک بھاری بحرم کندی رست وای فاتن نے مراتے ہوئے ارباکو برے برجوش انداز من ملے لگایا اور آلی سے مخاطب ہو میں۔ "جی جاجی!بالکل آخریونت میں بنا ہے ان کے آنے کا بروگرام" بری عمر کی خواتین کے لگاتے ہوے اتھے رہوے دے رہی میں اور رجو ت الاكول في معانقة جي خودير قرض كرليا تقا- غداً فداكر كي مرحله طي موالواليس حن من يكي طاریا سول پر بیتھنے کی اجازت ملی تھی ارقع ہے دم کی ہوتی کری گئی اور اربا تفصیل سے کھر کاجائزہ لینے لکی وروديوار برنيارتك وروعن مواتقا وسيع وعريض سحن جس میں دو بے حد کھنے اور چھتنار ورخت سراتھائے کھڑے تھے ایک طرف پھولدار بودوں کی کیاریاں ميں دوسري طرف تور لگا ہوا تھا جس سے اٹھتا دھوال اور روشول کی سوندھی سوندھی خوشبو بورے آعل میں چھلی ہوئی تھی سحن کے آگے برط سابر آمدہ تفااور پرلاتعداد كرے تھوڑى ى دريس ان كے ليے بین کے کنگ سائز گلاسوں میں مھینڈی تھار کی آگئی ارباویے تولی ہیں پیتی تھی مرسلس اور پاس کے مارے ایک بی سائس میں آوھا گلاس خالی کرڈالا۔ "ست ہم اللہ آج تو بہت سونے لوگ آئے ہیں۔"مشقق چرے اور مہان ی مطراب لیے آئی كى ساس نے الليس بارى بارى ليٹاكر دھروں دعائيں وے والیں۔ سونیا الگ المبیں دیکھ کر کھل کئی تھی۔ وهان یان سی گندی رنگت والی سونیا کافی منسار اور يرجوش لوكي هي-"بت اچھا کیا جو آپ دونوں بھابھی کے ساتھ آ سنس- بحصے انتا شوق تھا آپ سے ملنے کا بھا بھی بردی باتیں کرتی رہتی تھیں آپ لوگوں کی۔"وہ ان کے الوكياب اور بھي ياس آكر بہت كھے بولنے كے ليے ب چين نظر آربي هين-الم ے جی اکثر آب کی ایس کرلی رہتی تھیں۔"ارفع 

اب اللي تعليم كالمام ز فائده اين زمينول كو پهنچا ہوئے بری سجیدی سے اپنی ذمہ واریاں نبھا رے تح تاعد لگاہ تک تھلے سر سز لهلاتے کھیت جو ہ سال بهت شاغدار فصل دینے تھے ان کی ملکیت تھے اس کے علاوہ پھلوں کے باغ بھی تھے جن کے بہتری چل منڈیول میں منتے داموں بک کران کی آملی کو مزيد جار جاند لكادية تصران كى الى حشيت اس كاور میں سب سے زیادہ متحکم تھی جس کا احساس فخران كے ليج ميں بول رہا تھا۔ اصل جرت انہيں ت مول جب الهيس بيها چلاكه ان كے چھوٹے بھائى زعيم نے بھی آئی آریس ماسٹرز کرنے کے باوجود گاؤں میں رہے اورزمینداری کرنے کوبی ترجیحدی تھی۔ كادك كي عدود شروع بوتية بي مخصوص چهل يمل نظر آنے کی اور نزدیک ہی کسی مجدے مغرب کی اذان بلند ہوئی تھی۔ کھرکے سامنے جیب رکتے ہی وسيم بعائى گازى بى يىكذا تارى كى تى يىچى كو آواز بھىدى ھى-"اوئے مجید آکر میہ سلمان اندر کے جا میں تماز راعة جارما مول " مجران كي طرف كاوروازه كلوك 2424 " آؤے۔ تم لوگ ۔ "جیپ کی آواز س کرہی شاید کرے کی چھوتے برے نے نکل کر اشتیاق بھری نظروں سے انہیں دیجے رہے۔ "يرارع يح آپ كركين ؟ الع ي الله الله الله الله الله الله الله "ارے میں مارے کریس صدیے علاوہ کوئی بچہ سیں ہے۔ بیاتو آج ہماری وجہ سے اور تھوڑی درین آیائے بھی آجاتا ہے ای لیے تائی اور ان کی بھواور ملوم خالہ آئی ہوئی ہیں۔ بیرائی کے بچ ہیں اور چھ س پڑوس کے۔" آئی نے لمی وضاحت دی ان کے کھریں واحل ہونے سے سلے یہ خبراندر چیج کئی سی کہ بھابھی کے ساتھ دو کڑیاں بھی آئی ہیں اور اس کیے اندرجاتي عجيب عالمحل كااحساس موا-"في سامعد توني بتايا تهيس تيري مينيس بھي آري

جائے کی سول اول عبور اعراد فاہوں بين-"آني فيتايا تفاكاري من بيضن يسلمار فع تے بیک ولو مردش دیکھااور اریاہے کما۔ " بھوتیٰ لگ رہی ہول ۔۔ کیا کھر چینجنے سے پہلے بھائی جان سی نہرے کنارے گاڑی میں روک علقے باكه جم اينامنه وهوليس-" دو متہيں ہيشہ انو تھي ہي سو جھتي ہے۔ چپ رہو ا اربائيا اس كالدهير باتهارا تقاوه منه بنالرده كئى- سفرى دهول معنى تھكاوث اور اصمحلال نے واقعی ان کے چروں کی رعمت اڑا دی تھی۔ ارفع کو الني اليج كي فكر سى جو شهري الركي موت كي حشيت ے آئی کی سرال والوں کی نظریس ان کابنا ہوا تھا۔ اب ایے بے حال ملے میں دوان کے سامنے جاتیں تو يقينا "ووائسي شركے بجائے كى خاند بدوش كستى كى شام وصلنے کو تھی سورج اپنی تمام تر تمازت سمیت دوب چاتھا۔ مرشام کی تاریخی مرهم بردی روشی ماحد تگاہ تک لملماتی ان کھڑی قصلوں کو جگمگاتی آ تھوں کو عیب بی نظارہ بخش رہی تھی۔ پر ندے اڑا نیس بھرتے معوسلوں کولوث رہے تھے اور مولتی اسے کلے میں يرى تھنيوں كو بجاتے اپني اپني پناہوب كى جانب وور ے نظر آتے کے کے آمروں سے ایجنے والا دھوال بتا ریا تھاکہ وہاں رات کے کھانے کی تیاری شروع ہو گئی میدوی مخصوص اجلاین سادگی اور تراوث جودیی ماحول کاخاصہ ہوا کرتی ہے۔اریا گاڑی کے اندر کی فضا ے بنازباہر کے مناظر میں کم تھی۔ ہوا کے سک

ماته بي آكريده عني بلكه صرف ايك وبي سيس دو تين وجميس خود بھی آپ سے ملنے کاشوق تھا کيونکہ آلي

سی اتھی دی۔ وسیم بھائی نے زراعت کی تعلیم حاصل کی تھی اور 3 74 White 5000 11

آئی کھیتوں کی خوشبوسانسوں میں آثارتے اسے ایکایک

ای ایک عجیب سااحیاں ہوا۔ ایک کھے کے لیے

چونک کراس نے اندرد یکھا۔وسیم بھائی شاید آسیاس

كى زمينول كے بارے من بتارے تھے۔اس نے

اہے اندرا کھتی ہے جینی ہے دامن چھڑا کے توجہ ان

کی اول پر مرکوز کردی عرص می روره کے ایک چین

ساتھ ہی بستر چھوڑ دیتا تھا۔ بالوں میں انگلیاں چھیرتے سلام وعاجعي كرلول كاآب جھے يہ بتائے ميرے واش روم میں یہ سیمیو کس کا ہے؟"اس نے وہ بات ہو چی ہوئے اس نے سامنے دیوار کیر کھڑی کی طرف دیکھا جو کافیورے اے الجھاری۔ المائي حرب تقديعي أدهاون جره آيا تفاوه يه "تميو!"مائهي نے کھ جرت درايا-افتار المحد بيفا- كل رات تواس اتني محكن محى كه " شيميوكس كامو سكتاب بيلا-"الثااس سے المال كواينا چرودكھاتے بى وہ كرے بيس آكريسترريوں بر ہوچھتے وہ سپر بایت قطعی بھول کئی تھیں کہ کل وہی تواریا الك شاور لين تك كاس كامت ميس مولى هي-كويمال لاني هيل-اس نے اٹھ کر الماری کھولی۔ اس کا استری شدہ " مجھے کیا یا ۔ میں تو یمال تھاہی تہیں۔" الہیر مو بنگ کیار کھا تھا۔ کیڑے اٹھاتے ہوئے وہ داش جران ديله كروه اور جي الجه كيا-روم كى طرف آيا اور پھر چھ چونك ساكيا۔اسے چھ وداوه الحالي المنسل اعانك ماد آكيا-احساس ہوا تو تھا اور جلدہی اسے اس کی وجہ بھی سمجھ "وواريا بھول ئى ہول-" اس كے نماكر نكلتے بى بھابھى ناشتا ليے آگئی تھيں "اربا-"زعم فزركب وبرايا-"بالوه جي آلي ۽ مير عمائق - خير م ناستا كراو اور صر جوان کارویشہ پکڑے کی بات بررس ریں کے اس کے بعد باہر آؤ کے توان سے ملاقات ہو،ی جائے جارباتھا۔اے دیکھتے ہی این تو ملی زبان میں جاچو کہتے ی - آؤ صدین مہیں چینے کرادوں اک دن میں ہوئے اس کے بیروں سے لیٹ کیا تھا۔ كيرول كاحشركرويا-" "آگیامیراثیر-"اس نے جیک کراے اتھاتے "وليے بھابھی۔اس بار آپ کی بہنوں کو کیا خیال آ بوتي بواس اجعالا اوروه كملكها اتعا-كيا- مارے كاؤل كو رولق بحقة كا-"وه ولي حرت "لَنَا عِ كُل رات بهت للك كن تق - جمعي لو عدريافت كرف لكا-کی ہ سلام دعا کے بغیرائے کرے میں ملے آئے " ودكل تمهار ع بعاني في بيات كي هي اوراب م بھابھی نے تاشتے کی رے تیاتی پر رکھتے ہوئے کماوہ يوچه رے ہو۔ بھئ الميں ليے خيال آسلنا تعاميں بى چونک اراسی و معض لگا۔ کے کر آئی ہوں اسیں ۔وہ جی تقریبا"زیرد تی ہا سیں "ليكن مين \_ توسب سے ملاتھا-"الهين بتاتے الهيس گاؤل سے اس قدر بيركيول ہے۔ بھى بھى ميں ہوئے اس نے زہن پر زور ڈالنے کی کوسٹش کی کہ کوئی سوچی ہوں اگر میری طرح ان میں سے بھی سی کا رہ تو سیس کیا۔ بھائی سے تو ڈرے برہی مل کیا تھا اور کھ تصیب کسی گاؤں والے سے جر کیات وہ کیا کریں گی ا مي سب استقبال كے ليے باہرى موجود تھے تو كون رہ وہ فلرمندی سے کمہ رہی میں۔ زیم نے بغور "شايدسونياره كئ تقى-"اس في بعابهي كى طرف ان کاچرودیاها-"الرجسك كرنارك كالجراوركياكرس كى-ويكهااوروه جهلاسي كنيس-كرى پر بينجة ہوئے وہ بے نيازي سے بولا۔ "إلى الد جسٹ توكرليس كى مگرشايد خوش نہيں "اوہو! میں صرف سونیا کی بات سیس کررہی تمهارے جانے کے تھوڑی در بعد ارجع بھی آئی ھی ربي كي-" "آپ توخوش بين تا-" المام كرت مرم سي تف "مين توبهت خوش مول-"ان كى مطمئن ى بنى "اچھا \_ آپ كى بن آئى بي-"ان كى بات محصتى زعم كے چرے ير محرابث آئى۔ چھلی تھی۔وہ بھی مسرادیا۔ زبیدہ ان کے لیے ناشتا لے آئی تھی۔ ارفع اپنے "كونى بات نهيس ميس أب ان سے مل لول كا اور

باہر آتے ہوئے اس کی نظر پلا ارادہ ہی بیڈے بالکل اور ديوارير عياس كالصوريرين عي اوروه تعلك كررك کئی نجانے کتنے ہی کھے جب چاپ سرک کئے۔ پھر آنی کی آوازیر ہی وہ جو علی تھی۔ بمشکل اس کی ہا چیکدار مسکراتی آ تھوں سے نظرین چرانی دہا ہر تھی۔ کھانے کے دوران اماں بری محبت سے اصرار کر كايك ايك چز كلانے يركمرسة هيں- لوائے ك بعددوسرى لوكيال بھي غالبا"ات كام حم كر چكى تھيں اورابان کے کرو آجیجی تھیں بائیں کرنے کے لیے كهتبى بابرسے شورساانھا۔ " لكتاب بهاز عيم أشخ بين آياكو لي كر-"سونيا نے خیال ظاہر کیااور زبیدہ بے اختیار اپنی جکہ سے اٹھ کھڑی ہوتی۔ "دمیں دیکھ کے آول۔" "دبینے جاؤ۔ اندر ہی آناہے ان لوکوں نے۔"سونیا نے ہاتھ بکڑ کردوبارہ اسے بٹھالیا ایک بار اربا کاول جا وہ بھی اٹھ جائے۔اس کے بال بے حد لیے اور من تصاوراب توکیلے ہو کراہے اور بھی ڈسٹرب کررے تھے۔ مروہ ارفع کی وجہ سے میکھی ربی۔ "لكتاب يدلوك اندر تمين آف والي-بابرى بینے کے ہیں۔" زبیرہ شایر ان کے اندر آنے کے انظاريس مى ابهامرے آئى آوازيہ كينے كى۔ "بال شايد-"تاجي في سرملايا توزيده مزيد ركي بغي بابرتك في-اورادهرارباجي الحد كمرى بولى-وكيابوا؟ الع في ونك كرات ويكا-"ميرك ليكيال جھے دسرب كررے بي المين ملھانے جارہی ہول۔"وہ دھیمے ہولی تھی پھر برے كرے سے نكل كر سحن كى طرف جانے كے بجائے جمال ووسرے سرے پر وہ سب چاریا نیول پر مستھے ياس كررے سے وہ آلى كے كرے ميں على آلى-كيونكدان كانسامان الجعي تك يهيس ركهاموا تفا-

\* \* \* \*

صبح اس کی آنکھ بہت در سے تھلی شاید ہد کل کے سفر کی تھکان کا اثر تھا۔ورنہ وہ تو فجر کی پہلی ازان کے

تہمارے آرجہ کے شوز ہوں کے اور نہ تہمارے فیورٹ ڈرامے صبر کرلو کل پر پھرد کھلو۔ "اس کا انداز فراق اڑا نے والا تھا۔ دی۔ کر کر اپنے کپڑے اٹھا کر ہاتھ روم کی طرف چل دی۔ دی۔ اتم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟" آئی آدھے گھنے بعد کمرے میں آئیں واسے دیکھ کرچونک کئیں۔ بعد کمرے میں آئیں واسے دیکھ کرچونک گئیں۔ بعد کمرے میں آئیں واسے دیکھ کرچونک گئیں۔ ایک گھنے تک تو بھے ویٹ کرناہی پڑے گا۔ "اس نے ایک گھنے تک تو بھے ویٹ کرناہی پڑے گا۔ "اس نے ایک گھنے تک تو بھے ویٹ کرناہی پڑے گا۔ "اس نے

"اچھاتم زعیم کاواش روم یوز کرلو۔" آپی نے اپنے دبور کانام لیااوروہ اچھل بردی۔

''توکیا ہوا اربا ۔۔۔ وہ کون سااینے کمرے میں بیٹھا ''توکیا ہوا اربا ۔۔۔ وہ کون سااینے کمرے میں بیٹھا ہے۔وہ لاہور گیاہے آیا کولائے 'جب تک وہ آئے گا تب تک تو تم نکل بھی چکی ہوگی۔'' آپی نے اس کے اعتراض کو کوئی اہمیت نہیں دی۔

"ان كى بات بر بھى وہ اپنى جكد \_ ان كى بات بر بھى وہ اپنى جكد \_ \_ نسي بلى۔

" تومیں کہ دول کی کہ میری بہن تہمارے کمرے میں ہے۔ اس لیے ابھی وہاں کارخ نہ کرو۔ ویسے بھی تم کون ساہیشہ کے لیے اس کے کمرے پر قبضہ کرنے جا رہی ہو 'تھوڑی دیری ہی توبات ہے۔ زخیم کا کمرہ بالکل الگ تھلگ ہے 'کوئی وہاں آناجا نا نہیں اور زغیم کے آنے کا تو فی الحال کوئی امکان ہی نہیں ہے چلوا ٹھو۔" آئی نے اظمیمان ولاتے ہوئے بالاخر اسے اٹھایا۔ ویسے تو وہ جائی تھیں کہ زغیم اپنے کمرے کو لے کر کتنا پونیسو تھا 'کسی غیر متعلقہ فردی تو وہ اپنے کمرے میں پونیسو تھا 'کسی غیر متعلقہ فردی تو وہ اپنے کمرے میں چھیڑ چھاڑ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا تمریماں بھی بات ان کی بمن کی تھی سوانہوں نے اس بات کو بالکل بات ان کی بمن کی تھی سوانہوں نے اس بات کو بالکل بات ان کی بمن کی تھی سوانہوں نے اس بات کو بالکل اریا مسلسل الجھ رہی تھی۔ اریا مسلسل الجھ رہی تھی۔

محر آنی کے کے کے عین مطابق خریت ربی-

شاور لے کر نکلنے کے بعد اربائے اس بات پر شکر اواکیا

کہ وہ بتا کسی شرمندگی کے نکل آئی تھی مگرے سے

"اجھالے آئی ہون وہ تم کی تمیں جیس اس کے میں نے۔" آنی کی نظر صدیر بڑی توبات او هوری چھوڑ کرچلاا میں۔ "اف خدایا!مر \_ برکیاکیاتم فے"اس کے سفید کپڑے مٹی میں لت بت ہو کراپنی اصل رعت کھو چکے تھے آلی کی ڈانٹ سے مشابہ یخ پروہ ہراساں " ہے تھے عمرا سوٹ ب جو میں چیج کواچل موں \_ کما تھا تامیں نے مٹی میں مت کھیلنا \_ بھر كيول كيا كيرون كابير حال-"انهول في كرف ليح مي دريافت كياتفا-صدرويي روا-" حد كردى ب سامعه-انتادانغ كى كياضرورت ے۔ صفائی کا خط مہیں ہے۔ وہ تو بچہ ہے گالو كيڑے كندے ہو اى جائيں كے۔ كون كمتا ہے ميس ون ميس مين تين بار كيڙے بدلوائے كو-" آي عصدمو لني بينج كارونى صورت وليم كراربانا یاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ رو ماہوا اس کے یاس ووڑا چلا "اتی بار کیڑے چینے نہ کراؤں تو کسیں ہے ب انسان كابچه لکے بی جیس -جینامیں منع كرنی ہول اتنا ى يەمئى ش لوك يوث مو ما رمتا ب- "وه ولى ولى تاكوارى سے بوليں ۔ يہ كيا سحن توان كے ليے دروس بن كياتفا جب مرجموناتفات است مني كماني لت بروى كئي يحي اوراب الليان كي آلي كي نفاست يند طبیعت ہی تھی کہ ہروقت صد کی شامت آئی رہتی و صحن پختہ کروالیں تو مسئلہ ہی جمیں رہے گا۔ مرك أنوصاف كرتي بوع ارباني وهرك وداوراس کے لیے امال کو مناتے کون ۔۔۔ انہیں تو آج تک اس کھرکے کیے درود بوار قلق میں مبتلاکیے رجيس كاكدان كسامة صحن يختدكرة كابات

موڑھاز میم کے قریب رکھ دیا۔ مروہ کھڑائی رہا۔ "جھے ایے کی کام ے جانا ہے۔ میں بس آپ لوگوں سے ملنے آیا تھا۔ کل رات تو ملاقات ہو تھیں الى سى- آپلوگ عالبا" تاشتاكرر عضي في ورا-"اس كى نظرين ناشخے كے لوازمات بر "ميں چارا ہوں \_ آپ لوگ ناشتا كيجير -"وه لك كرات كوهاجب الصيول الحى-وجمس اے گاؤں کی سرضرور کرائے گا۔" "ضرور-"مسكراكركت اسى نظري ايك باريمر اس کی جانب اسیس- ول میں پھوئی چنگاریوں سے شايد كونى چنگاري أعمول اي أعمول سےاس كےول کو بھی چھو گئی تھی۔ جھی تواس کے چرے پر کلال جھوا تقااور بلکیں ارزنے کی تھیں۔ زمیم وہاں سے تعل آیا تھا مرآتے ہوئے اپنی سب سے میمتی چیزوہیں چھو آیا تھا۔ سرى كے محة ورخت كى تھاؤل ميں وہ سب ايك ای جاریانی میں میھی تھیں۔نہ جانے کیاباتیں ہورای ھیں مربر آمرے میں جاجی سے اسے بالوں میں کیل للواتی ارباکے کانوں تک وقا "فوقا" کو ج استے والی ان کی مسی ضرور می ربی می ارفع اسے دوستانی مزاج کے سبب بہت جلدان سب سے کھل مل کئی تھی مگر ارباكا تكلف البحى تك دور تهين بواتها- آيا بحياس بى ہوئے میں۔وہ خاموتی سے محن میں دوڑتے صلتے بچوں کو دہلینے لی۔ آیا کے بیٹے شاید کہیں سے کوئی مینڈک پاڑلائے تھاوراب عراواس ے ڈرارے تصے وہ سکے تو برجوش تھااور اب خوف زوہ ہو کر جلانے لگاتھا۔ای وقت آلی رے میں کی کے گلاس کیے جلی "تمارے لیے جائے لا رہی ہوں اربا-"آیا اور چاچی کو گلاس بکڑا کے وہ اس سے مخاطب ہو میں۔ دو تهيس آلي \_ يجھے بھي لي اي وے ويجے "وه

ھی اور پھرجے وہیں مھر کئی صرف ایک مے کی بات ھی عراس ایک سے میں ہی اس کے ساتھ وہ چھ ہو کہ جواس سے ملے اس کے ساتھ بھی میں ہوا تھا۔اں بھی ای طرف دیکھ رہی تھی۔اس کی نظروں سے نظر طتے بی جو برق ماس کے بورے وجود میں کوندی کی اس نے اربا کو مزید اس کی آنکھوں میں دیکھنے تہیں دیا۔وہ بے اختیار نگابیں جھکا کئی۔زعیم کوایے آپ من آتے مرف ایک بل لگا۔ اس بے مد فیل ی مدت میں ان کے ساتھ کیاواروات ہو گئی تھی۔اس کی الرے میں موجودیافی تفوس کو خبرتک میں تھی۔ "خوش آمريد مارے كريس اور كاؤل ين كيمالكا آب کو-"وہ الفعے مخاطب ہوا۔ الكيا "كاول "كمريا لوك-"ارفع في الثالى سے اوچولیا چھ شریے سے میں زبیدہ نے عجب ی نظرول سے اسے دیکھا۔ " صلي لوكول كيار بين عن بناديجي " وهمسرا واس کے اندازیر ارفع مل ہی مل میں اس کی والش سرابث كي معرف بوائي-" ابھی لوگوں سے واسطہ ہی کمال پڑا ہے ؟جو میں لوكول كيارے ميں بتاؤل-"وہ بے نيازي سے بول قو زعيم كى سياه ألكهيس حرب سے چيل كيش -" كمال ب اتن مضبوط تعلق كے جر جانے كے بعد بھی کی اور واسطے کی ضرورت رہ جاتی ہے بھا بھی من ربی بس آب ای بس کی باتی اول فروسی شرمنده ی کردیا-"وه مصنوعی ناسف سے بولا تواریح -3 hz "شايداس واسطے كى بات كررى ہے جواس كابراه راست کی سے یوے گا۔"آلی کی اس بات پر توق مزيد جل ہو تئ۔ وميراده مطلب نهيس تفاسيس مجهى شايدسي نے کہتے کہتے زعیم کی طرف میکھااور پھربنس برا۔ "آب نے تو بھے کنفیو ڈی کرویا۔ خراب كرے كول بن بيضے نا-"اے اجانك بى خيال آيا

تب بى زىيده جوكم سم ى كھڑى تھى-جلدى سے ايك 78 OS EL

بالول ميں برش كررى هى اور اربااى وقت منه ماتھ اب تم بال بھی بناؤگ ۔"اے برش کی طرف ہاتھ برسماتے دیکھ کرار مع کی آوازبلند ہوئی۔ "يمال ناشتا تهند ابورياب" ووتوكراوتم ناشتا جب تك من اينال ندسميث لول بجھے چین میں آئے گا۔"وہ جلدی جلدی بالول مس برس طائے گی۔ "توكس نے كما ہے تاكن جيسي زلفيں ركھنے كوكسي ون سوتے میں تمہارے بدیال کاف، ی دول کی و ملھ لیتا 一らってとしている! "دوون تماري زندگي كا آخري دن مو گا-"اس کے برعکس اربا اظمینان ہے بولی تھی اور اب اپنے ریمی بالول کی چولینانے کی۔ " آئی کمال بی زبیده ؟" وه زبیده سے مخاطب موتی جو کافی چرت ان کے مکالے س رہی تھی۔ "وه سد" اجھی وہ جواب دیے بھی سیں یاتی تھی کہ اى وقت آلي جلى آئيں-" ماشاء الله بري لمي عمرے آپ كى-"ارفعنے میں ویکھتے ہی کما۔ آلی اس کی بات پر دھیان دیے بغيريج مركر كى كو أوازدية بوت بوليس-"اندر آجاؤز عم-"اربانے بیاستے ہی جھیٹ کر

بيد سے اپنا دويشہ اتھايا اور شانوں ير پھيلا ليا۔ ارفع الرث بوكر بينه كئ اورتب بي وه نظر آيا تقا-ايخوراز قد کے سب قدرے جھک کر کمرے میں واحل ہوتے ہوئے ایے بھاری لبولیج میں سلام کیااس تے اور ارتع بے اختیارانی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔اور پھر سرات ہوئے سلام کاجواب دیا۔دراز قامت اور مضبوط جمامت والے اس خوبرو نوجوان کود مله کراہے اجانك ى تمركى باسياد آئي-

" كميس اس كا اشاره زعيم كي طرف بي تو تهيس تقال اس في المالي من موجال

"زعم إيدار فع باوريداربا-" آلي تعارف كروا رای میں زیم کی نظرار سے مولی مونی اربار کی

بول و آلی نے کھے جران ساہو کراے ویکھاوہ خوا مخواہ 79 050

كى جائے "آياتے جوابويا-

العين اربائے تكابوں كازاوس بدل ليا تھا۔ يندى مين آپ فايوس بى جھے اتھاديا۔" سي بغير كفر كانفا-وه مندبنائ ملتن لكي-صرف جائے بنا كري جان چھڑاليں۔ وفلرنہ کریں۔ میں طوے بھی بنادوں کی۔"زبیدہ اے سی دے ریکن کی طرف براہ گئے۔ "آیا!آپ بھی جاکرد ملھ لیس بلیز-میرے دوستوں کو جلدی ہے زیادہ در مہیں تھہریں کے۔"زعم نے آیا کی طرف دہلیہ کر کہا۔ طریعراس کی نظریات شیں سكى بوه آيات ساتھ ہى توجيھى تھى اسے نظرانداز کرنا ممکن ہی تہیں تھا۔ارہاجو پہلے ہی اس کود مکھ رہی می - نظروں کے اس اچانک تصادم بر کھراس کئی۔وہ چند کے اے دیکھا رہا۔ پھریکایک ہی گھنی مو مجھول سلے اس کے لیوں پر ولی ولی مسکراہٹ ور آئی تھی۔ دوسرے ہی مل وہ جانے کے لیے بلیث کیا اور ادھراریا -G05012 " يه مجھے ديكھ كر مسكرايا كيوں؟" وہ الجھ رہى تھی۔ ای وقت آیا کا بیٹا دوڑ آموا آکراس سے ظراکیااس کے ہاتھ سے کلاس چھوٹ کیا تھا۔ بر آمدے کے فرش ير پيلتي لي ديكه كراے لمحه بحركوافسوس موااورت بى اسے اچانك زعيم كى مسكراہث كى وجد سمجھ ميں عن-اس کاچرہ آپ ہی آپ خیالت سے سرخ رو گیا۔ 

"كونى بات ميس ميرا وضو تو بس يانج منك بيس مو "آے کے لیے ناشتا کے آول؟"زیدہ جوم غیول اور ان کے چوزوں کو یا ہرکی راہ دکھانے کے بعد بلا مقصد بی اوهر اوهر اسل ربی می زمیم سے پوچھنے "المال كے كرے مل كے آؤسسى الى كے ساتھ ناشتاكوں گا۔"زعم نےكما۔ "بے زبیدہ دیے جی ای مستعدے یا جرزیم کو ولی کری ایسی ہوجاتی ہے۔"ارفع نے اسے والی کر چند کمح سوچا پر سرجمنگ کرو ضو کرنے کی۔ "سامعه! بجيول نے ناشتاكرليا؟"وہ امال كياس ای بیٹا تھاجب بھابھی کے ناشتالانے پر انہوں نے " ميں اماں! ارفع تو تماز پڑھ رہی ہے اور اربا پھر سے سوئی ہے۔" "بي \_ برے سوگئے۔"المال كو جرت ہوئى۔ زعيم كے بونوں پر مہم ي مكرابث ألى الفعنے مجمى بجهاليابي كماتفا "برارباتوباكل ب نيندك يتحفي كوني اس جاك نہ جائے توبیہ ساراون سولی بی رہے۔ "چھولی کہ بری ؟"امال ان کے ناموں میں کربروکر جاتى تعيس اكثرتووه ارفع كواربااور ارباكوارفع كهدكريكار "چھولی اماں بیر برسی ارفع ہے۔" بھابھی نے بتایا حالاتكدوه جاسي تحيس محورى در بعدامال في عمر سب بھول جاتا ہے۔ "حندے کہ وہ بھی اوھری آکرناشتاکر لے۔ المال في النيس ماكيدى توده سرملا كربا برتكل كني - جر آیا بھی آگئیں اور بیٹھتے ہی انہوں نے جوموضوع چھیڑا زعيم كى حيات بوار موكى تعين-"المال!لزى تو كھرى كى ہے- ميں سوچ رى كى كيول نه يد سونيا كي شادي ميس لكي بالحول زعیم کی منتنی بھی کرویں کیا خیال ہے آپ کا؟"زعیم 6 21 16

مع صادق کے بلکے سے وهند لکے يس المحن ميں

ایک طرف جمال پخته اینوں سے بے برتن وغیرہ

رمونے کے لیے ایک جگ بنائی ٹی سی-ارفع بحری تماز

ے کیے وضو کررہی تھی زیم ای وقت مسجدے لوٹا

تھا اور اے ویلھ کراس کے ہاتھ کی بات وریافت

"آپاتھ کی جلن کا پوچھ رے ہیں۔میراتو کلیجہ

جلاویا ہے کل شام سے انہوں نے طعنے دے دے کر"

"كون"كس كى بات كروى بين-"زعيم الجه كيا-

" آلی اور اربا ... اور کون ؟" اس نے منہ بنا کر

"جھے سطی ہوئی جوش نے ارباکے سامنے بید

كه دياكه مين تنورش روشان بنانا جاه ربى مول-اس

تے یہ سنتے ہی جھے دے دیا سی اور اس ای چلر میں

میں نے اپنے ہاتھ کا میر حال کر دیا۔ سلے میں نے سوچا

تفاخاله سے دورہ دومناجھی سیھوں کی مرباتھ کے جانے

کے بعداب دولتیاں کھانے کی ہمت سیر رہی بس جی

بن كن من دكى كرل-"ارفع كاندازايا تقاكه زعيم

"آب برسب كول سيصناحاه ربي بي -بياتو آب

" آج آپ جلدی جاگ گئیں یا سے بھی عصنے

"ارے کہاں!اربائے ہی جگایا ہے سجھوڑ سجھوڑ

کے کہ اٹھ کے دیمات کی سوپر دیکھ لودیکھ بیچے گاخود

مماز برصنے کے بعد دوبارہ بسترمیں کھس جائے کی اور

افرر ہو گئے۔"اے اجاتک ہی احماس ہوا

"میں نے شیطان بن کر آپ کی راہ کھوئی کردی-"

كى بىن كو يكمنا چاہيے۔" دومراجملہ اس نے مل

كيهونول ربافتيارمكرابث آلد آئي-

ملك كابى كوتى الملهب

تھا۔روشن کھلنے کی تھی۔

ويم ينس كركما

مين سوجا تفا-

ارفع فورا" بی بول اتھی اینے بے تکلف انداز

"ناے آپ کالم تھ جل کیا ہے۔"

" يھلے سال وسيم نے اوپر دو تين كمرے ولوائے كى " مج كمول تو ميس-"اس في صاف كونى سے كما-بات کی تھی اور چھا نواز نے بھی تائید کی مرامال اس پر اربائے سراٹھا کراہے دیکھا دائٹ کاٹن کے قیص انتا تاراض ہو تیں کہ الامان \_ حالا تکہ ایسے شاوی شلوار من اس کی شائدار شخصیت کچھ زیادہ بی نمایاں می کندی پیثالی پر بھرے اس کے ساہ چلکے بال۔ مغرورى تاك اوريو جل يو جل ى اس كى كرى ساكر المسلم المسلم المورى جاتا بالمحى الوجرس زعيمى أعصي اس سے پہلے کہ بد الکھیں ایک بار پھراس ب شادی بھی ہوئی ہے۔ مرامان کی وہی ایک رث کہ جستی "د مله ليس بے بے الهيس توميرے ہاتھ كى جاتے خاصى نالال عيس اين المال كي قدامت يرست طبيعت " چل ل \_\_ زیادہ کرے نہ کرجو شاندہ بنائے گات کے پند آئے گا دودھ اور ی تیز ڈال کے اچھی ی عائے بنا لے جا۔" جاجی نے اس کے شکوے پروھان " تھیک ہے میں مجید کو بھیج دوں گااور ایسانہ ہو کہ

"وه زبيره كركي- زبيره! اين عي عي بند كراور اوهر آگرچائے یائی و ملھ لے ... مہمان آئے ہیں۔" انہوں نے زبیدہ کو پکاراتھا۔ زبیدہ میں سے سنتے ہی جیسے على بعرائي مهي-وه فورا"بي انه كراس طرف على

کے موقع پر جنتا برا جارا خاندان ہے۔ مہمانوں کو

تبديليال اس كريس مولى عيس موليني-اب مزيد

کوئی تبدیلی وہ برواشت سیس کرنے والیں۔"آیاشاید

ے ارباکو جیرت ہوئی اتنا برا کھر تو تھا کیا اس کے باوجود

مهمانوں کو تھرانے کا کوئی سئلہ ہو سکتا تھاوہ صرف بیہ

کے تی تھیں۔ مرجاتے ہوئے تاجی کے ہاتھ اس کے

کے کی کا گلاس ضرور ججوا دیا تھا۔وہ سیدھی ہو کر

اسے بال ممنے کی - تب ہی بھاری قدموں کی دھک

"وہ تو کا کے کو شلانے لے گئی ہے ۔۔۔ کوئی کام تھا

" بال وه مهمان آئے ہیں ساتھ والے گاؤں سے

دراجاتیانی کا نظام کرلیں-"اربااور سیس د موری

ھی طراسے بول محسوس ہوا جیسے وہ اسے ہی دیکھ رہا

سائی دی تھی۔اور پھراس کی بھاری آواز۔

"بھابھی کہاں ہیں؟"

بتر-"جاجي نے يو چھا-

آلی صد کے جلانے کی بروا کے بغیراے نملانے

ودكيابناؤل-جائيا شربت "وه زعيم سي يوجه ربى هي-زيم منذبذب ساموكيا-ومعاجمي بناكيتين تواجها موتا-"

"كول "ميس الجهي جائے ميس بنائي-"وہ خفاى بو ی ای عرادادی طور بریراندے می اجھنے لگے۔

الماسكران 80

الى رسوچ اندازش يولس أو آياجوتك كيس-ور مرضی ہے آپ کی ویے بھی زعیم جیے او کھے بدے کے ساتھ زبردسی توکی سیں جا عتی دیکھ ہی لیا تے نے کتنا غصہ ہو کر گیا ہے۔ جاچی کوجان کرد کا تو ہو گا گربسرطال بد زندگی بھر کا معاملہ ہے " آیا نے الجيرى ماتفادان سمالاكريه كين-"اف لئنی کرمی ہے۔ سورج نے شاید آج ہی ای ا منام رتیش جم پربرمانے کا تبیہ کررکھاہے۔"ارقع اے لان کے دویے سے اپنا پید او چھتے ہوئے کمہ رہی تھی آج وہ سونیا 'زبیدہ اور تاجی کے سنگ گاؤں کی سركونكل آئى تھي-مالاتك تاجي في كما بھي-"دوسرس کھ زیادہ ی کری ہولی ہے تے ش چلیں گے۔" مرابع نے بے فلری ہے اس کی بات اڑا دی اور اب اے اینا فیصلہ احقانہ لگنے کے ساتھ ساتھ سفاکانہ بھی لگ رہا تھا کیونکہ اس کے ساتھ وہ متوں بھی تے ہوئے جروں کے ساتھ سورے کی ہے تاراضي جميلني مجبور تهيس-البيتداريات صاف انكار كرويا تفاكيروه اس كري من نكل كريار مونے كارسك سی کے سی-سونیا کے آئے پر بھی آیااور جاتی نے براشور محایا که دودن بعداس کی شادی ہے اور بیا بورے بند میں اس طرح لور لور پھرے کی تولوگ کیا اس کے مرار مع نے اس کی سائیڈ لی اور پھرامال کی حمایت بھی شامل مونى تواسيس حيب موناروا تقا-سنسان سی دو پسر گاؤں کے کلی کوچوں کو کرما رہی ی - سرر دونی کی چلیری رکھے کھیوں سے والیس آلي جفالتي مزار عول كي عورتين جب الهين ديلمتين تو والمفول ميں خلوص كى چىك اجر آلى - چروه چند كمح رك كران سات چيت ضرور كريس كاوي كواحد سینزری اسکول کی مجھٹی کی تھٹی بج چکی تھی اور سیجے اللے کی قیدسے رہائی یاتے اچھلتے کودتے کھروں کو المنتخ كاجلدى من تق "بائے اللہ جی اکسیں آپ کولونی نہ لگ جائے۔"

موناس كر من جرے كود كل كر كرائى-

83 115 1 5

" دُونث وري \_ من تعيك مول -"اب تواس این حیافت نبھانی ہی تھی۔ " فكرند كرين - وكيونى ويريش بم تدى كياس بہنجے والے ہیں۔وہاں تو گری کا نام ونشان تک مہیں ہوتا۔" یا سیس تاجی کے کمہ رہی تھی یا چربہ اسے سلی دينايكوس عي-وہ لوگ گاؤں کی صدودے تھل آئے تھے اور اب وردور تك كندم كے كھيتوں كا الملہ كھيلا موا تھا۔ زمين كے سينے ير بلحرا سزوسنري رنگ كاخوب صورت امتزاج جو آعمول كوبهت بعلالك رما تفا بواول مي ایک عجیب ی خوشبو پھیلی ہوئی تھی کرم مرتیز ہوا جب گندم کی سنری بالیوں پر بھرتی تو تاحد نگاہ تک كهيتول من الحضوالي برنگاه مبهوت كردي-ورکاش میں کیموںی کے آئی۔"وہ یہ منظرد ملے کردم الوان کھیتوں میں ایساکیا ہے جو آپ نے ان کی اواد معینی کھی۔" تاجی کے لیے یہ مظرنیا نہیں تھا اس لے کھے بے زاری سے بولی-اس کھیت سے کھی آعے آنے کے بعد انہیں زعیم نظر آگیا۔جس کھیت مين وه كفرا تها وبال كثاني كاكام نورول ير تقا- اوروه مزارعوں کے ساتھ ۔ گفت و شنید میں مصوف تھا كرى فے شايد اس يرجمي برااثر كيا تفاجمي توكريان ے اوری دوبتن کھولے آستینیں کمنیوں تک فولڈ کے کھڑا تھا۔ اس کی گندمی رعمت دھوپ کی شدت ے سرخ ہورہی می اور لیٹیول پر سے کی وهاریں يول بهدري ميس كويايالي-" مول .... تصوير تصنيخ كااصل موقع تواب آيا ب" وه اے دیکھتے ہوئے زراب مسکرائی۔اس في بهي انهيس و مي ليا تفا-اس كيه تفوري بي درين ان كياس چلا آيا-"اسے سلے کہ آپ جران ہوں اور میری دماغی مالت يرشبه كريس - من آپ كوبتا دول كه ميرى طبعت كے يہ مرے ين نے ميرے ماتھ الميں بھی اس طلی و بہر میں جانے بھننے پر مجبور کرویا ہے اور

صرف بير كه وه يزهى لكهي تهين ب جرية اس بندك کوئی بھی کڑی تیرے پاسے کی جمیں ہو کی میں کمال ے ڈھونڈول کی تیرے کیے ایس سوجی وو ائی جو پڑھی اللهي بھي ہو-"وہ تاراضي بھرے ليج ميں دريافت " آپ کو ڈھونڈتے کی کیا ضرورت ہے امال اس

نے اپنے کے کوئی دیکھ ہی لی ہو کی جھی تواتے شدور ے انکار کے جارہا ہے۔" چائے کی چسکیاں لیے آیا في الترائي الدادي كما

" خدا کے لیے آیا کم از کم آپ تو جھے جھنے کی کوسش بیجے میں نے زبیدہ کے بارے میں بھی اس طرح سے میں موج میرے اور اس کے مزاج میں زمن آسان کا فرق ہے اور پھر ۔۔ وہ جھے بیشہ سونیا کی طرح عی ہے۔"اے مجھ میں سی آرہاتھا لیے الهين اين بات مجهائے۔

"دواتو پھر بھی تمہارے ساتھ اس کھریس بلی بوھی ب تهارامزاج بخولی مجھتی ہے۔ مراسیات کی کیا گار نی ہے کہ جو انجان لڑکی تمہاری زندگی میں آئے کی -اے بھی تمہارے مزاج سے آشنائی ہو۔" آیا فے عدة اللها تقاوه چند لمح النيس ويلما رما بحرقدر توقف سے بولا۔

"آب سے کس نے کمامیں کی انجان ان دیکھی لڑی ہے شاوی کروں گا۔" آیا یکا یک بی چونک کر بغور

اے دیکھنے لکیں۔ "تولگتا ہے۔ واقعی تم نے کوئی لڑکی پند کرلی ہے۔ شرك إلى ياييس كى؟"

"حسرى بى بوكى اسى ليے تو آئے دان دوڑ كلى رہتى ہے شری طرف "المال بے زاری پولیس اوروہ جو کالی دريت صبط كي بوت تفاعب اختياراته كمرابوا-" آپ لوگول کو سمجھانے ہے بہتر ہے۔ انسان ديوارول سے سر پھوڑ لے" سلخ ليج ميں كم كروه ناشتا کے بغیر ہی کرے سے نکل گیا۔ امال اے آوازي دي ره سي-

"سوچ رای بول زلیخاے بات صاف کری لول"

کی منتنی کی بات کر کے وہ اس سے چھ یوچھنے کے بجائ الى كاخيال جانا جاه راى تعيى وه جرت زده سا السيل ويفتاريا-

"خيال توچاكا - يعرب اس ب تويوچ لوسيه جوبیشاے لاٹ صاحب۔"امال کے لیجے میں گراطنز

س لڑی کی بات کررہی ہیں آپ ؟" وہ کشادہ بيشانى يرشلنين والے اسس ويلھنے لگا۔

" زبیده کی اور کس کی؟" آیا کواس کے انجان بنے بر جرت ہونی اور اے نہ چاہتے ہوئے جی عصر آلیا۔ ووكيامعييت - جبين ايكبار آباوكون كو اینا فیصله ساچکا مول چرکیول باربار بحث چھیڑی جاتی

"ویکھ لیا اس کے انہی تیوروں کے آگے تو میں چپ رہ جاتی ہوں۔"امال آپاکو مخاطب کرے ناگواری

ئے بولیں۔ "پھر کیول لیتی ہیں آپ زبیدہ کا نام۔" زعیم نے بے بی سے انہیں دیکھا۔

" کیونکہ کھری جی ہے۔ ہماری دیکھی بھالی ہے۔ بے جارے بھائی نوازنے تو بھی منہ سے بھاپ شیں تكالى مرزليخالو شروع سے بى أس لكائے بيتى ہے۔ ان كے ليج ميں لكاما تاسف تھا۔

" آپ کو مجھ سے پوچھے بغیرانہیں کوئی آس نہیں

الواوردسو يول نه دلاتي من الهيس آس يحص توہیشہ بی زبیرہ برسی بیاری للی ہے کل کلال کو کوئی اور رشته ڈال جا آاتو ہاتھ تو میں نے ہی ملنے تھے بچھے کیا پتا تھا سولہ جماعتیں بڑھ کے تیرا دماغ آسان تے جڑھ جائے گا۔ المبیل اور عصد آلیا۔

"اليي بات ميں ہے الى ... آپ مجھ كيوں ميں ربی ہیں۔"وہ زچ ہو گیا۔ آیا یہ موضوع چھیڑ کر اطمینان سے ناشتا کرنے لکی تھیں اور یمال زعیم کی جان چس کی گی۔

"تو پر کیایات ے عابا خرالی کیا ے زیدہ میں

# 82 White

اب میں واقعی بہت بھیان ہوں۔"اس کے قریب پھیلی کیے آموں کی ممک نے ان کا استقبال کیا پیڑوں كى محسندك اور ترمايث في لحد بحريس ان كے مل و آئے بی ارقع کی زبان چل پڑی۔وہ بے اختیار ہس برا -زيره ناس مح بهت يونك كرات ديكما تفا وباغ كو تراوث بحش دى محى وبال موجودا يك ادهرعم " آپ کو پشیمان ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں خص بجوشايد يهال كار كهوالا تقارز عيم كوديكهية بي اس \_كرى كار تواجى كهاى درين داكل موجائ كاور طرف علا آيا۔ ان کے لیے آب بریشان نہ ہول سے گاؤل کے لوگ ہیں "ملام زيم يترسيد بيد ي آئين." عادی ہیں اس کری کے کیوں؟"اس نے کویا ان سے "جي عاعا .... عارے شري ممان بن- آب درا طانوے کہ کرشرت کا نظام تو کو اس وداور تبیل توکیا \_ مجھے توان کی قکر موری تھی۔ " آمو جي \_\_ ابھي كروا يا مول- آج توكري بھي اللي بارمارے گاؤل آئي بيل ليس بياري ندروجا عين " غضب کی پردری ہے۔"وہ موسم پر تبعرہ کرتے چلے سونیا جھٹ بولی تو ارفع نے اس کے شانے پر ہاتھ كي وارفع نے زيم كى طرف مكا۔ "بهت خوب صورت جکہ ہے میں ای زند کی میں "بے فکررہو تہاری شادی سے پہلے تومیں بیار يهلى بار أم كاباغ و مكيد ربى مول اورشايد أخرى بارجعي ؟ بركر شين يرول ك-"سونياب تخاشا جيسي كي بعالى "كيول \_ آخرى باركيول ؟" زهيم چونك كيا-کے سامنے ایس ہائیں۔ "اریا نہیں آئیں آپ کے ساتھ ؟" زعیم کامل محورى در يملے تدى كے معتدے يالى عدد دحوتے ہوئے اس نے اسے کیلے ہاتھ بالوں میں چھرے تھے حس چرے کو دیکھنے کا متمنی تھاوہ نظر نہیں آیا تو بچھ سا اوراباس كاكريان بهي ترمور باتقا-ودكل كس في ويكوا ب-كيايادوباره ميرايمال آنا ونهيس خود كو تفجيح الدماغ ثابت كرنے كے ليے اس ہونہ ہو۔" چھ بے نیازی سے استی دہ یاجی اور سونیا کی في ال كرى من نكلتے سے صاف منع كرويا۔"ارفع تلاش میں تکابیں اوھر اوھر ووڑائے کی۔ مروہ نہ جانے کمال چلی کئی تھیں جبیہ زبیدہ یاس ہی ایک "لیعنی کافی نازک مزاج ہے آپ کی اس-"وہ ورخت الكاكاع كوى كا-نيرتوآپرے آپيمال آناھايس كي وجم سو "ال بود تو ہے۔ لیکن اصل میں اے شروع ہے بارجم الله ليس ك-"وه بسا-ای سی برابلم ب بهت زیاده کرمی مولوده برداشت میں "نيس تفريح كے ليے واكيباري كافى ب-ميرا ریالی ۔۔ بیار پر جالی ہے۔"اب کے ارفع نے شیں خیال کہ دوبارہ آنے کی نوبت آئے گی۔" "اورجو آنے کی صورت بن کئی تو-"بے اختیار "ووتو ہو گاہی۔"اس کے تصور میں اس کا نرم و زعيم كالول عيسلا-تازك ولكش سرليالهرايا توسياه أتطحول كى چك كئ كنا "میں نے کمانا کوئی چانس نہیں۔" وہ بنس کربولی اس کا تنا قطعیت بھرااندازد کھ کرزعیم چاہ کر بھی ہینہ براء ئی۔ "آپ لوگ آئیں میرے ساتھ۔"اے یک بیک بی احمال ہواکہ وہ آگ اگلتے سورج کے عین پوچھ سکا۔ دوکیاارہا بھی گاؤں ہے اتن ہی الرجک ہے جتنی کہ یج کوئے تھے۔ روعیم کی مراہی میں دوباغ تک آے تو فضا میں ہرسو ب " مجھے او آپ ير بھي جرت موتى ہے زعم آپ

しんとりできょ

اور تصنع کا تصور تک میں جیاں زندگی ساوی سیانی اور خوب صورتی کا نام ہے۔ کی درخت کی جرس كاندس اسيالى دية رئے عدہ برا بحراسي ره سلادای طرح آسانشات اور تعیشات سی بھی انسان كى دېنى و قلبى طمانت كاباعث تهين بن سكتين اكرات اس كى جرون سے الگ كرويا جائے تو\_\_اب تو آپ مجھ بی کئی ہول کی کہ میں نے شرکی زندگی چھوڑ کر گاؤں کی سادہ زندگی کا انتخاب کیوں کیا۔"اس نے انی بات حتم کرتے ہوئے اس طرف دیکھا تواس في مراتي مواتات ين مهلاويا-"يقييةا" مجمد كي-"اس الناء من جاجا جي ايك بري ى رائى ئى ئىرىت كى كلالى لىدى كالى تى " ليجي ارتع جي! تربوز كالمحنذ القار شربت ليجي كري " يد تمنول كمال كئيس ؟" كلاس تقامة موس وه کھٹی تھی۔ابوہ بھی نظر سیں آرہی تھی۔ "شاید کسی آم توژ رہی موں ک- تاجی کو بری پریش ہے۔"زیم نے بس کر کمااور پھروافعی اس کی بات مع ابت مولى- تاجى واليس آنى تواور هنى مي وهرسارے کے آم تھے۔

التخريط للصي بس كه شريس كوني بهي اليمي جابيا

آسانی آپ کومل عتی ہے۔ آپ بہت آسان زندلی

كزار كتة بن- شراور كاؤل كافرق تو آب كوا چى

طرح معلوم ہو گا۔ کیا میں غلط کمد رہی ہول۔"ائی

بات كرك ارفع في سواليه نظرون ات ويكما تووه

ودنسين .... آب بالكل تعيك كمدري بي ؟"

"جب میں نے وسیم بھائی کے بارے میں ساتھا۔

بھے ت بھی بہت جرت ہولی ھی۔ لیان چرش نے

سوچاکہ وہ اسے کھرکے برے سے ہیں۔ ای خاندانی

زمینوں کی و ملم بھال کرنا ان کی ذمہ داری ہے ان کی

مجوري جي ب- مرزيم "آپ نے تو بھے ششدر كر

وا-اب بھے احساس ہو رہا ہے کہ اسے گاؤل اور

زمينول سے دورنہ جانے كافيملہ آپ نے كى مجبورى

میں میں کیا بلکہ آپ خودہی یماں سے کمیں اور میں

"آب نے بالکل تھی۔ اندازہ لگایا ہے اسطے ہم

یاں ے کس میں جاتا جائے کونکہ ہم یماں ہے

المیں اور جابی مہیں علتے اپنی مئی سے محبت ہم دیمانی

لوكول كے خون ميں رحی بى مولى ہے۔"وہ سجانى سے

"كروش دورال اكر بميس كي اور جكه ي جي دے

توجى مارى روح كاؤل كى ان چى يكى كليول من بعظلى

رائى بمارے لوش شامل اس مى كى خوشبو بميں

میں اور چین سے جینے ہی سیں دی جمیں میں لوث

کے آتارہ آے میں نے شہری زندگی کو بھی بہت قریب

ے دیکھا ہے۔ اسے تعلیمی دور کا ایک برا حصہ میں

فلابور جسے شریل کزاراہے اور در حقیقت تب ی

جھے اور اک ہوا کہ زندگی ہے مہیں ہے اس جمالی ، بھالتی دوڑتی دنیا میں ہوا کے جھونے کے ماند گزر

جانے والی اور تیز رفتاری کابی عالم که بیچھے مؤکرو مجھولو

ومويدن بركى خوب صورت يادى يرجعاني تكسنه

طے-زندگی تو یمال بحثی جاتی ہے جمال فطرت این

مام ترر تکول میں جلوہ افروز ہولی ہے۔ جمال بناوث

كررباتفا-ارفع خاموتى سےاسے دملي ربي هي-

لفي س ملاتي يولا-

"بس زيم بعالى ناجى نے آپ كاكم الى بيركاكام او بلكاكرويا-" ونياشة موسة بولى- زهيم مسراكرره

والسي من تاجي في مام نمرواك رات س لے جانے کی بات کی تھی سونیانے تائید کی البیتہ زمیدہ چے چے ی کی کری ہے بے مال بچے میس ا تارے نوب ویل کے پائی میں شائے میں مصوف تصانبين ديكهاتو شرماني اور جھنينے لکے ارقع كاول او اس معندے میٹھے انی کو دیکھتے ہی محل اٹھا۔ بسلے تو پچتی رہی بھرخود بھی اس کھیل میں شامل ہوگئی۔

"بس كو-كيرك كلي بوكة توكم كي جائي ك " ناتى نے بالا خراے روكا وہ بنتے ہوئے الك

ای دوجاریاتیں کرلیا کرو-"ارضے کوبو لئے کاموقع مل کیا اور ائی چولی کے بلوں سے کھیلتی خاموشی سے اسے -5000 "خرچھوڑو-"اے کوئی روعمل ظاہرنہ کرتے دیکھ كرار فع في خود عيات بدل-" آنی بناری تعین تمرکافون آیا تھا۔ کیا کہدرہی الله الله المعلى الماسي الماسكي الريس الله " کھ خاص میں مہارے بارے میں بوچھا اس تے توس نے کہ دیا جو بچی ملحی عقل اس کیاں ہے اسے بھی گاؤں کے وصور و الرول میں باتنے لی ہے۔ سيريس آئے کی توبات کرليما-" "وري في !"اس ك ماده ليج من چي طنزرده بري طرح سي ي-" باقی لوگ کمال ہیں ؟" اربائے آس یاس کی خاموشی محبوس کرےاس کی طرف دیاھا۔ "برے مرے میں ۔۔ سونیا کی شادی پر وسکش چل رہی ہے۔"اس نے بتایا پھراچاتک ہی چھ خیال آفيريرجوش موكراس كالندهابلايا-"پاہاریا۔ میں نے ایک بات توث کی ہے \_بيجوزيده عاسية زيم كويندكى --اس كالعدوهيما بواتفايتاتي بتات "نه پند کرنی تو جرت کی بات مول-" کوث برلتے ہوئے اس نے سوچا مرکما چھاور۔ " کمہ تو رہی ہوں نوٹ کیا ہے اور مے میری طرف دیکھوتامیں تہمارے باٹرات میں دیکھول کی او مجصیات کرنے کامزانہیں آئے گا۔"ارفع جھلائی۔ " میں توجی جاہتی سیں ہوں کہ تم میرے باترات ويھو- "وہ صرف سوج كرده ي-"جاؤ \_ تمهاري اس بات كى بنياد كيا ب ؟"اس كاصراريراريانياتاس كاطرف ديكمااورديسي بحى "دنتيادوناد كاتو مجم نيس باس"وه اليانالاروا

"دکیاہوا؟ سوتونیس کئی ہو۔ "ارفع کی آوازاس کے کانوں میں آئی تھی اور پھراس کا ہاتھ کافی زورے اس کے بازو پر را اس نے کراہ کر آنکھیں کھولیں۔
دیکیا مصیبت ہے؟" بازو سملاتے ہوئے وہ اس کھورنے گئی۔

المحول کامساج کررہی ھی۔
"اجھا مجھے باہی ہیں چلا۔" وہ حقیقاً اسجران ہوئی
"تم سوجو رہی ہیں ۔ پاکسے چلا۔"اس کی سمخ
آکھوں سے ارفع نے ہی اندازہ لگایا۔
"میں سو نہیں رہی تھی۔ بلکہ شاید ہاں میں سوہی
رہی تھی۔"اس کی ٹرپرطاہ نے واضح تھی۔ اس بے ربط
بات پرار فع نے بجیب ی نظروں سے اسے دیکھا۔
"یمال آکر تم پوری اگل ہوگئی ہو پا نہیں کیا کرتی
رہتی ہو سارا ون ۔ اس طرح بے زار ہو کر بید ون
گزار نے تھے تو یمال آنائی نہیں تھا۔ اگر ان لوگوں کی

مستلامي حميس اليخ ليول كي شيس للتي تو موت من

سناتے وہ اس کے خرم خرم بالوں میں انگلیاں پھیررہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اربانے احتیاط ہے اس کے سرکے نیچے ہے اپنا بالد مثایا تھا اور آیک گھری سانس لے کر آسان کی طرف دیکھنے لگی۔

جمال تک نظرجاتی تھی سیاہ آسان پر نارے ہی تارے ہی تارے بکھرے بڑے تھے۔ اسے یوں محسوس ہورہاتھ جیسے آسان اس کے بے حد نزدیک ہو۔ یمال وہ ہاتھ بردھائے گی اور کئی ستارے اس کی مٹھی میں سمنے آئیں گئے۔ ون کی بہ نسبت اس وقت موسم کائی خوشگوار ہو گیا تھا۔ ہولے جاتی فھنڈی ہواگری کو شکوار ہو گیا تھا۔ ہولے جاتی فھنڈی ہواگری کارہاسمااحساس بھی ختم کرگئی تھی۔ احول میں رہی نم کارہاسمااحساس بھی ختم کرگئی تھی۔ احول میں رہی نم کئی کے ورخوں کی طرف دیکھاجورات کی تاریخی میں کئی آسیب کامسکن معلوم ہورہاتھا۔

اے یہ سب پھے بہت دیکھابطالا لگ رہاتھا۔ بہا
نہیں یہ گاؤں کاس روبان پرور فضا کا اثر تھایا پھرول کو
اچانک ہی جگڑ لینے والے جذبے کا انوکھا اور تو نیز
اصاس کہ اسے کراچی جسے شہر میں گزارے گئے اپ
شب و روز ایک خواب لگنے گئے تھے۔ حقیقت تو یہ
تھی جسے وہ اب بی تھی اور جسے اس نے اب بین
تھا۔ ول ۔۔۔ اس بھین پر دھڑک رہاتھا اور بھی جو
قا۔ ول ۔۔۔ اس بھین پر دھڑک رہاتھا اور بھی جو
وہ اپنے اندر سے اٹھی اس آواز کو نظراند از کرنے کی
وہ اپنے اندر سے اٹھی اس آواز کو نظراند از کرنے کی
کوشش کرتی تو اس کا دل اس کے وجود میں طوفان اٹھا
کر اپنی ناراضی جمانا شروع کر دیتا۔

"برکیاہوگیاہے بچھے۔۔۔ کیابہ اجھانہ ہو ہاکہ میں
اس بار بھی بہمال نہ آئی۔ "اس نے آنکھیں بزر کرتے
ہوئے سوچا تھا اور تب وہ ہو جھل ہو جھل ہی آنکھیں
اپنی تمام تر فسوں خبری سمیت جلوہ کر ہو ہیں۔ اس
نے گھراکر آنکھیں کھول دیں مل کی دھڑ کئیں تیز ہو
چلی تھیں۔ یہ اس کے ساتھ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا
جب سے وہ آنکھیں پہلی بار اس پر اٹھی تھیں تب
جنااور اب او یہ عالم تھا کہ جذبوں سے دہمی یہ ہولی ہوئی

کھڑی ہوئی۔ ایک ہوئی ہے ہے ہے ہے اس رات کو اربابا ہر آئی ہوناجی کو صحن میں استر انگاتے دیا ہے دیا ہے دیا ہے استر صحن میں استر انگاتے دیا ہے استر صحن میں انگوایا تھا اور تھا اور اس ان کی دیکھا دیکھی سونیا اور زبیدہ بھی یا ہری سونے گئی تھیں ۔ اربا کو بیہ سب بہت انوکھا اور خوشکوار لگا۔ کھلی فضا میں تاروں بھرے آسان تلے مونا۔ مرار فع کھلے میں سونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مونا۔ مرار فع کھلے میں سونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجورا "اسے بھی اپنی خواہش دیانی بڑی۔

" آئیں نا اربا ۔ بیٹھیں ۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟" ناجی نے اے کھڑے دیکھ کر کما۔ وہ صد کو گود میں اٹھائے ایک چاریائی پر آکر بیٹھ گئی۔

" آپ کوتو در تک جاگئے کی عادت ہوگ ۔ یمال نیند آجاتی ہے اتن جلدی۔"وہ یوچھنے لگی۔

معن میں اس وقت ان دونوں کے سواکوئی نہیں تھا۔ آیا اندرجا جی اور زبیدہ کے ساتھ سونیا کے جیزکے کیڑے بیک کرنے میں معموف تھیں۔ امال شاید ممازیرہ ربی تھیں اور آئی و سیم بھائی کے کیڑے برایس ممازیرہ ویک تھیں اس لیے دہ انہیں تھی کرتے میں کو کمانی کرتے میں کو کمانی کالانچ دے کریا ہر لے آئی۔ سونیا اور ارفع کا البتہ کوئی بیا نہیں تھا بھراسے ناجی نے بتایا کہ سونیا ارفع کو چھت برائے گئی۔۔

پرے کی ہے۔
" سے کمول تو نہیں آتی نہ جانے کتنی در کروٹیں
بدلتی رہتی ہوں کراچی میں ہمیں سوتے سوتے بارہ
ایک تو بج ہی جاتا ہے۔" اربائے مسکراتے ہوئے
دلا۔

و تناجی؟ کی میں موجود نوری خالہ نے اسے آواز دی تووہ اٹھر کھڑی ہوئی۔

"دميں البھي آتي ہوں۔" "آتي الهماني سناؤ۔"صدنے اپنے نتھے نتھے ہاتھوں میں اس کا چرو تھاما۔

"ابھی ساتی ہوں آنی کی جان۔"اریانے اسے چوما اس کی معصوم آنھوں میں نیند تھلکنے گلی تھی۔اپنی چونی کوشانے پر آگے کرتے وہ تکیہ ٹھیک کرکے اسے بازد میں لے کر ایٹ گئی جنگل کے جانوں ول کی کمانی

86 Wines

المالم الله الله

محسوس موني-وه هي بي أتن سبك اتن عفاف اتن بلاشي كيدوه بميشه كي طرح التاب نيازلك رباتها كويا تازك كه زيم اس زياده در ديلي سے بھي در الفاك نداے ای سحرا نگیزی کاادراک ہواورنہ کی کے لیخیر الميں وہ نوٹ نہ جائے ' بلھرنہ جائے 'اس وقت بھی ہونے کی برواکون محور ہو ماہ اور کون مفترح اے اس نے بری مشکل سے اس برے اپنی نظریں بٹائی شايدكوني خراى لميں مى - يك عكا اے ويلھے ہوئے زبیدہ کو بے اختیار اس کی ہمی یاو آئی بیشہ کیے دیے تھیں۔اسے اپنی نظروں کی کری کا ندازہ سیں تھا مگر الين ول مين بحركة أكش شوق سے تووہ بخولي واقف ريخ والازيم اس ون ارفع كى بات يركتنا كل كريسا تفاجب اس کے اندر کی ترب اے اتن شدت ہے تھااور لتی بائیس کی تھیں ارفع نے آتے ہی اس مغرور اس کی طرف دیکھنے پر بجبور کرتی تھی توبیہ کیسے ممکن تھا شزادے کی حیب تو روال می اور ایسا کیوں ہوا زمیدہ كهاس كالح كى كزياراس كى تظرون كالجھا ترنه ہو يا۔ نے بیر سوچاتواں کاول جیسے کی نے سمی میں لے کر "دليس جاربين زعم؟"ارفع نے يو چھا۔ " کھے اور بھی کمناہے؟" زعیم نے پیث کراسے "ہاں ۔۔ وہ میرے دوست کی شادی ہے۔ یمال قريب ہي گھروالے بھي انوا يَنتُر بين- آب بھي ضرور منوزوروازے میں کھڑادیکھاتو ہو جو لیا۔ آئے گا۔ کھرونق بلا گلاد ملھ لیس ک۔" "نن \_\_\_ سیل-"وه بررای کی هی اور پھر تیزی "اجھا۔"ارفع نے سمالیا۔ سےوالیں بلث کی۔ "ارفع يمال ديمو-"كرے سے نظم اس كى " ليكن شام من تو آب كي تاني كي طرف وعوت ہے۔وہاں جانے کی بھی تیاری کرتی ہے۔۔ارہائم چلو میتی مرهر آوازنے زیم کے قدم روک دیے - وہ ای اس فروع محن اس کی جانب موڑا۔ میمنے کو کوریس کیے کھڑی گی۔ زیم کے ہو تول پر "اس فيواب دين الك الع الله "ارے ایہ مہیں کمال سے ملا؟"ارفع نے ویکھتے وری استنین استار معاس کے فوری جواب براجھ الاحرت عدريافت كيا-"ذرااوهرلاناتو؟"ارفع نے آئے برس کراس کے "خودى تم يوچەرى مو؟"وەشايدالجھانے كى عادى "ورہوارفع!اے کانوں سے بکڑتے برب برامات مى-زىم كى تكابى جرے بے اختيار مونے لليں--- "وه جلدي سے چھے جي-ودكول\_ ؟ الفع كوغصير أكيا-"اوہو! اتا جان کئی ہواہے۔"اس نے ہس کر "ميرامود ميں ہے ۔ مهيں دعوت دي ہم ى جاؤ-" آخرى جمله اس فول من سوجا في حضيلا "جيال!بيه ميرايكاوالادوست بن كياب-كرجب وہ ارفع سے مخاطب ہو سكتا تفالداس سے زعيم انهيس اي موجودكي كااحساس ولاتے كے ليے یاتیں کرسکتا تھاتواس سے کیوں سیں بھروہ مزیدرکے ہولے سے کھنکاراووٹوں نے بیک وقت جو تک کراے بغيروبال عظى آنى-ويلحامراس كي نظري توصرف اس كي خوشما چرے كا "أيكى بس ايخ موذكى بهت سنتي بين-"فيمم طواف کررہی تھیں جو اسے دیکھتے ہی گلالی پڑ کیا تھا۔ نے ارفعے کماتواس نے بہتے ہوئے سم بلاویا۔ پکن م کلامون دانتول میں دیائے اس نے جھک کرمیدمنے ے برات میں آٹا لے کر تکلی زبیدہ کے قدمول میں کوچھوڑا۔ ٹی پنک کلر کے لباس میں اس کی دلکتی و اس منظرنے زیجروال دی ھی۔ رعنانی کے سامنے زعیم کو گلاب کی تثبیہ جی ایج ورمس و شكراوا كررى مول كه كراجي من اى يديد and they was

کان نے رہے ہیں۔ "ارفع نے یوں مشکوک نظروں سے اے دیکھا گویا وہ نیند ہیں ہوا اسمی ہو۔

" آرہی ہے ۔ ہیں تے کمہ رہی ہوں تم غورے سنو تو سی۔ "اس کے لیجے میں اصرار تھا کیونکہ وہ نامعلوم مربے حد خوب صورت پر سوزی دھن تواے ابھی تک شائی دے رہی تھی۔

"اجھا ہاں۔ "باجی نے سرملایا شاید اسے بھی سٹائی دے گئی تھی۔

دے گئی تھی۔

" یہ دینو چاچا کا میٹا ہے۔ بردی خوب صورت دھنیں دے گئی تھی۔

بجا آئے ہا بانسری یہ چوپال میں جب رات کو سب اکتفے ہوتے ہیں تواکثر اس سے فرمائش کرکے کوئی دھن سی جواب دے کر پھرسے اپنیاتوں ہوتے ہیں تواکثر اس سے فرمائش کرکے کوئی دھن سی مصرف ہوگئی۔

جاتی ہے۔ "ناجی اسے جواب دے کر پھرسے اپنیاتوں میں مصرف ہوگئی۔

اس نے آنگھیں بند کرکے اپنا پورا دھیان اس دھن پرلگادیا۔ان کھات میں اسے یوں لگ رہاتھا جیے کسی نے بانسری پہ بیہ تان صرف اس کے لیے چھیڑی ہو۔ اس کے رگ ویے میں دوڑ تا اضطراب جیرت انگیز طور پر ختم ہونے لگاتھا۔

نفی میں سرملایا۔ "شیس میں میں مجھے دیر ہورہی ہے۔"بلک شلوار اور نیوی بلیو کلرکے کرتے میں اس کی مسحور کن شخصیت نیوی بلیو کلرکے کرتے میں اس کی مسحور کن شخصیت کچھ اور بھی نکھری نکھری لگ رہی تھی گھنے سیاہ بالوں کو سلقے سے جمائے .... وجیرہ چرے پر آزہ شیو کی

1 88 C/S Lake

انداز میں یولی۔ "دلیکن استے دنوں سے ہم یماں ہیں تو میں کوئی بے و توف 'بھوندویا چغد تو ہوں شیس تمہاری طرح کہ اتنی سی بات نہ محسوس کریاؤں۔"

" تہماری مشاہداتی صلاحیت پر بچھے بھی بھروسا

ہنیں رہا "اس لیے جانے دو۔ "ارہانے پھراس کی بات

طریس اڑائی مرارفع سی ان سی کرکے کہنے گئی۔

" مرجھے نہیں گنا کہ زغیم کو بھی اس میں کوئی

دیجی ہے آج اس سے رسی باتوں سے ہٹ کر باتیں

ہو نمیں تو بچھے اندازہ ہوا کہ در حقیقت زغیم کتنا نفیس

اور سلجھا ہوا انسان ہے "میں تو بہت متاثر ہو گئی ہوں

اس سے زبیرہ بھی بیاری ہے مربج تو یہ ہے کہ ان کی

ذہنی سطح بالکل بھی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی "

بات کرتے کرتے اس کی نظرار با کے چرے پر پڑی

ڈاکھا۔

ورجہ سے میں بات کالقین نہیں آرہانا۔ بھی زبیدہ کے سامنے زعیم کانام لو پھردیھو۔وہ کیسے بلش کرتی ہے '' "اچھا تھیک ہے۔"اس کا اندازاب بھی نہ ہانے والا تھا تگراس سے پہلے کہ ارفع اس قائل کرنے کے اللہ تھا تگی۔

"معینک بوناتی! میرے سرمی براورده ورہاتھا۔"

عائے کا کب لیتی ارفع نے ممنونیت کما۔ وہ بھی
افھ بیٹھی پھرزبیدہ اور سونیا بھی آئی تھیں اور ارفع ان
کے پاس بیٹھ کر حسب معمول اپنے قصے سانے کی
تھی جبکہ وہ الگ تھلگ ی بیٹھی چائے کا کب ہاتھ میں
پیڑے خوائی کی ایسان بھی نہ رہاتھا۔ اس کا دھیان
معنڈی ہونے کا احساس بھی نہ رہاتھا۔ اس کا دھیان
معنڈی ہونے کا احساس بھی نہ رہاتھا۔ اس کا دھیان
تب بٹا جب دور کمیں سے سرسراتی ہوا کے سک آئی
دہ مدھری دھن اس کے کانوں تک پینچی وہ ایک دم
سے چونک گئی۔

"نیے ۔۔۔ بیہ بانسری کی آوازے تا ۔۔۔ کمال ہے آ رہی ہے؟"اس بات پر خوش گھیوں میں مصروف ان مجھی نے اس کی طرف دیکھا۔

" مجھے تو کوئی آواز نہیں آرہی۔ یقینا" تہارے

الماركران | 89 ا

"اف خدایا!"وہ بے اختیار کراہی اس نے جلدی عامر آكرد يكها-آسان معتكور كميناؤل بالشايارش كي تطي تھی بوندوں نے دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش کی شكل اختيار كرلى - وه ساكت كمرى اس دهوال وهار بارش کو دیکھ رہی تھی اور نہ جانے کب تک دیکھتی رہتی اگر جو بھری کے ممانے کی آواز اس کے کانوں تك نه چيجى-اكركوني اوروقت مو تاتووه مركز بهي اس طوفانی بارش میں نکلنے کا رسک نہ لیتی۔ مراس وقت اسے صرف اس معصوم بری اور اس کے میمنول کا خیال تھا۔ جینسوں کے احاطے پر تو چھپر ڈلا ہوا تھا صرف بري بي لطے ميں باندهي جاتي هي اس كيے وہ تقريبا" بهاكتے ہوئے عقبی ست آئی تھی۔سب سلے تواس نے دونوں بول کواس چھوٹے کمرے میں پینچایا اور پھروہ بکری کی رسی کھولنے کی کوشش کرنے ملی - سین زیادہ کامیاب سیس موتی نجانے وہ گانتھ س انداز میں باندھی کئی تھی کہ اے کھولنے کی كوشش من وه ناكام مولئ-"بيكيا مصيبت ب-"وه رويالي مو كئ- أيك طرف تووه پانی میں شرابور موری تھی اور اس پر بکری کا کھرانااے مزید پریشان کے دے رہاتھا۔ "ارباب ارباب آب يمان بن-"زعيم كي آواز برى واستح سالى دى هى اور چروه خود بھى نظر آكيا۔ پچھ ريان ارات لي-بارش من بها موا-دها يكار رباتها ارباكوب إختياراي منحكما عى كى وعاياو آنى "آپيمال کياکروني بين؟" "وہ بارش کے ہوتے ہی بلری کے چلانے کی آواز آئی تو بھے خیال آیا کہ بمری کویانی سے ور لکتا ہے اور ای لیے میں ۔ "وہ وعرصے کہتے بات اوھوری چھوڑ "جھے تولگتا ہے ۔ بری سے زیادہ آپ کویانی سے ور لکا ہے۔"اس کی اڑی ہوئی رعب وراسما بھی یوپ دیا کے زعیم کی رکول میں اموکی کروش تیز ہوئی مى دل من دلى خوارشين يكايك بى بحل المعين

رے تمرے کی طرف ویکھا۔ وہال کوئی خاندانی بحث على رى مى يلاس فوبال جائے كاسوجا يعربور ہوئے کے خال سے دوسرے مرے میں چی آئی ساہرے آئی ڈھول ماشوں کی آوازوں نے اے چونکا "للنا بإرات واليس ألئي-"وها مر آئي توجايي اورخالہ کمیں جانے کے لیے تیار تھیں۔

ود آپولمن دیکھنے جارہی ہیں؟"اس نے دیکھتے ہی

"الوجي عل مارے ساتھ-"عاتی نے

لعجلت بيرول من چيل كسائ معذرت كل اكرجاناي مو بالوسيح نه على جاتى-انهول نے زیادہ بحث میں کی ان کے جانے کے بعد وہ دروا نہ بند کرے امال کے پاس آئی۔ان کے محفول میں ورو رہتا تھااور اس خیال سے کہ اگر انہیں کھ چاہیے ہو لودہ بوقت المیں دے سکے۔ارباان کے اس آگر بیش

معوری در پہلے تک انسانی آوازیں ماحول کو كرمائي مونى تهيس اب خالد اورجاجي كي جانے كے بعد مزيد برمول سنانا حجها كيا تفا- وهول علول اور پاخوں کی آوازیں بھی معدوم ہو کئی تھیں۔وہیں بیتھے بیتے اے اچانک ہی تاری چھانے کا احساس ہوا طالاتکہ ابھی صرف جار ہی جے تھے اور تھے بھی لرميول كون-وه بي فينى سے اٹھ كھڑى ہوئى اور سے اورڈے قریب آکرلائٹ آن کرنے کی کوشش کی تبهى اس يربيلى كى عدم موجودكى كالمشاف موا-اس نے ایک کری سائس کے کرائی تھراہث پر قابویایا۔ استهيشهى تاريكي اورخاموشي سوحشت بولي هي اور شومئی قسمت کداب بیدودنوں ہی اس کے ساتھی بن کئے سے اہل کری نیند میں سی - ابھی وہ اضطراب کے عالم میں کھڑی تھی کہ باہرے آئی لوندول کی ٹیاٹے نے اس کے رہے سے اوسان بھی

مارے جانے کاکیارو کرام ہے؟"اس نے موضو بدلتے ہوئے یو تھاتو آلی نے اسے یوں دیکھاجیے اس كادماعي حالت رشد مو-"ياكل بو كئي بواريا ... تميس يمال آئے دن و لَتَتَعْ بُولِ عُرِينِ مُهِينِ جانے کی بھی سوجھنے گئی۔" " آخھ دن ہو چکے ہیں آلی "آپ کا صاب کتاب كافى كمزورب "وه مرانى-" تہيں ہو كيا كيا ہے اربا \_ آتے ہوئے وہ بالكل تفيك تفيس مجھے بلكه ارفع كى فكر مورى تھى كه و يمال زياده دن تك سيس رهائ كى مراب ده تو تعيك ہے اور تہیں نہ جانے کیاہو گیاہ۔"انہیں غصہ

وداہمی سونیا کی شاوی ہو جانے دو۔اس کے بعد ہی تمهارے جانے كاسلىلە بے گافى الحال تو بھول بى جاۋ وہ صد کو کوریں اٹھائے یا ہرنگل کئیں۔اس نے ایک مری سائس لے کر تھے پر سرکراویا۔ وكاش إلياموكه آج جب م كراوتوس تهير

كىس نظرىنە أولىسە تىمارى نظرس جھے دھوند \_ وموندت تفك جائين اورتب تمهين بتاجلے مير جانے کا شاید تب بی تم میرے بارے میں بوچھ او میرانام کے لو۔"وہ تلیے میں منہ دیے بے قراری۔ سوچ رہی تھی اے احساس بھی نہیں تھا اور تکیہ تر مو ماجلاجار باتفا-

كرس نظني تك انهول في جنتي افرا تفري اور حتنا بنگامہ مجایا تھا۔ان کے نظنے کے بعد اس قدر سکون مو كيا تفا- تاجي اور آيا الجمي تك وايس تهيس آني تحيي-وہ چند محے توبر آمرے کے ستون سے ٹیک لگائے سحن میں ادھرے ادھر محمد کتی چڑیوں کو دیکھتی رہی جو میدان خالی یا کرمت کرتے ہوئے بیڑے از آلی ھیں اور اب ان کے چیچمانے میں ایک عجیب ی سرخوشي اور آزادي كااظهار تفاكويا وهاس بورے سحن کوائی راجدهانی تصور کررہی ہوں۔اس نے پلٹ کر

مود سوار تهيس موا ورنه اس وقت وه آب كويمال نظر و پرواس بات ير مجھے شراداكرنا چاہے۔"وہ وهرے سے بوبردایا تھا مرارفع من نہیں یائی تھی۔

"اربا الممارے کیے کونے کیڑے تکالوں رکیں الرنے کے لیے۔"وہ بٹریر بیٹی صد کو کد کداری تھی جب آلي نے كرے ميں داخل موكر يو چھاتھا۔ اميرے ليے ليڑے ۔۔ ليكن ميں نے تواجعی ہى چینے کیا ہے۔"اریائے کھے حرت اسی آگاہ کیا۔ المين آج شام كے ليے يوچھ راي مول ... مالى كبال ميں جاتا۔ "آلي اس بي آكريين ليس ومين إميراول مين جاه ربايس كعريس بي تعيك مول-" نظري الية ناخنول يرجمائ وه بولى سے

"كيامطلب إيا-كمريس كياكروكي-تميال کھ تفریح کرنے آئی تھیں ناکہ قید ہونے کے لیے اور چرانہوں نے استے پیارے بلایا ہے۔ نہیں جاؤ کی تو الميس براك كانا!"وه مجمان كلى تحيي-"نميس لکے گابرا۔ ارفع توجابی رہی ہے آپ

كه ديجي كاميري طبيعت تفيك سين هي-"اس كا

"تو گھر میں اکیلے مہ کرتم کیا کردگی ؟"انہیں پریشانی ہونے کی اس کی ضدیر۔

"الليے كيول \_\_ ؟ المال اور خالد كے علاوہ آيا بھى سیں جارہی تا؟ اریانے ان سے تقدیق جای۔ "بال كيونكه وه اور باجي شادي پيس جار بي بين بلكه جا چکی ہیں شام سے پہلے تو واپس سیس آئیں کی اور معوری در میں ہم بھی چلے جاتیں کے پھر صرف خالہ عاجی اور امال ہی رہ جاتیں کی جو حمیس کمپنی دے عتی الى نە تىمارى ساتھ كىپ شب كرسلى بىل كياكروكى م اللي يور موجاوي-"

"ميس رولول كي آلي "آب قريد كرس بديتا عن

90 Chalado

اسے کیا کروگی مربیہ ستی ہے کسی کی۔"الل کی بات پر "میں نے پوچھا ... سب تھیک ہے۔"اس کے و مرائی کس - اعام صد گاؤں میں رہے کے بعدوہ جواب نہ دیتے پر اس نے دوبارہ بوچھاتو وہ بے ساخت بھی کھے توہم پرست ہوگی ھیں۔ التوكس نے كما تقالے اكيلا چھوڑنے كو۔ اگر سى ميل سريلانئ-"اریاجی کی طبیعت تھیک سیں ہے" اس کے جانے کاموڈ شیس تھاتو تم ہی اس کے ساتھ رہ " کیاہوااہے؟"اس کے مل کی بے چینی اس عاتي تهاراجاناكياضروري تفا-"وسيم بعاني آلي يرخفا کے کہے اس کی آنکھوں میں بھی اثر آئی اور زبیدہ کے بورے وجود میں اصطراب بھر گئے۔ زیم کی بے مالی " پہاکی ہیں تی پتر۔ ہم تو تھے ہی اس کے بلاوجه توسيس موسلتي هي-سائھ یہ تودین محرے اوے کی بارات آئی تو ہم واس و محضے دہاں چلے گئے اور چمرارش نے جمیس وہی روک "يا جيس \_\_احميل ڪوفت اتنا تيز بخار چرها که ابوه بالكل بسده يري بي-"اس في اواز ویا-"چاچی نے ان کاغصہ و مکھ کروضاحت دی۔ میں بتایا۔ زیم نے بے اختیار ہی کب جیجے خور کو وروست المح الملاء ي واكثر صمير جووسيم بهاني كودست سرداش کی گا۔ چروہ مزید رکے بنا اس لمرے کی بھی تھے اے چیک کرکے کئے تھے۔ بخار کی وجہ سے اس پیم بے ہوئی س طاری تھی۔انہوں نے اسے طرف چلا آیا تھااور چھے زبیرہ بت ی بی کھڑی رہ گئے۔ وہ ہلکی ی چاور اوڑھے آنکھیں موتدے لیٹی گی۔ یاں بی سے ٹیبلٹس دے کر شھنڈی پٹیال رکھنے کے اس کی سفید ہمہ وفت ومکتی رنگت اس وفت بخار کی لے کہا تھااب اس کی مروثی کم ہوتی تواسے دوائی دی مدت گلالى يوكى سى-جانی مراس سے توانی جلتی ہوئی آعصیں ہی سیں کولی جاری میں۔ سارے انگارے تم نے اس کومل لڑی کو سونے اےسب کی آوازیں سالی دے رہی تھیں اور کافی وبے-"شدیدوحشت سے اس کے اندر عجیب بی اتھا ورے وہ اسے بالوں میں کی کے سرسراتی انگلیاں بخ شروع ہو گئی تھی۔اب اسے اپنی بے چینی 'اپنے جی محسوس کررہی تھی پھرجب اربائے اسے خود پر اضطراب كاسب مجهين آرما تفاكد كيون اس كي ني بھلتے محسوس کیاتواس کے وجود کی محصوص خوشبواس فى مدے سوا ھى۔ كى أنكمول مين أنسو بحرائي تھى۔ان كے اس كى بتى پيشالى راين بون ركود ي-کیے ویکھ سکتا تھا۔ مراہا چین 'اپنی نیند اس کے "جلدي سے تھك ہوجاؤميري بن-"وه وهرك سمانے ہی چھوڑ آیا تھا۔ بسترر جیسے کانے آگ آئے ہے بربردانی - اس کی کودیس منہ چھاتے ہوئے اربا تے اور کرے کی فضامیں اس کادم کھنے لگا تھا۔ اس السار جرموش وخردے بے گانہ ہوئی گی۔ ليے باقى كى سارى رات اس نے چھت ير لھلے آسان زيم تب كا فكلا اب كمر آيا تفا- اس وقت تك كے نيچ سريد پھو تلتے ہوئے كراردى ھى-المواالب سونے کے لیے لیے بھے ہوتے تھے۔ مر اج ناصرف سب جاگ رہے تھے بلکہ اے کھ عجیب ى بچل جى محسوس مونى ھى-"كيابوا\_\_سبابحى تكجاكربين خريت ج "اس كايملا سامنا زيده سے مواجو علت ميں

رہا تھا کہ اگر اب جی اس نے اپنے جذبول پر م باندھے رکھا تو کہیں ۔۔۔ کوئی طوفان ہی نہ آجا۔ ہونٹوں پر جب کے بالے تھے اور آ تکھیں ان کر واستانين لهتي موني أس كى سياه بو جفل أتكفيس ارباء بور بوریس شرارے جرتے اے باکل کرنے ورہے میں اس کے وجود میں کویا آکش کدہ دمک ا تفا-ورد كاحساس تومث ي كيافغااور پرسه نه جا كيابواكه وه ايك دم سے اٹھ كھڑى ہوئى۔ بچھ در م المن وروى وجد ال بيضار القالدال بھولے وہ اس کے پہلوے ہو کریا ہر نکل آئی تھی۔ بارش نوروں ہے مراس کے صلے جموجان ریالکر بار ربی مرے تک دہ کیے آئی اے بالک اندان ميں ہوسكاتھا۔

"اربا! ليسي موميري جان طبيعت ليسي ب تمياري آنی کی آوازاہے بہت دورے آئی سائی دی تھے۔ اس نے آنکھیں پوری طرح کھول کر انہیں دیکھنے کی كو سخش كى وه اس كے بالكل قريب بينى تھيں۔ اے این ماتھ پر مھنڈک اور تمی کا احساس ہوا۔ کریہ بے اور نم احساس اس جلن کے مقابلے میں کچھ بھی میں تھا جو اس کے پورے جم کوانی کیپٹ میں لیے

الاكب سے موتی اس كى بير حالت ؟"اسے وسيم بھائی کی بھاری آواز سائی دی۔ اس کامطلب تھااس كے اردكرو صرف آلي ہى جيس كھركے باق لوگ بھى

"ہم توبارش رکنے کے بعد ہی کھر آئے تھے اور جب من العلاف كي كمر عن آئى تويد بخار م يهنك ربي هي-"آني في اليا-"رب خرکے ... جوان کڑی ہے اور پھراتی سوئن \_ كونى موانى چيزې نه جيث كئي مو-"امال كا لجدير تشويش تفا- آلي رومالي مو كئي-"كما بحى تقامل نے اس سے مارے ساتھ چلو۔

اب وہال یعی جائے۔۔۔اسے میں کے آ ماہوں ا اس کے ہوش رہا سرایے سے نظریں چراکراس نے کمااوروہ جلدی سے بھاک کراس دو سرے کرے میں چلی آئی۔ زعیم نے کھول میں بکری کھول کر کمرے

"آپ نکل آئے بارش کے رکنے کاتو کوئی امکان اس ہے۔"وہ دروازے کے بچ کوااس سے مخاطب ہوا مراس کی طرف دیکھنے سے کریز کرتے ہوئے۔ ايك توسيكي اندهرا تقااورجو تعورى بهت دهندلى ي رو تن دروازے سے آرہی می-اس میں جی زیم کا لمباجورا دجود حائل موكيا تفا-نتيجتا "محاط قدمول سے دروازے کی جانب بردھنے کے یاد جوراس کا پیر کی چزے ظرایا تھااوراس کے منہ سے پیخ نکل کئی تھی۔ ودكياموا-"تشويش سي يوصحة موتا ساندر آنا

ميرايريد جھے چوٹ لگ كئے ب- اس كى آواز بحراكتي-الكو تف كاورونا قابل برواشت تها-"ایک من ... آپ رکیے"اے ، توے کے دهرر بھاتے زعیم نے جیب سے لائٹر نکال کے

و آپ کے پاس لا تنز تھا تو پہلے کیوں نہیں جلایا۔"

" مجھے خیال نہیں رہا۔"وہ اس کے نظے پیروں کو ویکھ رہا تھا اس کے سفید گداز پیر مٹی میں تھڑے موت تصاورز فم كاندازه تهيس بويار باتقا-

زميم نے غيرارادي طور يرباتھ آكے بردهايا بي تھا كدارياتي جلدى عيرمالي وويران ىاس ويلحظ في تفي تبين وعيم في بهي نظري الفاكرات ويكها تقا-بس يمى وه لمحمد تقاجواس كے ضبط كى صد موتى می- اس کی محمری ساکر آجھوں کی جمھاہث کے سامة ارباكولا تركاشعلمدهم يرا بالمحسوس موا-ولى كى تمام رشد على عمام ركرائيال خود يس سميخ زعيم كى ب تاب تكابي ديواندواراس كاچره چوم رى

ميں-اس كاخوديرے اختيار الحركيا تھا۔ زعم كولگ 

الاس الرس سے تکل رہی تھی۔ وہ کھی کرا ہے 93 WS Can

" يه تم نے كياكيا زعيم - اپ ول كوسلكاتے

زميم سے وہاں کھڑانہ رہا کیا جملا اسے اس حال میں

تین جارون اس اواس اور بے زاری کیفیت میں

مزر گئے بخار تواتر کیا تھا مر کمزوری اتن شدید ھی

كه ارباضحن تك تعلى فضامين جانے كى بهت بھى خود

مورت ہے۔ ارا سے بول در الل الل " كورى رغمت .... لي بال بدى بدى آئلميس "بس سخرواراباس سے آگے ایک لفظمت كمنا-"اس سے سلے كه عزيز مزيد تصيده خواني كرنا زعیم نے فورا" بی ترکیج میں میں اے ٹوک دیا اور عريز كاقتعم المنتقا "تومنه کھول بی دیا تم نے ۔ میں نے اندھرے مِن تيريجينكا تفا-اميد تونمين تفي نشان ير لكني ك-وه منت موے کمدریا تھا۔ "مربعلا موتهاري بوزيسيونيچركا-"زعيم لب جينيج اسعومكورباتقا-ودبهت برما خييث باتو-" "معینک یو-"عزیزنے سرکودراسام کیا۔ "اب الوكيول كى طرح بيه شرمانا بند كرواور جلدى سے جھے میری ہونےوالی بھابھی دکھادو۔ "حميس ميري آنكهول مين ده نظر نميس آتي-" اس کی تکابی اربار جی تھیں کہ جس نے اس کی نظول کی کری محسوی کرلی تھی جھی چھے بے چین ک موكرادهرادهرديكف عي-"كون بين يه كاول كي تونيس لكتين؟"عزيزاس كي تظرول كے تعاقب من ارباكود مليم كر يوچھ رہاتھا۔ "بعابھی کی بن ہیں۔"ارباکی نے چینی محسوس ک ك زعيم ف زرك مراقي و ي خمودا-"اربانام ب مرعقريب تم اساربابعابعي كمدكر يكاروك "أس في لين اورانتحقاق بحرب لبح من "میری نیک خواشات تهمارے ساتھ ہیں-" عريز كانداز خلوص سے بحربور تھا۔ جس جگہوہ كھڑے تصوبال سوده توبا بريشي موول كوصاف وكم يحت تص مرباہر کے لوگوں کی نظران پر نہیں پڑھتی تھی ای کے جبوہ باہر نظے اربائے زعیم کودیکھا تھا۔ ب اختیار ال آنے والی مطرابث مونوں میں "وبى جوسب ئىلال اورسب ئىلادەخوب

ملتاجاه ربی ہیں وہ تو کرے میں آئے یہ معرفیں علی اس کے کہی سائس کے کرائے آس پاس دیا۔ نے ہی انہیں روک لیا کہ کمیں تمہارا یہ سرجھاڑم توزی دیرے کیے وہ اس پر رونق احول سے کٹ کئی بہاڑ طیہ ویکھ کرمارے ڈرکے النے قدموں والی : منی سونیا کو باہرلایا جارہا تھا۔ رسم کے لیے وہ رخ موڈ کر بھاک جائیں۔"وہ اس کے کیڑے تکالتی تیزے کے قدرے سنبھل کرمیٹھتی ہوئی اس طرف ویلھنے لی۔ زعم عريزكم ماته بيفك عنكل رباتهاجب میں یولتی جارہی گی-" چلو "اب جلدی سے نماکر فریش ہولو۔"اسے اس کی نظر سامنے پڑی توجیے اس کے اندر تک روشنی رہے کی کہالوں کو سمینتی ارفع اس کے اِس آئی۔ بیل گئی تھی۔ دھانی رنگ کے لباس مجھانگرا اس کا "بت پاری لگرای مو-"چند کھا ہے ساتھ جائی سابدن ۔ دونوں کلا کیوں میں بحر بھر کے لباس بھری نظروں سے دیکھتے رہے کے بعد اربائے کمال کے ہم رنگ جوڑیاں پنے دہ چرے پر آنے والے بال المع كوبسى آئى-" محنت بھی تو بہت کی ہے خود ہر \_ اب دیکا جیسی زلفوں کو بھرتے دیکھ رہاتھا۔جب ہواکی شرارت ے اس کے رہیمی بال اس کے خوب صورت چرے تمهیں تیار کروں کی توسب مجھے بھول کر تمہیں دیکھنے كو جومة لو اوهر زعيم كى بتعيليول مين سننابث لكيس كے چلواتھو-"ارفع نے اے ہاتھے بكر الفاياتونه جائع موتي بهي اسا تعنارا-" يہ تم كيابت ب كوے ہو ۔ يہ لاكول كو آج ابنن كي رسم تقى -ارباكوبالكل جي اندانه اڑنے کا ٹائم ہیں ہے میرے بھائی۔"عزیزجو فون تفاكداس كے كمرے سے نكلنے تك النے لوگ آ سنے واپس اعدر چلا کیا۔ اے وروازے میں ایستادہ ہوں گے۔جب وہ ارفع کے ساتھ تیار ہور باہر آل وی کراس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا توزعیم سب كواين جانب متوجه پاكر نروس سي مو كن بير آ كوركرات ويكفي لكا-تے ہی سب سے اس کا تعارف کروایا تھا۔وہ وھول "تماراخیال ہے میں اوکوں کو تا درہا ہوں۔اتا بجاتی الرکیوں کے پاس آ کر بیٹے گئے۔ ان کی باتوں نظرباز مجهدركهام بحص جواب دیے دیے اس کی نظربلا ارادہ ی آسان پر کی "اب کیا کہوں ۔۔۔ آج کل تمہارے انداز پھھ بدلید کے لگ رہیں۔"اس نے شرارت آسان كى وسط ميس شكا ادهورا ساجاند\_ جوشايد -1人を15月2 اہے او حورے بن پر کھ افسردہ اور اواس سالگ وكوني بات توموكى-" "كونى بات نبيل ب-"اس في مكرابث وكب تكسيريونمي رب كالمنداورويران-شايدى وہ چرجو آدھی ہوسداس کاوجود بے معنی ہو ماہے۔ ويے .... كون ہوسكتى ہوں "عزيزيد كمدكر عرب عرق ميراجي كوني وجود ميس ب- سي جي تكايل ادهرادهردو دافي آدهی مول اور میرا آدها حد-" الم بمانے تم اپنی آنکھیں مت سینکو۔ "اربا\_؟"ارفع نے اس کا کندها بلاتے ہوئے وكسي ووتونيس-"عزيزناس كي بات ان سي شرب كاكلاس اس تحايا الكاليك طرف اشاره كيااوروه جران موكيا-"اكر تفك جاؤلواس تكيے سے نيك نگاليما تفك " ひりりこんしつい - "وهاس كاكال بقيتمياكر على عى-

میں سیں یاتی ھی۔اے مینی دینے کے لیے ہمدوقت کولی نے کوئی اس کے پاس موجود رہتا تھا۔ زعیم دوبارہ اے دیکھنے تہیں آیا تھایا شاید اس کے سونے کے کسی وفت میں آیا ہو ۔ویے بھی آدھادن تووہ سوکرہی كزاروي مى-ارفع فياس سے كماتھاكم الييكوئي بات ضرور ہے جو اے بریشان کر رہی ہے مروہ جانا اليس جاه ربى - اربائے آہے ليسن ولايا كه اليم كوئى بات سیں ہے۔اب توواقعی میں اربا کے پاس اے بتانے کے لیے کھ میں تھا۔ سوائے ایک ان کے ان ہے اقرار کے جو آنکھیں کرتی تھیں اور آنکھیں ہی مجھتی تھیں۔یا پھریہ جذبہ ہی ایساتھا کہ اس میں زبانی كلاى اظهار كى كونى ايميت بى تهيس تقى - پر كريس شادی کی دہ روایت الحیل اور چل کیل شروع ہو گئ-ووریاس کے رشتے داروں نے جوروئق بھیری سو بھیری روزى رات كوسونياكى على سهيليال وهولك بيتي سنظ پرانے گانوں كى نائلس تو ژنے پر كربسة رجيس اور خواتين في اور ماسي كات موع سرمان لگاتیں او کیوں نے توارفع کوہی اینالیڈرمان لیا تھا۔اس کی خوب صورت اور براعتاد شخصیت سے تو وہ سب ویے بھی بہت متاثر تھیں۔ اس پر اس کی فیشن سینس ایبلٹی اس کی شری اڑکی ہونے کالیبل سونے يرساكه كاكام كرنا تفا-جبكه اربائ توكمرے سے لكانا ای خود پر حرام کرلیا تھا اور اس شام بھی وہ کمرے میں معتمى باہرے آنے والی آوازیں سن رہی تھی جب امع تيرى سے كرے يس داخل مولى-ومعلوارياا تعوية تاربوجاؤ فافت. "كمال\_ ?"وه خالى الذبنى كى كيفيت مي اس المامر آكرد يكيونون كتي رونق كلي موتى إساس اللي مريي مهارادم مين فتا-" و میں ارفع \_ میری طبیعت پوری طرح ہے کھیک میں ہوئی زیادہ در بیصنے سے بھے چکر آنے لکتے

ال-التربيعة امت ليف جانا مدونيا كى فريندو تم

وجب زعیم این برهانی بوری کرکے واپس آیا اور بال كولگاكداباس كى شادى موجالى چا سے تب وراكرانكاركياتفاس في " ي وجعجكتم ہوے اربانے کیلی بار زیان کھول-وراس نے کما تھا کہ ابھی وہ شاوی میں کرنا جا ہتا اور پراس خیال ہے کہ کمیں بدلوگ زبیدہ کواس کے لیے بھائےنہ رکھیں اس نے یہ بھی کمہ دیا تھا۔ ضروری میں کہ جس لڑی سے وہ شادی کرے گاوہ زبیدہ ہی ہو۔امال سمجھ کئی تھیں کہ زعیم صاحب الفاظ میں تو نہیں کہ رہا مرد مکے جھے الفاظ میں سے جمانا جاہ رہا ہے كداس زبيره من كوئي دلچيي ميس ب- بجرهي المال نے وعیم کو کنویس کرنے کی تھان لی۔ یہ الگ بات کہ جے جیے ان کا اصرار بردھتا گیا۔ویے ویے زعیم کے انكاريس اورشدت آتى كى اوراب تووه زبيده كانام سنة الله الله مون لكا ب "آلي في الفصيل بتاني-اريا نے ایک اظمینان بھری سائس کی۔ تھوڑی ور پہلے يعتى جو بهارى بوجه ول ير آرا تقا\_ فوراسى اتر مي كيا تفا حالا نكه وه تهيس جائق تهي-اجمي ايك جهيكا وكيازيده كوييبات پائے .... "ارفع نے يوچھا-"يقينا" يناموكي اورنه بھي موتوكيا فرق يرا آے؟" وولايرواني سے بوليں۔ "بهت فرق برتا ہے آئی کیونکہ وہ معصوم می لڑکی مرف زیم کے خواب یاسی ہے" "ميكي كم عتى مو-" أني ششدر مه كني-الى نے خودتایا ہے بھے پتاہے دہ مارے آنے کے بعد کتناان سی و فیل کردہی تھی اے لگ رہاتھا

موااربان بي چين موكر يملوبدلا تفا-"اس کے کہ آپ اپندراور کو سمجھا میں وہ اتی يارى لاكى كوكيول معجيك كررياب بلاوجه - ندوه کی کویند کر ہاہے۔نداسے کی سے محبت ہوتی ہے تووہ اس لڑی کا ہاتھ تھام کیوں میں لیتا جواہے اتا عائت ہے۔ رے ہم ۔ توبیاتو مملن ہی سیں ہے ہم میں سے کی نے بھی گاؤں میں رہنے کا تصور بھی سیں کیا۔ آج ہی کل طعے جامیں کے۔"اس نے بات کرتے کرتے ارباکی طرف دیکھا کویا تائد جاہ ربی ہودہ نظریں جھکائے بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر اتھی مجيرري هي-ارفع فيات جاري رهي-"زعيم كوزبيره سے شادى كر لئى چاہيے آلى ....وه اس سے پارکرنی ہے۔"اریاکاول جاہاوہ اٹھ کراس ے منہ پر اکھ رکھ دے۔ "زهيم كوكيا كرنا جاميے اور كيا لهيں كرنا جاہے ... یہ مہیں ویسائیڈ کرنے کی ضرورت میں ہے ارفع-"آنى نے كائوار كہج ميں كما-"ايخيالات ونظريات دوسرول يرتهويناتمهاري برانی عادت ہے۔ مربیراس کی زندگی ہے اور اسے کیسے كزارتاب يدوه ط كرے كاندكدي-" "میں صرف مطورہ دے رہی تھی۔"اس کالمجد واس کی ضرورت میں ہے۔ زیم خود مجھ دار ہے اگر اس کاول میں مانیا تو وہ کیوں ایک ان جاہے رشتے کاطوق ایے کے میں ڈالے جس سے ناصرف اس كابلكه زبيده كابھى جيناحرام موجائے ويے جى یماں ایسی کئی شادیوں کے منطقی انجام دیکھ چھی ہوں آبی نے بہت تلی حقیقت سے روشناس کروایا تھا۔ ارفع حيب ي ره لي وه بحول لئي هي- زيالي بي حريج وكرزيم بھي من انٹرسنڌ ، پھريس فياس كى غلط ے زندگی میں بنتی اور جن فصلول میں جذبات اور مى دركى كرايى كوئى بات نميں ہے-وہ منشن نہ احاسات سے زیادہ مجھوٹا شامل ہوجائے بھروہ يورى عمركا آزارين جاتے ہيں۔ "لوتم يرسب مجهے كول بتارى مو-" آلي كو تعجب 是一种 母母

دیاتےوہ دل ہیں اس سے مخاطب ہوئی۔ التوبير تم بي سفي يعني ميرے ول كى يكار غلط تهيں تھی جب جب بھی تم ای آنکھوں سے میرانام لیتے ہو میری مردهوری لبیک کمیراتھتی ہے۔ تم میریسے سوچ سكتے ہوكہ تم مجھے ویکھو کے اور مجھے کھ پا تہيں "ارفع \_\_ائے گیڑے مت نکالو \_\_ تم لوگ آج یہ کیڑے پہنو گ۔" آج مبندی تھی اور ارفع اپنے كرے يريس كرنے كے ليے تكال راى مى۔جب آل نے آکرایک شار اس کے سامنے رکھااور دور بليقى اربابھى چونك كئى۔ "بدوالے کیڑے ۔ "ارفع نے جلدی سے شاپر اٹھاکر کھولااور چرے پرمایوی می چھاکئے۔ وس کے ہیں یہ گیڑے ؟ اب وہ گیڑے الث ليث كرد مي رى مى ايك كلالى رنك كاسوت تقااور ايك سزرتك كاجس يركوناكناري كاكام تفا وحس کے ہیں مطلب سے تم دونوں کے ہیں اور اس کے مول کے۔" آئی نے کھ ناراضی بحری

"المال نے دیے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ آج " ارفع نا الفع في الله الله الله الله الله "يه ميري پند کے تيں ہيں۔" اربانے اسے دیکھا اور پھریاس آکر سبزرنگ کا

"تم اسے پہنوگ ۔۔ "ارفع جرت چلاا تھی۔ "تؤكياموا-ابانهول فاتخطوص عدي ہیں و تھوڑی در کے لیے سنے میں کیا حرج ہے" "ئم ہر کی کوائے جیسامت سمجھا کوسے بدید" بے لحاظ۔" آئی نے طرا" کمااور اس کامندین گیا۔ "ایے آپ کوبالحاظ ثابت کرنے کے میں یہ

زرق برق لباس ميں يمن على ارباتوباكل ي "بال بوش مندتوایک تم بی بوجےنه تو کی ر کھنا آیا ہے اور نہ ہی کسی کے احساسات کی کوئی

"اوه آني پليزيد ايموشنل دُانيلا كزند بولين ان كے سامنے كھ مت كيے كااكر انہوں نے جھے۔ تھا۔ آئی چند کھے تواہے کھورتی رہیں پھر کی ہے المح كر مريات موع بوليل-

" چلو تھیک ہے اس طرح امال کو بھی آسانی

و كيامطلب .... كيا آماني موجائے كي-"الع اعتما موا-وه مكراتي-"اصل مين امال كوتم دونول بهت پيند آني بواوره تمارے رشتے کے بارے میں سوچ ربی ہیں۔"ابا

دل دھڑک اٹھا۔ "دلیکن وہ ہم دونوں کے بارے میں ایسا کیے سوچ عتی ہیں۔ووبہنوں کاتوایک بندے سے نکاح جائز ا نبیں اور اگر بات ایک کی ہے تو چرمیں ارباکے ج

وستبردار مولى مول-" "تہاری توزبان کے آگے خندق ہے ارفع توسوج مجھ كرمنه سے نكالاكد-"آني كوشديد غص

اس کیبات بر-"اور مہیں یہ خوش فنی کس بات کی ہے دہ برا راست بھی اربا کے بارے میں سوچ ستی ہیں۔ ورسى تولوائث بي بيم بى كيول الميس اب مِن موجودا يك الري تظرفين آتى-"

' زبیدہ کی بات کر رہی ہو؟'' آلی نے سوالیہ نظروا ا عديكماتواس في اثبات من مهلاويا-"بيرتوچاچى كى بھى خواہش كھى اور امال كى بھي-زبيده بهت پاري اوي إلى إور اچهاي باكروه له

میں رہے مراس بارے میں جب المال نے زیمے بات كي تواس في انكار كرويا-" "اليمات إ"ارفع كيماته ماته ارباكو بمي جرت

8 97 What is

رہی۔ایک عجیب ساخالی بن محسوس ہو رہاتھااسے تقا-اس نے مؤکرد کھاتووہ ایک چھ سات سال کے کہا۔ اےاندراوراروگروایک بےنام ی ورانی-سابچہ تفاجو یقینا"ان ممانوں میں ہے ہی کی "آنومانا کے مجھے اچھانمیں لگتا۔ خواتین یا "سونیا بہت خوب صورت لگ رہی ہے تا!" وہ کھ تھا۔ "آپ کووہ بلارہ ہیں۔"اس نے بیٹھک کی ہے بولا اربانے کچھ تعجب سے اسے دیکھا ہے۔ کھل مان میں اور مان کی اور مان کے بیٹھک کی سے بولا اربانے کچھ تعجب سے اسے دیکھا ہے۔ يندال ك ايك كونے من كھڑى ھى جب انجع نے یاں آکراس ہے کما تھا۔اس نے اثبات میں سرملا ادھ کھے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ ارباالجہ کی دافعی جران کن تھی اس نے خود دیکھا تھا اڑے دیا۔ ایک توسونیا سلے ہی بہت واکش نقوش کی مالک ہوادروازہ تو کی بتارہا تھا کہ اندر کوئی سیں ۔ نباے کی طرح سے اندر کے چکرلگارے تھے الری تھی اور اس پر ارفع کے ماہر ہاتھوں نے اس کے "كون بلارباب؟"اس نے جھ كراس كان الله كال نے ايك بار بھى اب و تول بل حسن كواور بهي دو أتضه كرديا تفا- نئرس آتے جاتے ول كي موجود كي من آتے ہوئے تمين و يكھا تھا۔ صدقدا آرری میں اور دولمامیاں چھے چھے کے "دو-"اس نے دوبارہ اس طرف اشارہ کیا۔ "کیا کمنا تھا آپ نے ؟"اس نے بھٹکل اس کی وللهجاري نے اپ ارد کردو یکھااس شوروغوغا میں کوئی اس تی تھوں ہے آنکھیں چرائیں۔ المس كى ندس به ياركى بن اس ب جانب متوجه ملیں تھا۔وہ ایک گری سائس لیتے ہو۔ "بھابھی سے کیے گاممانوں کے لیے شروت کے اس کی مندوں کواس طرح سونیا کے لاڈ اٹھاتے دیکھ کر اس سمت بردهتی چلی آنی کچھ محملة موع ووروا القاچائے بھی جوادیں۔" اربانامعلوم احساسات يس كفركي-و ملل کراندرداخل ہوئی تھی اور سامنے کوئے " "بی ای ی بات-"اربامایوس ی ہوگئے۔ "نئ نویلی ہے اس کیے دیسے پر اوکیاں ہیں بہت تیز كوديك كروين جم كئ-زعم بھى اے ديك كر سون "تم كھاور كول نميں كتے تمارے ياس كنے كے طرار \_ سونیاتواتی سیدهی سادی بجھے تواجھی سے موقع ماورمراروال روال سنن كالمتحر-" اس كى فكر مون لكى ب-"ارفع كالبحد يجه تشويش اس کی محویت و مکھ کراے تھوڑی در پہلے ان کا گرز میم نے مزید کچھ نہیں کہا 'بلکہ اس نے عجیب کئی بات یاد آئی۔ اس میں میں ایس کے قریب آگیا تھا اسے قریب کہ لے ہوئے تھا۔ كى كى بات ياد آئى۔ ودسين خراب اليي بهي كوني بات مين-" " تم بھے ایسے کیوں و مکھ رہے ہو میں تو ہے الااس کے پاس سے اٹھتی کلون کی ممک محسوس کرتی وہ الیج کی سمت جانے کا سوچ رہی تھی کہ اس کی لك ربى مول عصاس سے يملے لكى آئى مول ويل منتى چھوتى موتى بن كى تھى- تب بى اس نے تظریندال کے آخری سرے پر کھڑے نے میم بریزی-وہ سنري كوتے كنارى سے سجاوہ سبزرنگ كالباس الله بدهاكراس كے شانے كو ملكے سے چھوا۔ارباكاول شاید ای وقت وہاں آیا تھا اور اماں سے چھیات کررہا كے حسين سرايے يرج كرجيے اي خوش بختى يا الب تحاثاد هركتے سينے كا پنجو توڑنے كو بيتاب بوا تھا۔ تھا۔ بادای رنگ کے کرنا شلوار میں اس کی وجیمہ ہوا جا رہاتھا چلتی بانہوں میں کانچ کی ہری جوٹوال ان کی چھونے پر اربائے چونک کر اس کی طرف تخصیت دور سے بی نمایاں تھی۔ این بالول میں آ تھوں میں کاجل کی دھار بالوں میں مہلتے کے الحادواس کے گلالی بڑتے ممماتے ہوئے روپ کو انگلیاں پھرتے ہوئے اس نے ای مضبوط کلائی بر سرایا خوشیو تھی۔ دھنک تھی روشن تھی اور نہ کی روشن کھی اور نہ کی روسک دیکھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں موتیا کی بندهی کھڑی ہو نگاہ ڈالی اور کھٹی مو چھوں تلے اس کے ات دیکید می کردیوانہ ہواجارہاتھا۔ اللہ کی جواس کے بالوں سے بھرکراس کے شانے لب می کے وہ جانے کے لیے میث کیااورادھراریا بے "آپ بھے بلارے تے ؟"ارباكولگااگر كھوں الرك عي اسے اٹھانے كے ليے ہى زعيم اس كے كزرى توكميس دواس كى ياكل نكامول كے سامنے اللہ الله تعاروه اپنى يردهتى موئى سانسوں كو قابوكرتى "تم ين مجهد يكمانيس سيس تهارك سامن ى كوئى تھى اور تم نے مجھے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ " بجھے بھابھی کو کچھ کہلوانا تھا۔ سامنے آپ كياتم مهين جانة عجب م بحص مين ويلهة الوجه آئين تومن نے آپ بي كوبلواليا۔" ميرا مونانه موناايك برابر للتاب صرف ايك نظرى وداوه مسرزعيم إحمهيس توجهوث بولنا بهي الطفي ون بارات تفي بورا ون كافي بنكاے اور سى تم مجھے ميرے ہونے كا حساس تودلا جاتے" آبا-"وه اسيخ بالتحول ير تظريس جمائ اس كى بات وموقية بحراقااور شايراي ليدارباكوزهم كهيس تظر اس کاجی اتا برامواکہ وہ سب کھ نظرانداز کرکے میں آیا تھا اربابہت بے دلی سے تقریب میں شریک - とりとしてし گھر کے اندرونی حصے میں جلی آئی تھی اور پھراس وقت ووقو آپ خود بی آگران سے کمددیت "اس 99 Windle 08/11/11/

مندی آنے میں در تھی اربائے چینے کر کے بالوں كى ۋىھىلى سى چىسابنائى- آنگھول ميں كاجل اور ہونۇل ير يجيل كلرى لپ استك لگا كے كانوں ميں بوے بوے بأفي والمرتكاني كوسى جب آياكى آوازيرات رك جانارال

"ارے اربایہ کیا تماری تیاری بس اتی ی۔ از كم ميكاب وارفع الديس ووتهيس آيا-ميراول تهيس جاه ربااوروي بحياس وقت اربع بت معروف بساس في سرات

"اجها بحرايك منك ذرا تهرجاؤ-"وه يه كه كربابر تكل كني اربا كهي الجهي ى وبي كمرى ره كى- چرورا اى دريس وهوايس آليس -

"تمارے بال اتے خوب صورت ہیں۔ میں نے سوچاس ميس موتياكى كليال لكادول-"وواس كى يشت ير آكراس كريمي بالول مي جرالكانے لكيس-"محينك يو آيا-"وه ممنونيت سے بولى-

لرت والول كي آيد كاغلغله الحالة الركيال الني تياريال ادھوری چھوڑ کرباہر نکل آئی تھیں۔ بے شخاشامیک اب اور زبورات مل لدى يصندى خواتين كافي غرور اور الشحقاق کے ساتھ انٹر ہوئی تھیں خود کو ہیرو مجھتے ہاتھوں میں موبائل فون پکڑے لڑکے لڑکیوں کود ملے کر خوا مخواہ شوخ ہورے تھے بچے الگ بم اور پڑانے بهورت اس كان بهار شورس ابناحصه وال رب تق ارباایک طرف کھڑی دلچی سے سے سب ویلم رہی منى-ارفع الے كىس نظر تهيں آئي شايدوہ ابھي تك المرے میں ہی کھی۔ لڑکوں نے آتے ہی سب الله محن کے بیوں چالٹی ڈالی تھی۔شاید بدارے کی بمنيس اور كزنزوعيره محيس اوردانس كى كافى شوقين لگ

آبی نے اے بلا کر کولڈڈرنگ کی ٹرے تھائی تھی۔ مہمانوں کو سرو کرنے کے لیے اس کے ساتھ ناجی بھی مھی۔جبوہ شریت سرو کرکے کچن کی طرف آرہی الى تى يى كى كال كادور كار كونوا

نظى جب سونياكي رحصتى كاوقت آيا تھا۔

سيخ كے ليے ماتكنے "كل الهيس جانا تھا اور اس وقت وہ این پیکنگ کررہی تھیں جب آئی نے آگرانہیں بیایا۔ارفع چونک کئی جبد اربا خاموشی سے لی ربی

ایر ساری باتی ایک طرف ازبیده سے پوچھاان

وجهے نہیں یا۔"آلی فالعلمی کااظمار کیا۔ "ولیکن باقی کھرواکے تو بہت خوش ہیں خصوصا" جاجى تم كهتى موده حميس مل كى بات بتاتى بوده مهى جا اراس سے يوچھ لوك وہ خوش ہے يا سيں-"انہوں نے ارفع کی طرف دیکھاوہ چند کھے تو چھے سوچی رہی پھر

"كيازىيدە خوش سىس موكى-"اربائے كى انديشے

"بظاہر تو تھیک تھاک ہی لگ رہی ہے ، کیکن ب ارفع نہ جانے کیا خطے اسے دو سرول کی قرمیں کھلنے كالجھے توزم لكتا ہے اس كايہ جذباتى ين-"وہ تاراضي

"آج زبيره كي خالم آئي تحين-زبيره كارشته ايخ

ووليكن بيربتانے والى بات شيس بے بات بيہ ك اس الوار كوده با قاعده رسم كرف والي بين معلى ك-" "كيا\_؟ال طرح اجاتك ية الط جرت ي

"اجانك ع كيامطلب سوج بجار توعيرول مي كي جاتی ہے۔وہ اس کی سکی خالہ ہے۔مالی لحاظ سے کافی مضبوط ہیں اور خود پرویز بھی بہت ہی اچھالڑ کا ہے۔" آبی نے تاکواری سے جمایا۔

بابرنكل كئ شايدوافعي زبيده سےبات كرنے

کے کتان سے ہوچھا۔

اربامضطرب ی انگلیاں چھانے کی۔اے جرت ہوئی جب تھوڑی در بعد ہی ارقع ممتمائے ہوئے چرے کے ساتھ والیس آئی تھی۔ "كيابوا؟"اس في يعا-

"یا کل ہے یہ زبیرہ-"وہ ترخ کربول اربام "ليكن كول-كياكمااس في و کمناکیا تھا میں نے پوچھاتم خوش ہو تو کے آموجي مين توبهت خوش مول-"ارفع في الي میں کما کہ نہ جائے ہوئے جی اربا کے ہونا

ورتو مهيس اتن ت كول يره ري يهي "جھے تی کول نہ جڑھے کل وہ کیا کہ رہ اوراب میں نے اس سے بوچھا م اور کے رتى تھيں بالو كيتے لئي۔ بال كرتي مى - ليك بجھے پند میں کرتے ان کی پند تو کوئی اور ہی ہے ميل يول زيرد كي علميرول-

" مجھ دار ہو گئے ہے دہ "ارباد طرے ے بجرارفع كوجائي كيول غصيه أربا تفاكه أيك معصو ذيم عص محبت كريى عداس احماس تك الم وہ بہت حماس تھی مربے حس واربا بھی سیر -اسے بھی بہت افسوس تھا مرساتھ ہی ہے اطمینا تفاکہ زعیم کے انکار کا سبب اس کی ذات ہرائے ہے۔وہ تواس کے یماں آنے سے پہلے ہی ب موقف واصح كرچكا تقا-اس اينا آب بجرم ت

خالات اس کے قیطے میں تبدیلی آنی ہوئی۔

ہو باجب اس کے یمال آنے کے بعد بی زیم

وہ ندی کے مصندے پانی میں پیروالے میتی ندی کے کنارے کی کی نظرن پر چھ لیسے ہو۔ ووسرے ہاتھ سے اپنا آلک سنجال رہی تھی جو جا روے آنے والی ہوا یار بار اڑا کر ندی کے پالی ا بھکونے پر ملی ہوئی تھی زعیم ورخت کے سے نيك لكائے سينے رہاتھ باندھ ایک تک اے دیالا تھا۔ آج \_\_ ان کی روا علی تھی اور ارفع جانے سلے ایک بار پر گاؤل کی سر کرنا جاہ رہی تھے۔اس اربابھی ان کے ساتھ چلی آئی اب وہ لوگ آگے با

ت ملے کئے تھے اور اربائے ندی کے کنارے ہی " حمهیں تواندازہ بھی تہیں ہو گا ارباکیہ جھے ان چوڑیوں سے لئی جلن ہولی ہے۔جب یہ صلی ہیں تو رهيى دهيمي جلتي موالودون اور يتولى مرسراب مجھے یوں لکتا ہے جے یہ میرامنہ چڑا رہی ہوں اور مجھے عناف رندول كي بوليان و فقو فق سي المحضوالي جا ربی ہوں کہ دیاھو ... تمہاری اربائم سے زیادہ اس کی چوڑیوں کی جلتر تک اور ہوا کے دوش پر دور مارے زویک ہے ۔۔ ہمیں ویلھتی ہے ،ہمیں ستی سے آتے کی گانے کے بول زعیم جاہ کر بھی ے ، جمیں اپ وجود کا حصہ بنائے رکھتی ہے۔ م تو اے جی بھر کے ویلہ بھی تہیں سے اور ہم ہے ہمیں ہر وقت اس کی قرب کی خوشبو کنکناتے رہے پر مجبور کرتی

آؤ حیب کی زبان میں خاور

اتی بائیں کریں کہ تھک جائیں

وه دونول على چپ تھے مربیہ چپ جمی اسے اندر

بزارول داستانيس سميني موني هي زيم جانبا تفاكه بيه

ال كياس أخرى موقع ب كدوة الل طرح ساس

كے سامنے بيسى ہے اسے جی بھركے دیاسے كاراس

ے باتی کرنے کا یہ خوب صورت چالس چر بھی

میں مے گاورای کیے ضبط اور مصلحت کے سارے

اصولول کوطاق پر رکھتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا تھا

اربائے اس کایاب آنامحسوس کرلیا تھا عررخ موڑے

بی ربی وہ اس کے پاس بیٹات بھی اس کی طرف

زعيم اس كاكريز بعانب كرمسكرا ديا-اس كي نظرين

یال میں ڈالے اس کے کلالی پیرول پر بڑیں چراس کے

الھوں پر بھراس کے ہونوں اور پلکوں پروہ اسے ویا

فاتوبس ویکھیائی چلاجا تا تھا۔ پھرا یے بے خودی کے

زعيم ناس كاباته تفاماتواس كے مضبوط باتھ كے

ل لی کری اربائے جم میں برقی روی دوڑائی اس

کے وجود کی خفیف سی لرزش زعیم سے بوشیدہ نہ رہ

في وواس كى مخروطي الكليول والى خوب صورت موى

اواب اتقريس جكرے اس كى زماب محسوس

ہے بغوراہے دیکھ رہاتھاجس پر مہندی کے بیل

بوئے ابھی تک کھلتی ہوئی رنگت میں تھے اور بے حد

بط لگ رے تھے جراس کی سبک کلائیوں میں پڑی

چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے بہ زبان خوشی اس سے

عالم میں اے کھے کہنے کا ہوش ہی کمال رہتا تھا۔

اریائے ایک یار جی اس سے ہاتھ پھڑانے کی کو سش میں کی تھی۔ ہر کزر آیل اس کا تظار شدید كرربا تفا-وہ منتظر تھى كەزىمىم كبات حكايت ول ساتاہے۔این آرکھوں سے جھلتی بے تابیوں اور بے قراريون كواسي البعيم ليح مين سموكراس كى ساعتون میں ایار آہے۔ اس کی شور مجانی آنکھوں نے تواس کے ول کاسکون چھین ہی لیا تھااب اسے قرار تبہی ملاجباس کے مل کیات دہ اس کے منہ سے عق-

" بجھے تو یہ سوچ سوچ کروحشت ہو رہی ہے کہ جب يم جلى جاؤى توميراكيامو كامي مهيس ويلهينا رمول گالسے .... تم لوان چند دنول من بی مجھ من يول سالی ہو کہ م سے دوری کا صرف تصور ہی میری وحركنين محاديةا ب-ميراول ضد كرف لكاب-كه میں مہیں الیں جانے نہ دول ۔ ورنے لگا ہے کہ لہیں تہیں جھ سے کوئی اور نیہ چھین کے میں مسهد نہیں پاؤں گاارہا میں تو تم پر کسی اور کا سایہ تک برداشت میں کرسلتا ۔ مہیں چھو کر کزرنے والی ہواہمی مجھے اپنی وسمن نظر آتی ہے۔ "اس کی گرفت التعوري طور يربى ارباكي بالتهرير سخت موكئ اربان چونک کراہے دیکھاای کی آنکھوں میں جذبوں کی آگ ی دیک الحقی تھی۔ اس نے محبرا کر نظریں

جھکالیں۔ "ہوش جھننے کے لیے تو تمہاری یہ آنکھیں ہی کافی ہیں ۔۔۔ بولو کے تو نجانے کیاعالم ہوگا۔"ای کمج ارفع

المالم المال المال الم

100 015 21

را علاس فرارای طرف دیکھااس کاچروس ١٩٠٠ من اربا \_ زراانام ته د الاساق ١٠٠٠ الع العائك كمالوده جران موكى-"آپ کی بمن ماری ایک چیزجو ساتھ کیے جارہی ودكول ما يوا؟ وه ايناته كاجائزه لين كلي-ہیں۔"وہ رھے ہے۔ و خون نکل رہا ہے ۔۔ شاید کوئی جو ڈی توث کے "اوہ! آپ روبال کی بات کررہ ہیں۔"ارفع نے چھ گئے ہے۔"ارفع نے اس کی کلائی دیکھتے ہوئے کما۔ اس کی بات مجھ کر کہی سائس لی-اس نے تقی میں لوزعيم في الإاروال برهاديا-ودميس كعرا آدى مول ارقع وعدول كالجعى سيامول "ضرورت ميں-"اربائے جلدی سے ارفع سے اور جذبوں كا بھى "آنے كاكما ہے تو ضرور آؤل كا آپ "معمولی ی کھرویج ہے اور زرا سار سا ہوا خون ارباكوييه بيغام كوئي سلى نميس دے بايا-وہ ارفع كو فیک ہوجائے گاخودی !"اس کالحجہ بے حد ختک تھا وہیں چھوڑ کرناجی کے ساتھ جلی آئی تھی۔ زعیم کی اورساہ آنکھوں میں عجیب ساتناؤ زعیم کے ول کوبے يرتيش نگامول فيور تك اس كاليجياكيا تفا-طرح دھیکالگاار فع کوالگ غصہ آیا اس کے رو کھے انداز ر - فراس سے سے کہ دہ اے تو کی زیم اس کے قريب آيا تھا۔ چند مح اسے ویلھتے رہے کے بعد اس ارباك اندركي تيش برحتى جاريي حى-اس لكاتفا تے اس کی کلائی پر رومال بائدھ دیا۔وہ بھو چکی س کہ آج جبان کی روا تل ہے توزعیم لازما" ابنی چپ كاروزه تورك كاوه بورے أوص كفنة اس كے سامنے میری وجہ سے آپ کا ذراسا بھی خون مے۔ ب بیقی رہی اقرامے چند خوب صورت یل سمنے کے مجھے بالکل گوارا میں۔" بھاری کہے میں کہتے ہوئے انظار میں ول کو دھڑکاتے اس کے مبیر کہے میں زعيم فياس كى كلائى سے مزيدود غين توكيلى سرول والى جذبول اور شد تول سے ملے کسی اظهار کی تمنامیں... چوڑیاں توڑ کر پھینک دیں ارفع جو عجیب می تطمول مراس نے کیا کیا۔اس کی ساری خواہشوں پر یکی معتدا سے اسیں ویکھ رہی تھی۔اسے بکایک ہی سی برای یانی ڈال دیا اور پھرار مع کے آنے کے بعد جو ذو معنی لزردكا حساس موا مرب صرف وقتى كيفيت هى جے تفتكو شروع كى ....اس في مزيد ارباكو سرے كر ال نے اپناوہ م قرار دے کر فورا "ہی ذہن سے جھٹک یاول تک سلگا کرد کھ دیا تھا۔ کھر آنے کے بعدوہ مردرو جلوا جبدزعماس سے كمدرباتا-کے بہانے سیدھی کرے میں جلی آئی۔زعیم تھوڑی "ابھی آپ بھو لنے بھلانے کی بات کررہی تھیں۔ وربعدى كفرآكيا تفااوراربا مجه كني تفي كيروه آجاين ملے آپ کو بتایا نہیں کھے دنوں میں مار - جی جلدی کھر کیوں آیا تھا۔ مراس نے بھی مسم کھالی تھی (اچی آنے کاروگرام ہے۔ آگرت تک آپ ہمیں جانے کے آخری کھے تک اسے اپنی صورت نہ وكھانے كاس ليے اس نے دو ہر كے كھانے كے ليے ان كى بات بھى مجھ جائے كى تو آج ميں تمهارى يہ غلط 103 050 2

وداب كيا مطلب إن فضول باتول في لي جي المحمد المرسوعا-"برك تك دل بن آب ... من تو آر برادُ ائذُ مُر مجي مي-"رفع نے كما-"اے تنکد لی اس شدت پندی کتے جي-"وه زيرك مرايا-" اجها \_ مجھے پہلے پتانسیں تھا آپ ودجنهين بتاموناجا سي الهين بحى لهين قا كاندازايا تفاارفع لجى جين اوراربا تجهك پیرگئے۔ "چھوٹ نے پہتاہے آپ کو ہمیاد تورین اس كالخاطب ارفع تهي مرارباتولكا جيوه اسيد اورشايدانيايي تقا-"ارے کیسی باتیں کرتے ہیں .... ہم عملا بھول سے ہیں۔"ارفع جلدی ہے ہول۔ " آپ کی طرف سے تو بچھے کوئی خدشہ کا ميكن .... "اس فيات اد هوري چھو ژوي-ار واچھا۔ یعنی یہ بے یقینی میری طرف وليكن كيا\_ بهار فعاس كي اوهوري بات ى ئى مرقدر بوقف بولى-"ويے اربات آپ كوئى توقع ندر كليس كوزياده عرصه اين يادداشت مين محفوظ مهين آپ ہفتے بعد بھی اس سے ملیں اور یہ آپ کو جائے او آپ کواس پر شکراداکرلینا جاہے کے ميل تعيك كمه ربى مول نا-"اب وه يخ ترارت آميز ليحين اس عائد جاهراى لوں کو کانوں کے پیچے اڑسے وہ کھے بے زاری۔

اور تاجی کی باتول کی آواز آئی تھی۔وہ ایک جھٹے سے اپنا ہاتھ چھڑانی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرہاتھ چھڑانے کے اس لل شراس كي كني چو زيال توث كرز ميم كي مضبوط الميلي من لحب لي مين-"ارے یہ دونوں ابھی تک پیس بیٹے ہیں۔"ارفع پاس آئی۔اوراسی دیا کرچرت کااظمار کیا۔ زعیم نے ایک نظران جو ڑیوں کے علاول پر ڈالی پھراسے غیر محسوس انداز میں جیب میں ڈال لیا اس کی جھیلی پر المیں الیس خون کے قطرے بمودار ہو گئے تھے۔ "تو آپ کے خیال میں ہمیں لیس جانا چاہیے تفا-"زيم اس ك جانب متوجه موا-"مراتوخیال تھا آپاہے باغ دکھانے لے آئیں کے باتیں کریں کے ناموں کے علاوہ بھی آپ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بہت می باتیں جان جائیں کے۔جبسے ہم یمال آئے ہیں بچھے میں لگتا آپ لوگول نے بھی ایک دوسرے کی جریت و عافیت بھی دریافت کی ہوگ۔" "ابھی میہ مرحلہ طے ہوئی جا آاگر تھوڑی دیر اور آب نہ آئیں تو۔!"زعیم نے مسرا کر کماتھا۔ "كيا\_؟"رفع جرت ي اعى-دم بھی تک آپ سے بید کام بھی تمیں ہوا بھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے دو کو تکول کو بتھا دیا ہے أمن سامن عج بتائے اتن ور تک کیاواقعی آپ لوگ خاموش بيتے بس ان پير يودول كو كھورتے رہے۔ زعيم بنس يدااس كي تظريد اختيار بي ارباكي طرف كئ وه سليرزش پيردال راي حي-ومم از كم من التابد زوق مركز ميس مول بال آپ کی بمن نے بوری کو حس کی جھے ان پیڑ بودوں سے "توآب مو كتے؟"الفے فياس كى شرارت آميز بات سمجھ کرشوخ لہج میں او چھا۔ "مجھے تو ہروہ چیزائی رقیب لگتی ہے جے ہے ۔ زياده توجه علے "اس كى كرى نگايى ارباير جى تھيں ده اے ہونے کانے لی۔ اس کیات سے زیادہ اس کے انداز نے زعیم او 109 Wald

محى دور كربى دين مول-اكر تم اين اس خاموشي مي خوش ہو تواب میں بھی مہیں انجان بن کرد کھاؤں کی کوتے رہنا بھرساری زندگی اینے اس کو نکے بن کو اس کا عصہ شدید تھا۔ الہیں وسیم بھائی کے ساتھ لاہور جانا تھا اور پھروہاں سے کراچی کے لیے فلائی کر جانا تھا۔ بالا خران کے جانے کالحد بھی آبی کیا تھا۔ سب کافی اواس تھے۔ سونیا بھی اسے شوہر کے ساتھ منے آئی می-ارفع نے ان سے کراچی آنے کا وعدہ

اس وفت جب سب الهيس رخصت كرنے كے کے باہرہی موجود تھے اس کی نظریں زعیم کو ڈھونڈتی رہی عروہ لیس نظر سیں آیا۔ پھرایک ایک سے کلے ملتے وعامیں لیتے وہ دونوں باہرنکل آئی تھیں۔سامنے ای گاڑی کے ساتھ و سم بھائی موجود تھے اور زمیم ان ے کھیات کررہا تھا۔ ان کی آمریر دونوں بی ان کی جانب متوجه ہو گئے۔اس سے می پہلی تظریرارادی تعى حالاتكه اربائے تهيه كيا ہوا تقاات نه و بلھنے كااور ات دیکھتے ہی زعیم کی آنکھول میں جوبے پناہ شکوہ ابھر آیا تھا۔ وہ گربرا کر نظریں جھکاتے اپنی چادر ورست

ساہ چادر کے ہالے میں اس کے گلالی روب کو وارفتكى سے تلتےوہ تقريباً كردو پيش سے غافل ہو كيا تھا۔ آج جب وہ ہر لمحہ اسے این تظروں کے سامنے ویکھنا چاہتا تھا اس سنگدل لڑی نے اس کی پیہ خواہش بھی بوری سیں ہونے دی ھی۔اتاتووہ سمجھ ہی کیا تھا کہ وہ جان ہو جھ کراس کے سامنے مہیں آئی تھی۔ مر كيول؟ يه سوال اس يريشان كرنے لگا تھا۔ اس كے رویے میں آنےوالی ہے واضح تبدیلی اس عجیب سے اضطراب من متلاكر كي هي-بجيلا دروازه كهولن يربيل ارفع اندر بيشي بحراس

كى بارى آئى دە مىلىل اس كى ير حدت نظريى خودىر محسوس کررہی تھی۔ مرچر بھی اس نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا حالا تک ول مجلا جا رہا تھا۔ مین داغ رجمایا غصراتا شدید تفاک اس نے ول کی

ایک سیں طلنے دی۔ "الله حافظ-" دروازه بند كرتے اس كى بر بوجل آوازاس کی ساعتوں سے عرائی اور اس بحائجواب ديے كاس كى سمت سے ساتى ليا-زيم رؤب كيا-

"بهت بری موتم اربال ایک تودوریال سون رای ہو۔۔اس رید بےرقی پردمراسم کی کے والله حافظ زعيم .... بمين آپ كالنظارر ع ارفع نے کہا تھا۔وہ تو یوں لا تعلق بیھی تھی جے جائى ىند مو-

"اربايد تميز! الله حافظ تو كمه دو-"ارفع في ایک دهساگالی-

وه جاتی کی زمیم کی جلتی ہوئی منظر نگاہی ا جی ہیں مرنہ تو اس نے زاویہ بدلانہ اسے والع كو حش كي "الله حافظ!" سيات لهج مين كهته ا اندازايا تفاجيا ارفع كوكه ربي مو-زعيم خودرا کھونے لگا تھا۔ول جاہ رہا تھا ضبط کے سارے سا احتياطيس بهاريس جهونك كروهاس بمعود اس روسے فاوجہ اوسطے۔

ودمیں تو پہلے ہی مشکل میں ہوں۔ کیوں جا جاتے جھےوحشتوں میں دھلیل رہی ہو۔ کول ع ديوا على كوجنون كى راه دكھارىي ہو-"مكر چھ كے بجائے وہ لب جیسے کھری کے پاس سے بٹ کیا ا اس كابيرول كرفتة اوربارا بيوااندازاربان ويماورا کاول ایک سے کے لیے عم ساکیاتھا۔

"يوكياكيام نيسة تقات اتاب ریا-" کورئی در بعد بی اے شدت سے احمال تھا۔ اس کی شکوہ کناں تکھیں جیسے اس کے مل م ب لی هیں۔ پھوٹ پھوٹ کررونے کی خواہی بمشكل وبات اس نے سیث کی پشت سے ٹیک لگا آئکصی موندلیں۔

تمراضح بيضح حلة بحرت كهات يت كادل نه كوني قصه سنة رمناجاتي تفي اور ارتع كيال

وقت ایک قصہ موجود رہتا تھا اسے سانے کو آن کے تے کے بعد اس نے سب سے سے تو ہی ہو جھاتھا الازعم بعانی کودیکھائم لوگول نے کے کئے جاس كے لیج میں اس ورجہ تالی تھی كويا وہ ووثول صرف ال مقدے کے تووہال کی تھیں۔ "ركي فل ويشنگ ايد سينسي ايبل!"ارفع تے جواب ریا تھا۔

داور مهين .... ؟ اس خاريا ي طرف ويكها-"اس سے کیا ہو چھتی ہو۔۔ اس نے تو بھی اس ے ڈھنگ سے بات بھی ہیں کی اور اتن بے شرم ے آتے ہوئے اس کو خدا حافظ تک سین کمہ رہی میں نے زیردسی ملوایا۔"ارفع کو ابھی تک اس

"فل وجان توسون كر آئي مول اسكى ايد كافي اللي ہے۔"وہ النے زخم کے کورٹر ہاتھ چھررہی

"دليكن كول ارباب وه تواتي تأس بي-"تمري المت الصورال

"اور ایک وی کیا۔اس نے تو وہاں سی سے جی سره منه بات سی کی ... عجب ب زاری صورت بنار کھی تھی اوپر سے خود کو بخار الگ چڑھالیا اراع ایک ایک کرے سارے کھاتے کھول رہی ك-" جھے تولكا تھا يہ وہاں جاكرسب سے زيادہ الجوائے کرے کے۔" تمرے اے جاچی ہولی تطروں

" ہونہ انجوائے" ارفع نے طنزیہ انداز میں

"ميراتوخيال بوبال جاتے بى اس بركوه كاف كا لولى جن عاشق مو كيا تفاريج كهتي مول تمريد بجصاتوب الى بىن لگ يى نىيى ربى تھى-" الواجعی مجھے کون سالگ رہی ہے کمیں وہ جن اس كيجهيمال تك تونيس كمنها چلا آيا-"تمريسى-و مراوك اين په بکواس بند شميس کرسکتے۔"وہ جو ملاديس خاموش بيني تهي - يح كربولي تهي اوروه

دونول ہی متحیری اے دیکھنے لکیں۔اس کا انداز کہیں ہے جی ناریل سیس تھا ۔۔ اس کا تہتا ہوا چرواور سرخی چھلکائی آ تکھیں ارفع کولگاوہ اندرہی اندر جل

"جم .... بم تو صرف داق كرر ب تصاريا-"ارقع

" چھ سیں ۔۔۔!"وہ انی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اعصاب بھونے لگے تھے اور اس سے سکے کہ وہ ان کے سامنے ہی اپنا بھرم کھوئی۔ان کے چھ اوچھنے

ہے سکے بی کرے سے نکل کئی تھی۔ رات جبوه في وي لاؤرج من كوئي مووى و مليه ربي تھیں ای نے آگران کے سرول پر ہم چھوڑا۔

وواجعي تعوري دريك سامعه كافون آيا تفا-" وداچھا۔۔!کیا کمدرہی میں جارفع نے لیوی ے تکابی بٹاکراسیں مکھا۔

"سامعه بتاري هي كه ان كي ساس آناچاه ربي بي کراجی۔"ای نے اتناہی کما تھا کہ ارفع انچل بڑی اور

ارباجم ی گئی۔ "خداخیر کرے کیوں آناجاہ رہی ہیں کراچی۔" کچھ کھ معاملہ بھانے کرارفع کے چرے پر ہوائیاں اڑتے لكيس- آلى كى اليس تواجعى تك اس كے زين ميں مانه تھیں اور آریا کاول اس کی آنکھوں میں دھڑ کا تھا اس کھے کوئی اس کی جانب متوجہ مہیں تھا ورنہ ضرور

"يمكے بورى بات س لياكروار فع الي ميں توك دينے ی تمهاری بیدعادت مجھے زہر لگتی ہے۔"ای برہم

ہو تیں وہ چیلی ہورہی۔ "سامع کمہ رہی تھی کہ اس کی ساس کو تم بہت پیند آئی ہو اور ای لیے وہ پہلے ہماری مرضی جانیا چاہ رہی میں اکہ بعد میں باقاعدہ طریقے سے رشتہ مانکنے یمال

ارباكادىن سائيس سائيس كرف لگا-ده يقرائي موئى نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئے۔ای کو سننے میں غلطی

5/ 104 W Side

الخاظے ویچی لے رہا ہے۔ پھراس طرح اجاتک ے اس نے میرے بارے میں ایسا کیے کمدویا۔"وہ شدید الجهن كاشكارلكريى كى-واب كه ديالوكه دياتم كيون بال كي كال الاري موات زردست انسان بين زهيم بعالى ممهيل وخودير رشك كرناها سے كدانيوں نے مميں چنا۔"مرات سنجيد كى سے كمدرى اللي اللهوں كے سامنے چیں دھندلانے کی تھیں وہ سک کے پاس آکرائی یلی ہوئی آ عمول بریانی کے چھنٹارنے کی۔ "بال بيبات تو آئي نے بھي ک-"اراح نے سر "انبول نے کماکہ میں جانتی تھی تم بہت بنگامہ کرو كى مرجب بجھے يتا چلاكه المال كے علاوہ بيرزيم كى بھى خواہش ہے تو میں جیسے ہریات بھول کئے۔ یہ خوشی بی اليي محى زعيم جيسا بيراانسان ميري بين كانفيب اس سے بوی بات میرے کیے اور کوئی ہو ہی سیں عتى-آنى نے بچھے يہ مشورہ بھى ديا كه بناسونے مجھے مي كوئي بهي فيصله نه كرون .... بديات تومي بهي جانتي ہوں کہ زعیم بہت اچھاانسان ہے مرتم دونوں ہی جانی ہوکہ میں نے بھی گاؤں میں رہے کے بارے میں ميں سوچا \_\_ آگر زعيم كے ساتھ گاؤں كاحوالہ ن ہو ماتومیں سوچ لیتی ہے۔ اچھاہو مابیر شتہ اس کے لیے آياس فع نيات حم كرك كرى سالس لى-"مرزعم بعانی نے تو تہارے کے بندیدی کا اظهاركياب "تمريةاسياوولايا-"جھے بیات بھی کھٹک رہی ہے اور اس کے میں نے زعیم سے بات کرنے کافیصلہ کیا ہے " كظفے تہارى كيامرادے "مرجو عى-ودكيازعيم بعائي في ايانهيس كهامو كاسيا بحرالي كو بھنے میں علطی ہوئی ہے" " کھے بھی ہوسکتا ہے ۔۔۔ بہ توزعیم سے بات کرنے ك بعدى يا علے كا-"وہ كر كركن سے تكل كئ-

"يه حميس كيابوا؟"اس كى سرخ آ تھول كود كھ كر

تمرن سواله اندازس ابرواچائ

سے بھے نظنے کا بہانہ ال کیا تھا۔ ارباکوتو کی سوچ نیم

ان کررہی تھی کہ اہاں تی انتا برا فیصلہ ذعیم کی مرضی

ان بینے نہیں کہ سکتیں اور اگر زغیم کی مرضی اس میں

ان بین ہوں نے جانے بھی افرار کیے جو بیان باندھے وہ

وہ رو میں وہ باکل کرتے جذب وہ بے قراریاں

وہ وارف تھیں سب جھوٹ تھا فریب تھا اور وہ اس کی

جھوٹی آئے تھوں کی باتوں میں آکر اپنا سب بچھ ہارگی

میں نے مسمح آبی سے بات کی تھی۔ "

میں نے مسمح آبی سے بات کی تھی۔ "

وہ کنگ بورڈ پر سزیاں کا ن رہی تھی اور شمراسی

وہ کنگ بورڈ پر سزیاں کا ن رہی تھی اور شمراسی

وہ کنگ بورڈ پر سزیاں کا ن رہی تھی اور شمراسی

وہ کنگ بورڈ پر سزیاں کا ن رہی تھی اور شمراسی

وہ کنگ بورڈ پر سزیاں کا ن رہی تھی اور شمراسی

وہ کنگ بورڈ پر سزیاں کا ن رہی تھی اور شمراسی

وہ کنگ بورڈ پر سزیاں کا ن رہی تھی اور شمراسی

وہ کنگ بورڈ پر سزیاں کا ن رہی تھی اور شمراسی

وہ کنگ بورڈ پر سزیاں کا ن رہی تھی اور شمراسی

وہ کنگ بورڈ پر سزیاں کا ن رہی تھی اور شمراسی

وہ کنگ بورڈ پر سزیاں کا ن رہی تھی اور شمراسی

نکال کر تمرسلیب پرجڑھ کر بیٹھ گئی۔

در رشتے کے سلسلے ہیں پتا ہے آئی نے ایک عجیب
بات بتائی آئی نے کہا کہ امال کو تو ہم دونوں ہی پہند
تھیں مگر زعیم نے میرے لیے ان سے پہندیدگی کا
اظہار کیا توان کا ذہن کا پیر ہوگیا کہ انہیں کے اپنی ہو

بناتا ہے۔ " چمری کاکٹ ٹماڑ کے بجائے اس کی انگلی پرنگا تھا۔ خون بھل بھل بہنے لگا۔ اس کاط ، چاہا وہ یہ چھری اپنی کلائی بربی پھیرد ہے۔

" ثواس میں عجیب کیا ہے۔ اب تم اتن بھی گئی گزری نہیں ہوکہ کوئی تہیں پہندہی نہ کرسکے۔ "تمر فیات کو شرارت کارنگ دے دیا۔ ارفع کی آنکھوں میں برہمی جھلکی۔

میرے اتنے واضح انکار کے بعد بھی کیاسوچ کر انم نے بیات کی۔"

"میں تو بہت خوش ہوں اور بچھے محسوس ہوتا۔
کہ ذعیم بھائی کی اماں کو کم اور انہیں تم نے زیا انسسائر کردیا ہے کہ ان سے ایک ہفتے بھی انظار نہیں ہوا۔" تمران دونوں کی کیفیتوں سے بے ٹیاز اپنی و دھن میں کیے جارہی تھی۔

ارباکاول اندر ہی اندر ڈوب رہاتھا۔ اے ڈر لگنے ا کمیں اس کی دماغ کی نس ہی نہ بھٹ جائے۔ اس لے تو ان چند دنوں میں ہی ہجر کا ہررنگ دکھ لیا تھا۔ ہرد کا جمیل لیا تھا اور اب اس ہے ہمیشہ کے لیے جدائی ا سوچاتواس کے جسم سے جان تکلنے گئی تھی۔

وانت نکال رہی ہو۔" ارفع نے تمرکو کافی خونخوار نگاہوں سے گھورا۔

"کیامیں نے تم لوگوں کو کبھی بتایا نہیں کہ بچھے ہے۔ بھائی کتنے اچھے لگتے ہیں۔ "وہ کمہ رہی تھی۔ "اچھا' میں کمہ دیتی ہوں ای سے میرے بجائے تمہارارشتہ طے کردیں۔"

"اگرانہوں نے میرے لیے رشتہ بھیجناہو تاتو بھیل بارہی بھیج دیت اب توانہوں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے۔"اس کی آنکھیں شرارت سے جبکی تھیں

اربامزیدا پناضبط آزمانے کے بجائے اپنے کمرے میں جلی آئی ارفع اس وقت اپنی ہی پریشانی میں انجھی ہوئی تھی ورنہ اس کی اڑی ہوئی رنگت اور خاموثی سے کوئی تقیجہ اخذ کرہی لیتی

" تم نے یہ کیا گیا ہے ہے۔ تم میرے ساتھ ایسا کیے کی آئی کرسکتے ہو میں تو تہماری محبت میں اتا آئے نکل آئی ہوں کہ اب پیچھے بلٹنا بھی ممکن نہیں رہااور تم ہم اس طرح مجھے بیچ راہ میں چھوڑ دو گے۔ تم اپنی خاموشی کا یوں فائدہ نہیں اٹھا سکتے ۔ تم میرے ساتھ ابتا بط دھوکا نہیں کرسکتے۔ "وہ چھوٹ کررورہی تھی۔ دھوکا نہیں کرسکتے۔ "وہ چھوٹ کررورہی تھی۔ استے دلوں سے ول میں جو گھٹن می بھری ہوئی تھی۔

ہوئی تھی اپھر سامعہ کو سیجھنے ہیں۔ ''کیا گیا کہا آپ نے ۔۔ انہیں ہیں پہند آئی ہوں میں۔''ارفع نے اپنی جانب اشارہ کر کے بے یقین سے دریافت کیا۔

"بال سامعہ نے تو یکی کہا تھا اصل میں اس کی ساس تہمارے ناموں میں گربرہ کرجاتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ بوی والی جب سامعہ نے ان سے بوجیا کہ ارفع ؟ تب انہوں نے جلدی سے نائید کردی تھی کہ ہال وہی۔ "ای نے بوری تفصیل بتاوی۔ ارفع نے ہون کہ ہال وہی۔ نامی طرف میں کہ ہون کے تھے۔ ابھی اس نے اربا کی طرف میں دیکھا تھا۔ جس کی رنگمت سفید پردیکی تھی۔ میں دیکھا تھا۔ جس کی رنگمت سفید پردیکی تھی۔ میں دیکھا تھا۔ جس کی رنگمت سفید پردیکی تھی۔ میں وہو سکتی ہے۔ "ارفع دہیرے میں کرای کی طرف کی ہوا۔ کے ایک ہوائی پھر کسی خیال کے آتے ہی اس نے چونک کرای کی طرف کی ہوا۔

"درے" نے ایک فون پرہاں کردی ؟"
ارے "ایسے کیسے ایک فون پرہاں کردیں ۔۔۔ ابھی اور میں نے تہمارے ابو کو بھی نہیں بتایا سوچیں گے۔۔۔ عور کریں گے تب ہی کوئی فیصلہ ہو گا۔"ای کہ کر کر سے نکل گئی تھیں۔

" لَكُمَّا ہِ اللَّعِ كَاجِادِ وَبِال سَرِيرُ هُ كَرِبُولا ہے جَمِی تو تین دن بعد ہی رشتے كى كال آئی۔ " تَمْرِخُوشى ہے چىكى تھی اور ارفع كاپارہ آسان كوچھونے لگاتھا۔ " كما بھی تھامیں نے آبی ہے كہ جھے گاؤں میں كوئی

ائٹرسٹ نہیں ہے۔ نہیں بنتا ہے مجھے کی پینڈو کی ودہٹی چربھی یہ آئی وشمنی کرنے پر تلی بیٹی ہیں میرے ساتھ۔"وہ قصے اور بے بسی سے مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ تمرنے آئکھیں چھاڈ کراسے دیکھا۔

ربی کی۔ مرحے العقیں چار کرائے دیات ہیں کانی "خدا کاخوف کروار فع ۔ تہماری زبان ہمیں کانی رغیم بھائی جیسے ڈرینٹ اور گریس فل شخص کو پینڈو کہتے ہوئے ۔ بلکہ کل تو تم خود بھی بھی کمہ ربی شمیں ۔ "تمر کا انداز طلامت کرنے والا تھا وہ سے بچ شرمندہ ہوگئی۔

دهیں وہ سب نہیں کمناچاہ رہی تھی۔ یہ تو آئی نے بھے تعمہ ولا دیا ۔ مجھے ان سے بات کرتی ہی رہے گی

107 116 .. 5

مى-"ارفع الفاظ سوچنے كلى اپنامه عابيان كرنے كے "بال توسيحي من س ربابول-" " جھے اس رہتے کے بارے میں آپ سے بات كى ہے جس كے ليے ولوں ميں آپ كى المال راچی آنے والی ہیں۔" یہ کمه کر ارفع نے دانتوں "اسارے س-"زیم نے جرت عومرایا-"آپ کل کر کسی-کیاکتاچاه رای بین-"اس کا ول عجیب سے اندیشوں سے لرز کیا اربا کے اکھڑے الكرك تيور تووه يميس دمليه چكا تفااور اب ارتح كى ي فون كال-اضطراب في الصيري طرح جكر ليا تقا-" مجھے آپ سے بہ جانا ہے کہ آپ نے ای ال کے سامنے میرا نام کیوں لیا۔ ہمارے درمیان تو بھی الیی کسی بات کا تذکرہ تک تہیں آیا اور پھر آپ کو پہلے مجھے بوچھ لینا جا سے تھانا۔"وہ خفکی سے کمدرہی ھی۔ لین زمیم کی جھ میں اس کی ایک بھی بات "بخدا بھے چھ مجھ میں میں آرہا' آپ کیا کہ رى بى -" يى سے كتے ہوئے اس كے ليے سے شديد الجص جفلك ربى هي-ووافوه إنارفع كه جملاني-"اجھامی آپ کو شروع سے بتالی ہوں۔"ایک كراسانس ليت بوت وه اسے يوري تفصيل بناتے کی اور اوھرزمیم کا وماغ بھک سے او کیا اس کے "اوہ میرے خدایا میں نے توامال کے سامنے ارباکا تام ليا تفا-"وه چكراكرده كياتفا-"كيا؟"ارفع اتن زورے ميكى كه زيم نے ب اختيار موبائل كان عدور مثاليا-"آپ نے ارباکانام لیا تھاکیوں؟" ودكيون كيونك-"زعم كو سجهين نبين آياده كيے اسے بدبات بتادے جووہ ابھی تک اربات میں کمریایا

تج ماري ياد ليسي آئي آپ كو آپ تو خيرند بهولنے كا وستك نه دے جے جاہووہ اپني محبول اور جاہتوں۔ دعوا کرکے ٹی تھیں۔ مکرا تی جلدی بچھے قطعی امید تہاری زندگی میں خوشیوں کے سارے رنگ بحرد۔ نس تھے۔"وہ بت خوشدلی سے بات کررہاتھا۔ارقع ید دعالو جنیں لیکن دعاول کی گرائیوں سے نکلی تھ كي ونول يرمكرابث آئي-كتنے بى أنبولى بال كى چكنى تطفير پھلنے لكے تھا۔ وداکر آپ کی مراداس فون کال سے ہو اول یاد كرنے كى زمت تو آپ نے بھى سيس كى-"وہ بس

النظره نه كرس ارفع جي- سال توبه حال ہے كه چرينا

ارفع نے آئی ہے زعیم کائمبر لے تولیا کرا۔ بھیک ی ہورای تھی ۔۔۔ مجھ میں میں آرہاتھاو زیم سے کیابات کرے کی اور کیے بات کرے گی۔ اكراس نے كرواكم بال ميں نے بى الى كے سات تهمارا نام ليا تفاجهم م من بي اينا آئيديل نظر آيات تباس كياس كياني كاكنے كے ليے براس ف ایک دم ہی تمام سوچوں کوذہن سے جھٹک دیا اور افی انلى بے خولى كے ساتھ كال ملالى - اكر أس طرح الكيال رہتی تو پھراسے تجلہ عروس میں ہی اس سوال کاجواب ملا ـ زعيم في ويري عي يل يركال ريبوكرلي كال "بيلوالسلام عليم-"اس كى بھارى \_ آواز =

العرف المعرفة "وعليم السلام .... آب!"وه چند لمح ركاشايد

"میں ارفع بات کر رہی ہوں کراچی ہے۔"اس تے جلدی سے کما۔

"ارتع جی-" میر سنتے ہی اس کی آواز سے بشاشت

ولیسی ایسوسے آپنہ بھی بتاتیں وجی مِس بِهِان كياها آب كو-"

آپندان کردے ہیں۔"وہ بیقنی سے بول-"بالكل شيس ... آپ كى آواز ميں ہے كچھ ايسا خاص كہ ميں نہ پہنچائے كى علطى كرى شيس سكتا تقااور پھرماری کانی کمی کورسیش بھی ہوتی رہی ہے۔ "جي اوه تو آپ تھيك كه رے بي چر بھي بين

حران ضرور ہول۔ "اس نے صاف کوئی سے کما تھا۔ " چلے اب حران ہونا چھوڑ دیجے اور یہ بتائے۔

"پاز کاث رہی تھی۔"اس نے دھرے کہ کر عبن چرائیں۔ "مرتم تو نماڑ کاٹ رہی تھیں۔" شرکی نظر کئے ہوئے تماثوں پر جی گا۔ "تم كيول ميراً وماغ جاشي على موسيطى كيول سیں جاتیں۔"اِس کالبجہ کلح ہوا تھا۔ وہ چند کمجے تو جرت سے اسے دیکھتی رہی چھر کسی قدر حفلی سے باہر نكل كئي-اسے يكايك،ي بي تحاشا شرمندكي محسوس

"كياكررى بول يسياكل بوكى بول اس بيوفا محق کے لیے۔" سرتھام کرکری یہ مصفے ہوتے اس نے یہ بی سے سوچا تھا۔ آئکھیں پھرسے ڈیڈیانے للی هیں اس نے میزر دھرے اسے بازدوں پر سرر کھ

"م نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا زعیم میں نے تهاراكيابكا واقفااس يورى ونياميس تمهيس مين بي نظر آتی تھی بیو قوف بنانے کے لیے ایک طرف بھے اگل بناتے رہے اور 'اور دوسری طرف میری بس کے ساتھ زندگی گزارنے کی بلاز ۔۔ میں لیے بتاؤں کی اے تمارے اس وطوے کے بارے میں ہم نے تو بھی بچھے اپنی زبان سے کوئی امید "کوئی لفین ولایا ہی میں اور میں واکل آخر تک یی آس تھاے رہی کہ تم اب جھے کھ کھو کے اب کھو کے اور تمہارے کے توبيرسب صرف ايك تحيل تفاتحض وقت كزارن كا ایک بمانہ میرے جذبوں کا زاق اڑا رے تھے تم ؟" روتے روتے اس کے سر بھاری ہونے لگاتھا مراندرنہ جانے کون ساوریا چڑھا تھا کہ آنسو حتم ہونے کانام ہی

وتم نے مجھے کمیں کا نہیں چھوڑا زعیم خدا کرے تم .. "وه اس بدوعادية دية رك كي ول كاني سا كيا تقاروه اس كي دهر كنول من بستا تقا- كياوه الصيد وعادے سلتی ھی۔

"خداكرے تم جرد فراق جيے لفظوں سے بيشہ نا آشای را و رغب اور بے قراری مھی تمارے ول پر

احماسى ميس تقا-

"بركيابورماع!" " ليے بي آپ؟"اس نے بات بر لتے ہوئے "بالكل احمانيس مول \_ آب نے اپني بمن كى خريت سين بتاني-"وه ايزي موكر بين كياتفاشايد-"اربا \_ آپاریای بات کررے ہیں۔"اس نے

رات اورون کی تفریق کے آپ کے کھر کافون مستقل

بجناى رے كااور زيادہ ميں توعارضه ساعت ميں مبتلا

ہو کرتہ آپ بھے کونے پر مجور ہوئی جاش کی۔"وہ

كالى ملك تقلل لهج مين كمدر باتقا- مرارفع اسياتك

معی خزی محسوس کرے عجیب سی کیفیت کاشکار ہو گئی

"جی-"ارباسیں جان زعیم کہے آج کل میری جان عجیب ی بے چینی کے حصار میں ہے اس کیے مجھے یقین ہے وہ بھی تھیک سیں ہوگی۔ زعیم نے برقت خود کوبر کھنے سے رو کا تھا۔ آج اس سے اربع کی آوازین کراس کاول کتنی شدت سے بچل انھاتھااس و من جان کی آواز سننے کے لیے اس کی ہردھر کن اس كالم جينے في سي-اس نے بشكل ول كوسنجالا-"بى \_ الى بوجى \_"اربع نے كما تھا اور ال كادل بي اختيار جلاا تفاله

الكل الحيى تهين بوسي ميرى نيندس حرام كر الله المحصر الكريس جلنا جمور كلي إوراب ليث رجرجی میں لے رہی وہ کوئل زمل لڑکی اندر سے الكابدردموكى-كاش بجهيم يمكيتاموتا-" "اصل ميں سيس آب سے يحصات كرناچاه راى

"بات كراو\_ خودى پتاجل جائے گا۔"ارفعنے و کوئی گاری سی ب آپ رکھیے میں دیکھتی سل اسے بکڑاتے ہوئے تد کہے میں کماتواں نے مزيد الح كيناك تفام ليا-ہوں وہ کماں ہے چر آپ سے بات کرواوی ہوں۔ "بلو!" يل كان ع لكات بوع اس في الله كه كراس نے فون بند كرديا۔ محور دير يہلے بير كال ملتے ہوئے اس کا وہم و کمان میں بھی تہیں تھا کہ "اریا ...!"زعم کی بے باب سی آواز سے بی دہ معالمه برخ بھی اختیار کرسکتا ہے اور اب سے سوچ ساكت مونى مى اورول يون خاموش موكيا جياب موج راے نے سرے عصر آنے لگاوہ ارباکو وعوعث ہوئے کرے میں آئی تودہ وارڈروب بھی وھڑ کے گائی میں۔ مرب صرف چند بلول کی اليے كيڑے نكال ربى مى-دہ خاموتى سے اس كے یاس آنی اور کری نظروں سے اس کا جائزہ لینے کئی۔ ائے آپیس آتے تی اس نے کال ڈسکنگٹ ا تے سیل فون مھی میں دیا گیا۔ ول میں جوار بھاٹا سا ملجاساطيه ، بے ترتیب سے بال جودودان ملے کی الى جول سے نقل كرچرے كے اطراف ميں جمرے التحضي لكا تفااور سالسيس نابموار موكئ تحيي-ودكيا موااريا \_ فون كيول كاث ديا ؟ العجوياس تف ماند يدى رنكت استا مواچرو أنكهول من تيرنى ای کھڑی تھی جرت سے دریافت کرنے تھی۔ المرى اداسيال وه سرتايا اداس كالمجسمه بني كلوم ربى "راتك كال محى-"اس في موايل اس تعاكر كرے سے تكنے كاقصد كيا تھاكہ اربع نے اسے بازو "اس طرح کور کور کیاوید رای مو ... سرا ے پار کھنے۔ سنگ نقل آئے ہیں یا چرے ر موچیں۔"اے " ذیل لؤی اانت کال کورانگ کال که ربی جو الني جانب كهور مايا كروه ت كي-مسئلہ کیا ہے جمہارا زعیم سے بات کیوں ملیں "اكرىيە دونول باتىل دافع ہو جاتيں تب جى جھے ك-"اى انتاس موبائل بجف لكاتفا-ارفع في تمبر اي حرت نه مولى جتناكه \_" وه كت كت حي ومله كركال ريسوي-یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا ؟" اس کی آواز کی " بھے ہیں کی ہے ک ے بات مرا چھا برابث محول كرك ارفع في يوجها-چھوڑد-"زردی ارفع سے اپنایازو چھڑاتی اس کی آواز "كلابيه كياب شايد-"وه كرك استرى اسيندير اتی بلند ضرور تھی کہ دوسری طرف ریسیور کان سے پھینگ کرکری بیٹھ گئی۔ لگائے بے قرار ومضطرب زعیم کی ساعتوں تک با آسالی وركسي رورو كراتونيس بتفاديا زيردى-"اس كے طن ير ليج من يوجها تووه كريرا كئ-وكيامطلب سيس كول روول ك-ورنی راے کی-اناب ورامہ بند کرواریا۔ جیس تومیں تمہاری جان لے لوں گی پہلے ہی مجھے تم پر شدید غصہ آرہا ہے۔ "خونخوار کہے میں کہتے ہوئے ارفع نے "چلودفع كرو-"ارفع نے بے زارى سے بات برل-"تمهارے لیے کال ہے۔" زعیم کا نمبرملاتے "تمهارے لیے کال ہے۔" زعیم کا نمبرملاتے اسے بھایا اور خود ہی سیل اس کے کان سے لگالیا۔ حلق میں بھندا سالگ گیا تھا وہ ہونٹ کانتے ہوئے اوے ارفعے نے موبائل اس کی طرف بردھایا۔ "کس کافون ہے؟"اس نے موبائل تھا منے کی کوشش نمیر ،ی۔ انے آنسووں بربندباندھنے کی کوشش کرنے گی۔

# 111 Water

"بول توبيبات ب-"اربع نے ایک کمی سالم "جی ایم بی بات بے آپر بتائے ارما کار ایکشن کیا ہے۔ بچھے تو ڈرے کہ لمیں اس تاکوں ہو كى ياداش مى اس نے بھے اے دل سے بوالىء نه كرديا مو- يس تواجى تك اس كى بلادجه كى ناراسى بجھنے کی کو سش کررہا تھا۔اب کسے ولاؤں گااے ای بے گنائی کا لیسن-"اس کے لیج میں ازمد پریٹال "بياتو آپ كونى سوچنا ٢٥٠٠ ارفع بے نيازى \_ "أكر آب يجمع اي موت والى سالى مجمد كربيروا جھے شیر کر لیے تواتا فیور تو می آپ کودے ہو وی- طراب ایما کوئی چاکس میں ہے اور جمال تک بات ہے ارباکے ری ایکشن کی تو پہلے تو میرے وال مين دور دور تك ايما كوني خيال نهيس تفاعرسب يادكر ربی ہوں تواس کی چرخ اہداس کے ازے ہوئے چرے اور سرخ آ تھوں کاسب مجھیں آباہے۔ "اوہ!"اس کے ول میں چین ک ہونے کی۔ "آب ایک بار میری اس سے بات کوا علی بیں " ول تو تهيس جاه ربا- مركيا كرول-رعايت تودي ى يرك كى- بهنونى جو بننے جارے ہيں-"ارفع اندازایا تفاکداس کے چرے پر مطرابث آئی۔ التحييك لوسوع-" "اوربال إيك بات اور "ارفع كواجانك عى مجه ياد آياتوبول اهي-"آب كولوس نے ملك من چھوڑ ديا۔ مرآب كى اربا اب میرے ہا کھول سے بیچنے والی تہیں ہے۔ مصے گام کیا حال کرتی ہوں اس کا۔ "اس نے ملت ود تك ليج من سطين سموني -وه بس يدى-"جو بھی کریں۔ بس اتنا دھان رکھیں کیے جھے وہ بالكل مي سالم جاہے۔ جيسى دہ يمال سے كئ كى

وكوتكه كيا؟ اسباراس كى آوازيس غصه شامل

ودكونك بولك بي جاتے جاتے ميراول بھي الين القراع كي ب- براقرار ميراجين جي-زعم كرهم يرمدت لجين كي كاسبات ف الفع كى ساعتول ير يكى ى كرادى كى-دە چىپى ى د الفاظنى عائب ہو گئے تھے کھ کینے کے لیے حی کہ وہ حرت کا اظهار بھی جیس کریارہی تھی۔

"آپ کی بھن نے بہت براکیاہے میرے ساتھ۔" وه عيے شكوه كررياتھا۔

"يهال سے جاتے ہوئے اس کامود جتنا خراب تھا اس نے تو ہملے ہی میری نیندیں اڑادی تھیں اور اب ب ئى مصيبت بالهين-ده كياسوچ راى موكى-اكر جھے بتا ہو تاکہ اتن بری مس انڈراسٹینڈ نگ ہوجائے کی تومیں بعابهي عات كرليتا بلكه مجهيري كرناجاب تفاآب دونوں کے نام ملتے جلتے ہیں شاید اس وجہ سے امال کو مغالط ہو کیا ہو گامیں نے بھی دوبارہ ان سے بات میں كى يەمىرى دوسرى علطى كى خداكالا كەلاكھ شكرےك آب نے بروقت مجھے بتادیا ورندند جانے کیا ہوجا آ۔" اس نے سوچا بھی تو تھرااتھاتھا۔

"جھے بچھے یعین تہیں آرہاکہ میں اتی بے وقوف احمق 'یا کل بھی ہو عتی ہوں۔"ارفع کے لیج میں دنیا جمال کی ہے سینی ھی۔

ميري نظرول كے سامنے اتنا كھ ہو كيااور اور مجھے يتا بھی ہيں چل سکا۔ اوہ ميرے خدا كتے كھے ہيں آب دونول- اس في اينا سرتقام ليا تقا-

"اوربراربا ساس نے بھی جھے سے بربات چھیائی۔ میں تو سمجھ رہی تھی آپ دونوں کے چھو بھی رسمي سلام دعاجهي نميس موئي مجھے كيا پتا تھا يمال تو بير را بخھاک داستان دہرائی جارہی ہے۔"اس کی بے تھینی اببتدرت عصين بدلتي جاري هي-

"خدانه كرے ارفع ان كى محبت كا انجام توجدائى مقداند رك الله المال كالمات يرا من المال ا

کہ تمارے اس کائی بھرے رویے نے کیے میرے ول کو طوفانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اب اگر میں نے در کی تو کیس میں مہیں بیشے کے لیےنہ کھودوں۔ایے تنیس میں امال كسامة تهارانام ليكرمطمئن بوكياتفا يحصكيايا تفا-وه اتن برى غلط فنمى كاشكار موجاتيس كى-وه تواريح نے بچھے فون کر کے بتا دیا سیس تو۔"اس نے بات ادهوري جھوڑدي-" اتم سورى اربا \_\_ آئم سوسورى-"وه قدرے توقف سے بولا۔ "جب غلطی آپ کی ہے ہی تمیں تو سوری کیوں بول رے ہیں۔"وہ اب خود کو سنجال چکی ھی۔ "كيےنه كرول- بچھلے بندره من من تهماري اس حفلی نے میرا آوھاخون تو خشک کربی دیا ہے ذراور اور تاراض رہیں تو لیس جان سے بی نہ کزر جاؤں۔"وہ بنس كريولا تقا-ودز عيم-"اس كي آواز كانب كئي تقى اورزعيم كاول جاباوه بل مين برسارے فاصلے سميث لے اس ف كراني زندگي بناك وزمیں نے آپ کو بہت ساویا نا۔"وہ نادم سی کمہ "بهت اجها کیا غصے میں ہی سمی تم نے پر اقرار تو کیا كه تم بھى ميرے عشق ميں ديوانى ہو كئ ہو-"اس ك شوخ ليحرارباكارتك كلالى واتفا-سامنے بیٹھی ارفع جو کافی درے اس کے ناثرات اور ایک آدھ جملے ے مفہوم اخذ کرنے کی کوشش كرتى ربى محى-اب باتون كارخ بدلنا محسوس كرليا تھا۔اندر آئی تمرکواشارہ کرکے وہ اسے و ھلتے ہوئے وكيابوا؟ وها مجى سے اسے ديكھنے كلى-"ديول مجهلو يهال دونث دسرب كابورد لكاموا

一といいいなる」といい。 "ب میں سوچا تھاجب تم سے بوری طرح سے میری دسترس میں ہو ک۔جب 'جب امارے ایک کوئی دوری سیں رہے کی ت میں میں میرا ہر عل مہیں بنائے گاکہ تم میرے لیے کیا ہو ۔۔ میں بہت جذباتی بندہ ہوں اربا اور تم سے ملنے کے بعد بھے احساس ہوا كريس توياكل بھي مول-"اس كے ليج سے مجلكتي وارفتی اس کے براحاں سے لیٹ رہی می-اس کی سارى مزاحت دم توڑنے كى۔ "كول أزمايا أتنا يلك كول مين كمايير سب" آنو پھرے اس کے رخیار ترکے لگے۔ "ايخ آنسوساف كرلوارباي جي تكليف مورى -"وه بے حد زم ہے میں کویا ہوا تھا۔ "آب کوکسے بتا۔"اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے ملے رخداروں رکھے "ميراول وجهے تهاري بريو جل سالس كي خروے ویتا ہے چر تمہارے آنسوول کی تی محسوس کیے نہ (ا-"زیم نے دھرے ے جی محبت بھرے اندازیس کہا۔اس کے آنسووں میں روانی آئی۔ "ميں جانتا ہوں تم بہت ہرث ہوتی ہو۔ مرب ساری کربرداس غلط مهمی کی وجہ سے ہوتی یا چرشاید میری جلدبازی کی وجہ سے لیکن میں کیا کرتا میرے ول کی بس ایک ہی ضد تھی کہ اس بارجب مم میرے مانے آو تو ہیشہ بعثہ کے لیے میری بن کر آؤ۔ جھ ے سیں رہاجارہا ہے تہارے بنائم یمال میں تول کوایک سلی تو تھی کہ میں جب جاہوں مہیں دملیم سلمامول مرجب تم علی لئیں تو ہریل ۔ جیسے میرے يهايك آزائش بن كيااور ش يرجي انظار كيتاكر م جاتے ہوئے میری جان نہ نکال جاتیں۔"اس کے جماری کہے میں بے تحاشا شکوے تھے ارباکامن جل على بونے لگا۔ كتنى بر كمان مو كئي تھي وہ ان چندونوں من ووتوبالك ويهاى تقابلكه يسك على زياده ياب "تم تواتى ظالم موايك باريجيم مؤكرد يكما بهى نبيل

اضطراب يل مين المرتجهوم وكميا-سكون كي أيك ميتهي اے اندر تک شانت کر کئی گی۔ " آپ نے مجھے ایسا کون سالقین ولایا۔ جس \_ بل بوتے ہر میں آپ سے پچھ بوچھ سکوں۔ جو وقوق لكتي مول أب كويا يأكل أب اني أنا قائم ركھنے کے اقرار کے دولفظ مہیں کمہ سکتے اور میں ای عزت مس روند کر آپ ہے اس بیار کی بھیک ماتکوں جو شاہ بھی جارے درمیان تھا ہی سیں۔"وہ یا تو بول ہی نہیں رہی تھی اور اب بو لئے پر آئی توول میں بھرا سادا غبار نكالتي جلي لئي-اس كابس چلنانو زغيم كاكريبان باز کران کزرے دنول کی افتول اور تکلیفوں کا حساب ما نکتی۔جب وہ انجانے غدشوں اور اندیشوں میں کھل الله كر آدهي ده اي مي- حفن زهم كي زبان بندي "بيكياكمدرى موتم-"زعيم كاعصاب جنبيد " تھیک کمرونی ہول میں ۔۔ بچھے لگتا ہے آپ صرف سے دیکھنے کی جاہ تھی کہ آپ س مد تک سی ا پنااسر بنا علتے ہیں۔ توبس دیکھ لیا آپ نے پتا جل کے آپ کو ... اب آپ ساری زندگی این انا کواس بات ے سکین دیے رہیں کہ ایک لڑی کس طرح آب کے عشق میں دیوانی ہو گئی تھی۔"اس کا غصہ

ہونے میں ہی ہیں آرہا تھا۔ ارفع نے حد جرائی کے عالم میں اس کا بھیگا ہوا سرخ چرہ تک رہی تھی۔اس نے کب سوچاتھاان کی اتن کمری وابستی کا۔

"اربا"اربافدا كے ليے ايك بارميري بات س او-زعيمياكل سامو كيا تفااس كى اس قدربد كمانيول يردوا یں سے اتنی دور میتھی تھی کہ وہ اس کی آ تھوں میں آ تکھیں ڈال کراسے اپنی دیواعی دکھا بھی نہیں سکا

" میں تہیں کیے سمجھاؤں ۔۔ کاش تم میرے یاس ہو میں آو۔"وہ ہے کی سے کہتے کتے رکا تھا۔ مجب پاس تھی تب کمال تھے؟"اس کالبجہ تکنی مو

"ارہا ۔۔ بہت تاراض ہو جھے ہے ؟"اس کی سانسوں کا طوفان محسوس کرکے زعیم کالہے بھوا تھا انتائي ملول مرمحبت اور اپنائيت بھرے اس كے انداز بارباكي أنوب قابوموكر بمه نظ تص

" كه توكمواربا يجهداني آواز سادد سيتمهاري بہناراصی بھری خاموشی میری ازیت سواکر رہی ہے۔" اس كے ليج من التجا تھي۔

"اورجو تمهاري خاموشي في مجھے دار يرافكائے ركھا اس کاکیا؟" یه شکوه اس کی زبان پر آتے آتے رکاتھا۔ ایک ہاتھ سے آنو صاف کرتے اس نے دو سرے ہاتھ سے بیل ر گرفت جمائی۔ توار فع اس کے سامنے أبيتي اور بغورات ديلي للي-

زعیم کواس کی خاموشی پربے چینی ہورہی تھی مگر اربائے پھونہ کہنے کی سم کھار کھی تھی شاید۔ وتم \_ تم جانتی ہو بااریا \_ مہیں بتا ہے میرے ول كاحال- "اس كالبحداد كفرارياتها-

"ميس مي چھ ميں جائي \_ جھے غيب كاعلم میں آیا ... میں تمارے مل میں سی جھانک عتى-"ول توكب كاسب چھ بھولے اس شكر كے سامنے جھک گیا تھا۔ مروماغ ابھی تک مزاحمت پر کم

ميں کھے کمحہ سلگاہوں اربا۔۔اور اب تم اس طرح بغيركسي كط شكوے كے بناميرى كوئي صفائي سے مجھے سزا دو کی تومیں ۔۔ میری جان پرین آئی ہے اربا 'پلیز مت كوميرك ما تدايا ..." بربط ع جمل كمة جہ جانے کتنی کیفیتوں تلے دب کراس کی آوازد هیمی را تني تھي ارباكوا پناوجود بلھلٽا محسوس ہوا۔

الطیس آپ سے کس بات کی صفائی ما تکوں اور کیوں " بالاخروہ بول بردی تھی۔ بردی و قتوں ہے اس نے اللہ خروہ بول بردی تھی۔ بردی و قتوں ہے اس نے اللہ بی اللہ مار مل کھنے کی کوشش کی تھی چر بھی وہ چھلک ہی

اوھراس کی آوازنے زعم کے چھے بھرتے اعصاب كولسي زم مهران باته كي طرح چھوا تقاسارا



مهینول بدری بھی ملاقات ہوگی۔ "ارفع کے کہج م ادای تھی۔اریا صرف اس کی بھن ہی تہیں اس بهترين دوست جي حي-السوتوے- الممرنے سرملایا۔ پھراس کے شانوں القرفي بوكرول-

"ليكن تم فكرمت كو-يس بيشه تهمارے ساتھ بی رموں کے-جمال تمہاری شادی موکی وہال میرے کے بھی ایک وحوند لیما تھیک ہے۔ "اس کے شراریت بحرے ہے پر اربع نے اسے ایک وهب لگائی سی اور محردونول عيس روي-

ادهرزيم اريات كمدرياتها-"يمال ميرے علاوہ كوتى اور جى ہے جے شدت ے تماراا تظارے۔"

ووكون؟ "اس في الحفي كريو جها-

" ب تمارا ایک دوست ... اس کی آنکه مردوا مجھے میں سوال ہو چھتی ہے۔ ارباکب آنے کی اور میں انتا ہوں اس باروہ صرف میرے ۔ لیے آرای ہے مہیں تومیں اس کے آس پاس بھی مہیں مطلع دول ا \_\_ بت جلالياميراجي-

"اوہ!"اس کے آخری جملے پراریا جل ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہ دیا کہ وہ لڑی میری زندگی بن الق ہے۔ میری سانسول میں شامل ہے۔ میرے وجود كاحمد بوه بي خود موت ليح من كمدر بالقايال حیب کا فقل ہونٹوں پر ڈال رکھا تھا اور اب جب اس حب كاجادو ثونا تواياوالهانه اظهار كراربا كول ين بزارون جراغ ايك ساته جل الصف تصدر تي م روشني ميل من سي اندر بھي اور باہر بھي وہ اور بھي بہت کھے کمہ رہا تھا اور اس کے چرے پر وھنگ رہا

دلول من سمندر موجزن تصاور انظار کی مخصری رت ابھی باقی تھی۔ مرانیظار کی یہ ترب اس مع مود احساس سے زیادہ نہیں تھی کہ بید دوری بس چند روند ہے۔ من رت کے آنے میں اب زیادہ در نہیں۔

"(そしいんこんこしいい" "زيم س-"ارفع\_خاراكي طرف ويكهته مو

"زغيم بعائى = ؟" تمركى أنكسي حرت س چلیں اور ارفع نے اسے بوری یات تاوی۔ وداوهانی گاؤ۔ "مرخے سرتھام لیا۔

الرفع .... تم توخود كوفيس ريزنگ ايكبيرث كهتي مو تا پر بھی مہیں اتا یا سیں چلاک ۔۔۔ "وہ اب بے سینی سےاسےدیکھریی گی۔

وربس كروي من ملي بي يؤد كو كافي شرمنده كريكي مول- "الع جينب كئ-

"يالميس من اتن بدهو كب-يه مو كئ-جانتي مو تمریس وہاں زمیدہ کے لیے لائن کلیئر کرنے کی كوششول ميں تھى- تقينك گاڈ جھ سے كوئى بردى حافت سیں ہوئی۔"وہ جھرجھری کے کررہ گئے۔

" چلواین اس غفلت کا زالہ تو تم نے آج زعیم بھائی کو فون کرے کر دیا۔ویے میں شروع ہے ہی تہمارے اور زعیم بھائی کے رہنے کے حق میں سیس مى-"ىمرة بى طرح اجانك سے بينترابدلا ارفع مكالكا اسے ديھتى مەلئى-

ودكمال تم جيسي شعله مزاج لركي اور كمال زعيم بھائی جیے زم اور معندے مزاج کے انسان ان کے کے توارباجینی لڑک ہی ہونی چاہیے۔ سوفٹ سویث الناف ميل ... كيول ؟" أنكهول مين شرارت لي سرابث چھائے وہ کمہ رہی تھی۔ ارفع اس کی شرارت سجه تئ برجى كررباتة رمي وه چند مح ا اے کھورتی رہی پھروکا یک ہی بس بردی تھی۔

"واقعی-یہ دونوں صرف ایک دوسرے کے لیے بنال-"عني رياته بانده وه دروازے سے سرنكا

ر محبت اربا گودیکھنے گئی۔ "میں بہت خوش ہوں ثمر مگر مجھے بس ایک ہی

5 11/1/11 (11 52

جھانکا جیے چوزا ایڑے سے نکل کے جرت سے دنیا هي اوراب خبر بن اندراطلاع وين بكنت بعاكي المحيول سے گولى ارے الركى كمال رے۔

گاتا عین موقع کی مناسبت اور اس کے جذبات کی

مرورے آنکھیں سکیٹرے مند میں دبیان کو

دائیں ہے بائیں جانب منقل کرکے بردی بے نیازی

سے منہ سے ایک کل رنگ پیکاری مارے ٹوئی پھوئی

شكت حال سرك كوسجانے ميں كويا اينا حصه والا اور

پیکاری بھی نمایت خوش اسلولی و کامیانی سے دور تک

مل بوتے بناتی کئے۔ اس نے فاتحانہ سامنے اور کی

جانب لکے چھوتے سے شیشے میں اپنی سرمہ لکی

آ تھوں میں دیکھا۔ گویا کارہائے تمایاں انجام دیے ہر

خود کو سراہ رہاہو عجم کھنگھریا لے بال ایک اداے اٹھاکر

ماتھ پر پھیلائے برائے زمانے کے ہیروی طرح اکثر

"اوے اوکی کمال رے بھی۔ آتھوں سے گولی

گانے میں ای مرضی اور پستد کے الفاظ کا اضافہ وہ

اعشربت آسانى كرلياكر ناتفااورمندرجه بالاكانے

میں تواس کا بورا زور اور اور اس کی اعموں سے

والكولى" ير تقا- باقى كانے كے لفاظى و قافيہ بندى جيسى

سيد هي دوروب سردك سے دائيں جانب ذيلي سردك

ير كذى نكال كروه كليول كوچول سے كھومتا كھامتا محلم

فاروق آبادے اس جالی دار نیلے جوہارے کے تک

ے اڑتے رتک والے دروازے کے سامنے آر کاجو

كزشته يندره روزے اس كى اميد و توجه كامركزينا موا

تھا۔ ہوش وحواس کی چلتی پھرتی دنیا میں تووہ سرور کی

الرول من بهتابي ريتا- مراب توخواب مي بھي اے

اکثریہ نیلے چوہارے کی دائروں والی جالیاں دکھائی دیے

رنگ اڑے دروازے کے ادھ کھے کواڑے

المريه بالول والداكم يحول لوكى فيول منه فكال كر

مرضی موجاتی اسے چندال فرق ندرو تا۔

كيف ك فركنانا شروع كرويا-

اركسة وشكال وشكال-"

بھربور عکای کر تا ہوا تھا۔ مرمنہ میں پان ہونے کے

بالما عليول على

باعضوه تھکے گانسیں یارہاتھا۔

الوك نے آتے بى معمول كى طرح تكاه سامنے تينے اسے لگناکہ تھاہ کرے گولی اس کے بل میں پوست

الري اي بدي بري قائل آنگھول ميں بھر بھر كے كاجل لكاتى كويا اس كے جذبات كوديكاتى-وربا قاعد نقاب سیس کرتی تھی۔ عرسیاہ چادر سے آدھا چرہ چھائے رھتی۔ کود میں وحرے ہاتھ دیکھ کے اے المان ہوتا جے کوڑے نے نے نے نے نے کوئ سے پر تکالے ہوں۔اس کا جی جاہتا کہ اس آدهاچره بھی کھل جائے افقاب سرک جائے اوروہ سر ہو کرنظارہ کرلے۔ وصلی چیسی چیس جذبات میں

حینہ بیشے کی طرح زاکت سے سکر کروائیں

تكتا ہے۔ اے دیکھ کے وہ واپس مڑی شاید اس والذي "كي كلف كلف من كر تقديق كرنے بي آ والمروي قاريك كط كوازيروي قار عينه ممودار مونى-سياه جادر ميس ملفوف وجود آكر يجيا الشبت پر بین کیا۔ جس کی گدی کو گدی کمنایقینا نیادنی سی-ابود کری کے ایک چی ہے کہ ہ فرق رهتی مول - بھی اس پر قوم بھی تھا۔ مراب ام نے اپنی طرح اس گدی کا دھیان رکھنا بھی چھوڑوا تھا۔ مرائی شاہانہ سواری کے بعد بے ساختہ وہ اسے آثورکشاکوچکایک کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی لش بش كرف كاسوج رباتها-

میں ڈال وہ حب حب نگاہ اٹھا کے شیشے میں ویکھی ہوجائی۔ای کیے وہ آج کل مظہور فلمی گانا ہروت كنكا يا ريتا- مراب اس كے ليوں ير فقل لگ كے

ویے بھی جوار بھاٹاسااٹھادی ہیں۔

طرف بینه گئی تھی۔ یہ اس کی شرافت تو تھی ہی م ووسری سواری کے جم اور پھیلاؤ کے باعث سے تعل مجبوري بن كرره جا تا تقا- كيونك ومل وول مين وه لا مور کے کسی بھی پہلوان کومات کرتی ہوئی تھی۔اس نے بيك مرد من كرى نكاه وال كرجالي تعماني اور رك

آیا کھڈایار کیاتومونی ربوے کیندی طرح اچھی۔ "وے یائی (جھائی) آرام مال چلار کشا۔"شوکی کو

اس بدلے پر برالطف آیا۔ به ورست تفاكه ركف كى حالت بهت ابتر تھى۔ بادی کا رنگ و روعن یوں اڑچکا تھا جسے کسی نے تیزاب کے بالاب میں ڈیو ڈیو کراے گنگا اشان دے ویا ہو ،جس کے نتیج میں دہ اتنابدرنگ ہوچا تھا کہ اس كے سے رنگ كے اندازے لگانا ہر فرد تمام رعوں كو باری باری سوچ کے تھکسارے مسترد کرویتا تھا۔ سالوں بے احتیاطی سے استعال اور عدم توجهی کی برولت رکشے کی سیٹ کی گدی یول ہو چی تھی جیسے وطولی کے ڈیڈے سے پیٹ بیٹ کر کسی صحت مند انسان کی کھال اوھیردی تی ہواوروہ پٹریوں کا بجر بیجر بنا این معیاد بوری کررہا ہو۔ مران تمام خامیوں کے باوجودوه فخرسے سینہ پھلائے پھرتا کونکہ اس کارکشا مسى ابن جي" تقا- اس کيے يا صرف اس وہ بے صد اہم لگتا علمہ جانے والے دیکر رکشوں والوں کے سامنےوہ اس کابرملا اظہار بھی دھڑ کے سے کر ناتھا۔ شوكي ليعني شوكت على سات بجول مين فحفظ مبرر تھا۔اس کیاب نے ای پوری زندگی ایک ریوطی پر مختلف سامان نگاکر کلی کوچوں میں چرچرکے اور چوک میں کھڑے ہو کر فروخت کرتے ہوئے بسری سید سامان موسم کی نوعیت کے ساتھ براتا رہا۔ گرمیوں میں ریر حی پر العمنڈے مار کولے" کے لفظول سے سے بینر کے ساتھ برف اور مٹھاس سے بھرے مختلف ریک بج جاتے سرویوں میں وہ لنڈے سے یا بچ یا بچ رویے میں ملنے والی جرسیاں سوئیٹر اور فلرنے آباوراے تین گنامیں بھی فروخت کرتا تو

اس سے بوے دو بھائی تھے جوباپ کے نقش قدم پر چل کران ہی چھوٹے موٹے کاموں میں یو کرزندگی کی گاڑی مینے رہے تھے پر تین بین میں جنہیں بیاہ كرسينے يروحرى سلب سركانى جاچكى تھيں۔ان كے بعد شرک اور جھونے اڑے کا تمبر آیا تھا۔ تمام بھن

1117 050

الثارث كرك ايك جفيكي س آك بردها ديا- كلي کشارہ تو تھی۔ مر چھ روز قبل ہونے والی کھدائی کے بعددواره برابركرتي بعى برابرشهوني عي-وہ او تی ہی کی میں ست روی سے رکشا طلار ہاتھا؟ كونكه دو كلى ياراس وسيع الوجود سواري كولينا نهيس عابتاتھا۔ مرب بھی اس کی مجبوری بی تھی۔ان دونوں في ركشا المن لكوايا تفا- الهيس محله فاروق آبادي الكرسلاني اسكول تك لے جانا اور واليس لانا اس كى ومد داری می- اب رکشا ایک اور دروازے کے سامنے تھا۔اس کے تھنی بجاتے ہی کوئی و هم سے آگر مجيلي نشت بدانها- كم إزكم إس تووه بينهنانه لكتا-كونكراب تك اين جيتي جائتي آعمول ساس نے عنع بھی وسیع الوجود بشروطھے تھے ہے ان سب کومات كرابوا تفااوروه تواسان مان كوجهي تيارند تفا-محض سونڈ کی کمی کے سبب کوئی بھی انسان کملواسکتا

"آئے اِنے فی آج تو تو بہت جلدی آئی میرا ناتناكنا بھي محال كرچھوڑا ہے 'اوھراك نوالہ تو رو اوطريبركشے كى بيت كيد كان بياڑتے لكتى ب"وہ معمول کی طرح بے تکلفی سے اینا بھاری بھر کم ہاتھ یلے عازک ہاتھ پررکھ کردکھ سکھ چھولنے کا آغاز ريكي عي-ماته ماته دومرے باتھ مين دے آلو کے پراٹھ کو رول کیے گھے بھی لیتی جاتی اور بولتی جائی۔ یہ اس کی پختہ عادتوں میں سے تھی۔ یوں للتا پوراون بیش کروہ ایک ایک بات ای چڑے کی ہو ملی مل بانده ليتي مواور رفي مي سوار موتي بي نكال نكالك افي زبان كے جو ہردكھانا — شروع كردين

اے رہ رہ کے غصہ آنا۔ مولی کی صور اسرافیل معلی آواز کے سامنے اس نازک اندام ووثیرہ کے وهيم مرتوبالكل عي دب كرره جات في الوقت تو شوکت عرف شور کواس کے منافقانہ بیان اور اس کے رات راكائ كالزام يعنى بعث بعث يربرى طرح الو آیا تھا۔اس فے صے بے احقیاطی سامنے

بھائیوں کی طرح شوکی نے پرائمری کے بعد ہی تعلیم کو خبریادنہ کھا بلکہ جیسے تھے رہھتا رہااور تھسیٹ تھسیٹ کے باک در ابوان سنیما کی رہا ہوان سنیما کی رہائیں دنیا کا کالج کے بے باک دوستوں کے ساتھ وہ اس لیے باک دوستوں کے ساتھ وہ اس لیے باک دوستوں کے ساتھ وہ اس لیے باک دوستوں کے باک دوستوں کے باک دوستوں کے باک دوستوں کے بائی پھر ہر شے ہے دلیے باک موٹر سائیکلوں پر شہر کی مر کیس نایتا پھر تا اور پھر شوٹائم موٹر سائیکلوں پر شہر کی مر کیس نایتا پھر تا اور پھر شوٹائم ہونے پر سیدھا سنیما کا رہے کر رہا۔

اس نے وری گراجی پنجاب دی پند دایاؤ وحتی بحث بجت بھی کم دہش ایسا بحث بھی کم دہش ایسا بحث بھی کم دہش ایسا ہی کرلیا تھا۔ قیص کا گربان کھلا رہنے لگا۔ نئی نئی چڑھتی جوانی کے باعث اس کا خون جوش مار آ اور وہ فرائے کی طرح سینہ زرائے کی طرح کردن اور کی کیے کیونز کی طرح سینہ کھلائے ہرائیک سے بنگالیتا بھر آ۔

یان کھانے کی ات بھی اسے وہیں ہے گئی تھی۔
گفتگھ یا لے بالول کو تیل میں ترکر کے التھے پر پھیلائے
رکھنے کا آئیڈیا بھی انہی فلموں سے لیا گیا تھا۔ نتیجتا "
تیل اس کے پورے چرے پر چکتا ہوا نظر آیا اور
رنگت مزید سنولائی ہوئی محسوس ہوتی۔ پیدمعاشی دور
یوں ہی جلتا رہا اگر ایک روزاس کا اباسٹیما کے سامنے
اپنی ریڑھی لگائے نہ بیٹھا ہو تا اور پڑھائی کے اوقات
گار میں سنیما سے نگلتے اپنے سپوت کو فحش پنجائی گاتا
گار میں سنیما سے نگلتے اپنے سپوت کو فحش پنجائی گاتا
گار میں سنیما سے نگلتے اپنے سپوت کو فحش پنجائی گاتا
گار میں سنیما سے نگلتے اپنے سپوت کو فحش پنجائی گاتا

اس صورت حال نے باپ کی غیرت کو بری طرح الکارا تھا۔وہ شوکی ہر جھیٹا اور گردن سے پکڑے یوں گھر الکارا تھا۔وہ شوکی ہر جھیٹا اور گردن سے پکڑے یوں گھر الیا جیسے گھر سے بھاگ جانے والی اثری کو تھیدٹ کے تعیین جو تھینچ کھانچ کر کالج جا بہنچا تھا۔ پھر بے شک وہ گیار ہویں میں ہی قبل کیوں نہ ہوگیا ہو۔ مگر خاندان بھر میں کوئی اتنا قابل نہ ہوا تھا کہ کالج کا گیٹ بھی پار کر سکتا۔

دہ تواپ اڑے کی افسری کے خواب بھی دیکھنے لگا تھا۔ اگر حالات تو کھے اور ہی تصدیکر اس دن اے کے

118 William

اتھ ہیں جو چیز آئی اس نے ای سے شوکی کو ہور وہنگ کرر کے دیا جے۔ ہو اندے کو پھینٹا جاتا ہے۔ ہو اندی کو پھینٹا جاتا ہے۔ ہو شوکی کی زندگی میں اس تشدد نے برا انہم کردار اداکیا ہورا مہینہ زخم سیکنے کے بعد جب وہ جھانگائی جاریا گا ممل طور پر آمادہ تھا کہ اب اس کے سوا جارہ بھی کو نہ تھا۔ وہ اس کے دیے تھم بجالانے کے لیے ذہنی و بسمانی طور پر تیار تھا جو کہ بھیتا "کول کے 'الی 'الا جسمانی طور پر تیار تھا جو کہ بھیتا "کول کے 'الی 'الا بھارات کے شریت 'کنڈیریوں یا پھر اصلی پہلوان بخارے کے شریت کنڈیریوں یا پھر اصلی پہلوان

مر کمال بیر ہواکہ ماہے نے اسے ریوطی دلوائے بجائے اپنی کمیٹی کے پیپول سے رکشا لے دیا۔ شوکی مسرت والمسلط سے پھول کرچھت کو جالگا۔ بیدنسبتا عزت والا کام تھا۔ نیا تکورس این جی رکشااور اس پر ج چے کرتی رنگین باڈی اسے اپنی گذی ہونے کے احساس سے سرشار کرنے گئی۔

اس دن اس نے کو کو کر سے لاھے کے سفید شلوار سوٹ پر جما بھا کے اسری کی اور پین کے رکھتے ہیں ا بیٹھا اور چلانے سے قبل وہ تمام وعائیں پڑھ کر خود ہ اور رکھے یہ چھونک ماری جو بچپین میں مولوی صاحب نے اپنی بید کی چھڑی اس پر والمانہ برساکر ازبر کروائی تھیں۔ جاتی تھماکر رکھا آہستہ سے آگے بردھایا تو ہوں لگا جیسے وہ کھون پر تیر رہا ہو۔ اپنی چیز کا نشہ ہی کچھ ایسا ہو تا ہے۔

چھوٹی صاف مرکوں سے ہو تا ہوا جب وہ ٹرافک کے سیل رواں میں اپنی ناؤ لے کرداخل ہوا تو ہر طرف سے نیج بچاکے آگے برمصتے ہوئے اسے چودہ طبق ردشن ہونے کا حقیقی مفہوم سمجھ آیا تھا۔

ردس ہونے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے مدرجہ کے مصداق اسے قوی یقین ہوجلا تھا کہ مندرجہ بالا شعریس عظیم شاعر نے جنہیں ہوجلا تھا کہ مندرجہ بالا شعریس عظیم شاعر نے جنہیں بچو کر کر خاطب کیا تھا ان کا سربراہ سپہ سالاروہی ہے اور جان ہشیلی پردکھ کراس پر ہجوم سردکوں کو روند تے 'رگید تے ذرائع آمد کراس پر ہجوم سردکوں کو روند تے 'رگید تے ذرائع آمد کراس پر ہجوم سردکوں کو روند تے 'رگید تے ذرائع آمد کراس پر ہجوم سردکوں کو روند تے 'رگید تے ذرائع آمد کراس پر ہجوم سردکوں کو روند تے 'رگید تے ذرائع آمد کراس پر ہجوم سردکوں کو روند تے 'رگید تے ذرائع آمد کا مسلم ہوئے۔

شرائے کے مترادف ہی تھا۔ یوں مگان ہو آگہ تیز رفار گاڑیاں ٹرک اور ٹرالیاں اس کے اوپر چڑھ دوڑیں عے 'چربہ خوف بھی رفتہ زائل ہو گیا اور وہ ایک مثاق تیراک کی طرح سبک انداز میں رکشا چلانے میں اہر ہو گیا۔

الكاورانوكها جريدات يهلى بارجواء آفوالىت ن اور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والی سوار بول کے مظارے اوران کی ذاتی و خفیہ نوعیت کی گفت و شغیر بر كان لگاكر ركھنا ايك بے حدوليب عمل تھا۔ كمائے كالقرالة بتع بع الفرح كالك بيلين في تھے۔ لوگ برسکون ہو کے بے بروائی سے بول باتوں میں مشغول ہوتے کویا رکشا والے کے کان یا تو پدائتی طور پر ناکارہ ہوں یا مجرر کشا خرید نے کے بعد ان راسنش روالی کی اوراب وہ حس ساعت سے فطعی نابلد ہو چکے ہوں۔ مرود سری جانب حالات طعی مختلف تصد شوکی کولوں لکنے لگا تھا جیسے اس کے كان كى الليل جس كادارے كودحاس آلات ہوں جن میں لکے سنرزمعمولی می آوازی وبولینتھیر بھی الرث ہوجاتے ہوں۔ اسے کھ مسلمل سواریوں کی زند کیوں کے اتار چرصاؤ موجود واقعات کے علاوہ متوقع صورت حال کے متعلق تمام تر معلوات ير بھي ممل قدرت حاصل تھي۔ سي كي ماں کمال سے تعوید گذرے کروائی ہے بہوتے کھر من كون سے نا تك رجار كھے ہيں۔فلال كى بنى فلال كے ساتھ فرار تقلال بدنھيب كاشو بركاموالى كے عشق

میں کر فقارید تمباکو والا بان گال بیس دایے آئکھیں سکیڑے وہ لوگوں کو ایک جگہ سے دو سری جگہ بجچائے کے ساتھ ساتھ ان کے پوشیدہ راز اپنی پوٹلی بیس جمع کر آجا آ۔ ایک طرح سے اسے "محلہ ٹی لی سی نیوز" کا تمغہ خاص ملنائق تھیمرے کا تھا۔

جب تک اس کابپ زنده رباده ای خاموش تماشائی کا طرح رکشا نکالتا اور سؤک پر وال کرناک کی سیدھ عمی چلانا شروع کردیتا۔ مراس کی وفات کے بعد بھی پھر

شوکی میں خود کے لیے جینے کی امنگ نہ جاگ سکی جو ارسوں پہلے اہے کی مار کے باعث سوچکی تھی۔ مر جذبات اور امنگوں کے اس سوئے ہوئے کی کاجل زدہ حمید نہ نے زندگی کی امردو ژادی تھی۔ جس کی کاجل زدہ بردی بردی آ تکھیں شیشے کی سمت بار بار افقیں اور کجا کر جسک جاتیں۔ شوکی نے اس تین پہیوں کے چرفے میں ہر طرح کی نظر میں ہر طرح کی نظر سے جھاتھا۔

الوی کی نظروں کی تحرار اور شرائے لجائے میں نیم رضامندی کابورڈ پڑھنا بہت آسان تھا۔ شوکی پھول کر چھت سے جالگا۔ آئی حسین الزکی اسے لفٹ کروار ہی تھی وہ کسے نہ انزا آ۔ اس کا جی جاہتا وہ آدھی رات کو اٹھ کر آجائے اور اس رنگ آڑے کواڑوں والی چو کھٹ کے آگے بنی ادھڑی ہوئی سینٹ کی ٹوئی پھوئی سینٹ کی ٹوئی کھوئی سینٹ کی ٹوئی کھوئی کی ٹوئی ہی جائیوں والے اس چوہارے سے سرزنکا کے ذیمر کی گزاردے۔

اسے تواس اوکی کانام تک معلوم نہ ہوسکا تھا۔ اس کی ہتھنی نما سمبلی اسے بھشہ نی گا اے کر کر ہلاتی۔ اس قدر ید تمیزانہ انداز پر اس کا جی چاہتا مڑکے ایک نوروار تھیٹر سے اس کا منہ سینک دے اور کے کہ اور جاری اور ہاری اور کی کوایسے ہلاتے ہیں کیا۔" کین جو سوچا جائے اس پر عمل کرنا ہم یار تو ممکن منہ میں اور

روزبروزاس کانام جانے کی حسرت بڑھتی ہی جارہی ہے گئی دوزانہیں لانے 'لے جانے کے دوران اس کے کان حساس آلات کی طرح الرث رہے۔ مگر اجنبی حید کانام جانناناممکن نظر آبا۔ براہ راست توقہ بھی نہ بوچھ سکتا تھا کہ ونکہ آبھوں کی یہ براسراری زبان اسے بری لطیف گئی۔ اس کی عمر بنیس کے قریب قریب ہو چکی تھی۔ اب وہ اکثر جران ہو تاکہ اس نے قریب وزیر کی کا ایک برط حصہ یوں ہی اکیلے کیسے گزار دیا۔ بنا دیا۔ بنا کے کیسے گزار دیا۔ بنا کی کا ایک برط حصہ یوں ہی اکیلے کیسے گزار دیا۔ بنا کی کا ایک برط حصہ یوں ہی اکیلے کیسے گزار دیا۔ بنا کی کیسے کی طافت بیغیر کئی رائیسی کے۔

119 W Line

شرمندى كى اتفاه كراني من ديون الكا-"وه جي ميري آنگه نهيس تحلي وقت ير-"شرمسار ر كمركاس في \_\_\_ ركشااشارث كوما و کوئی بات تہیں ہوجا آے بھی بھی۔ مرآب وقت پر سویا کریں نا۔"اتنے پیار اور اپنائیت بھرے لہجے میں کہنے پر شوکی پھول کر غیارہ بننے لگا۔ اس کم نگاہی ہے ساختہ بیک مردیر اٹھ کئیں۔ نظروں۔ نظریں ملیں اور تھاہ کرکے ایک کولی اس کے مل میں کھب کئی۔ مردردی بجائے ایک لذت و مردرے ہم سال اس کے اندر دوڑنے لگا۔ لڑی کی تھی ہ تھول كساه طاشيم في ال كرد من كن مول-ال ول جابات بے خودی میں کنکا اسھے كجوارك كجوارك تيرك كارك كارك نينال تيرےنينال تيرےنينال تيرےنينال جروال نينا اس مرور کا تانا ایک بھٹے سے توٹا۔وھم کی آواز کے ساتھ ووسری سواری سیٹ پر بیٹے چی می اور چھوٹے ہی ای بادار آوازمیں بولنا شروع ہو گئے۔ "وے یائی! (او بھائی) یہ کوئی ویلاہے تیرے آئے کا؟ اس کی آواز غبارے میں سوئی کی طرح جا لی۔ "اورا آدها کھنٹہ درے آیا ہے تو نہ جھے سے بتا ا اتے میے س چڑے لیتا ہے اگر این ذمہ داری احساس ہی سیس مجھے۔"شوکی کاول کا ارکشاروک پچھلا وروازہ کھولے اور تھیدے کے موتی کو سوک م پھینک کے رکشا چلاوے۔ مرضط کر گیا۔ وہ محبوبہ کے کچھ در سلے کے فکرانگیز جملے کے تھے ہے باہر آنا ہیں جاہتا تھا۔ چنانچہ بے حد ضطے دم ے آنے یہ معذرت کرکے آئدہ ایانہ ہونے طف بھی اٹھالیا۔ آخر محبوبہ کی سہلی کی اتن سی بات وومهرى سكتا تفااور ييار تووي بحى قدم قدم يرقرانيال مانكتاب معبروضبط سلماتاب سلاتی اسکول کے دروازے پر چھوڑ کروہ وہیں گھ رہا۔ لڑکی جاتے جاتے بلٹی اور مڑکے اس کی جانب دیا كے بنس كے غراب سے كيث يار كركئي۔ شوكى كولو لو مفت الليم كاخزانه مل كيا-وه ريزكي كيندي طرح الصلح

امتكول في سرابهاراتووه بهي اقاعده تيار موكر آئے

لگا-بال تواس كے ساه بى تھے مراب اس نے وافر

مقدار میں تیل نگانا چھوڑویا تور نکت قدرے صاف

للنے لکی تھی۔یان منبر میں بھرے رکھنے سے باچھوں

ہے گویا خون رستاہوا لگتا۔ چنانچہ اس نے پیالت ممل

طور ير تونه جهوري- مران مخصوص او قات مين خودير

يابندي ضرور لگادي جب وه امور خاص كي انجام ويي

تقریبا" تین ماہ ہو چکے تھے 'شوکی کی سیج وشام کے

موسم بدل چکے تھے اور اس کے خود کے رنگ ڈھنگ

اس کے کھر کے چھلے کرے میں وہ چھوٹی مقفل

صندور في بھي ڪل تئي ھي۔ جس ميں وہ اپني آمدلي،

لاروانی سے ڈال دیا کرنا تھا۔ سے نکال کرسب

منظر کشے کی مرمت کواکراس عظیم ہتی کے بیضنے

كالنق جكه بناني بجرائي زيب تن كي جاني وال

ملوسات روهیان دے لگا۔سلائی اسکول کے چوکیدار

ے اس کی گاڑی چھتی ھی اس کے در لیے سے بھی پتا

چلاتھاکہ سلائی و کڑھائی کاب کورس کم سے کمیا یج یا چھ

ماہ کا ہو آہے۔ چنانچہ شوکی اظمینان سے مناسب وقت

كانتظار كرنے لگا۔اے اسے النے ول كاحال تواس تك

پھانا تھا۔ مراس انداز میں کہ وہ برا ماتے بغیر اقرار

كرك چنانجدات متازكرنے كے ليے بى يہ سب

سرملیں آتھوں کی تلواریں اسے بری طرح

کھائل کرچکی تھیں۔غالباسمحترمہ خود بھی ایناس

ہتھیارے بخولی واقف تھی۔ مجھی سامنے والے پر

بے دریغ اس کے وار کیے جاتی۔ حق کہ وہ جارول

ہڑرا کرجاگا۔منہ پر چھکے مارے بھا کم بھاگ در عشق بر

آج شوکی کی آنکھ قدرے تاخیرے کھلی تھی۔وہ

"آج آپ نے بہت در کردی آنے میں۔"رکشے

من مصفح الله جيس كي مرطى أوازيس أناسوال ال

ثانے حت ہوجا ا۔

حاضري دين بمنجا-

مين معروف بويا-

لگا۔وہدن شوکت علی کے لیے یقینا "بہت کامیاب اور خ فن قسمت ثابت مواتھا۔ ساہ چادر کی اوٹ میں سے نظر آتے آدھے چرے کادودھ وہی جساکورار تک اور مغرورسابوا کشادہ آ تھیں ولی لیے۔ جی جیے اے ماہی بالم على المحالية على-اس كاس جملي بي يختدايمان تفاكه لزي منى مجھو جھی ورسری جانب سے واسے اندازیس کرین عنل ل يكاتفا-اب اسے باقاعدہ راہ رسم کا آغاز کرنا تھا۔ شوکی کو اس بات ير بھى برايفين تفاكه وہ اس چم چم كرتے ساس جی رکھے کی مالکن سنے میں درا بھی باخیر سیں رے کی اور اس پیش کش کوائے کے اعرازی تھے والبي راس فيركتا كابوجه بلكاكرنا ضروري سمجها اور جلدی سے مونی کو گیٹ پر اٹارکر رکشا آگے برسانے لگا تو وہ اپنی کرون واپس اندر تعییر کرچلا کے "ني رخشي! اب رات كوسنيها (بلاوا) بينج دينا ورنه مين آول يادهو لليد-" "رحتى-"خودى طرح أس كانام بھي كتناسوساتھا-تام ميں ساري توجه بيس لئي-چنانچه باني بات تظرانداز اس نے دو کلیال وهرے وهرے طے لیں۔ ارتےوفت جبوہ جانے کی تویک وم بلتی۔ "تى دىسى"اك ساتھ بول برنے يروه بس يري جبکہ شوکی شرمیلاجوان بن کے نظر چھاکیا۔ دیدار کی طلب ہے تو تظرس جمائے رکھ يرده جيها بھي ہو سركما ضرور ہے النے ہے آدھے چرے کی جاور بھی سرک لئی۔ بوراج اندبادلول سے تکل آیا تھا۔ شوکی کادل بے ساخت بحان الله كه دي كوچابا- مرجب بولا تووه ولي اور "جي بي يولي كياكه ربي بي آبي؟" وسلے آب "اک اوائے واربائی سے وہ کویا

"سين نا ليدر فرسف" جكه جكه سے كے انگریزی کے اس لفظ کا بر محل استعمال کرے وہ خودہی "الل ميري بات توزياده ضروري ب-"اللي بات كتے سے سلے وہ چاور كاكونامنہ ميں ديا كے چھوكى موكى ی طرح الی-واصل میں رکشے والے بھائی! کل سے آپ جھے لینے نہ آئے گا۔ میری شادی کے دن رکھے گئے ہیں۔" کیا کے قائل تگاہوں کاوار کرتے ہوئے اس نے چاور کا کنارہ تھوڑا اور منہ میں تھونسا اور شرمے دمرى موتى موتى بدر نے كوا رد هليل كے اندر على كئے۔ شادی کی خوشی میں وہ شوکی کی بات سننا بھی بھول گئی ھی۔ابیات کرنے کو بچاہی کیا تھا۔ بندل رہاتھ رمے وہ صدے کی حالت میں اس عے جملے کی باز کشت سنتارہا۔ "ركشوالي بعاني-"اس كاسر چكراكيا-شادي تو مور بي تھي وہ قبول کر بي ليتيا۔ مراتاعالی شانِ لقب رکتے والے کوئی کیوں؟ کیا بھی کسی نے سائكل والے بھائى گاڑى والے بھائى بس يا ٹرالى والے بھائی گئے ساہ؟ "دهت تيرے كى-"اس كاجي جاباس كھلے تضاوير رکے کو آل لگادے۔ عصے سے معلقے ہوئے اس نے رحتی کے سدر نام کووحتی کمہ کرسامنے رکھیان کا كاغذ كھول كے منہ ميں ركھااور زور 'زورے چبانے لگا اور جھلے سے رکشا آتے بردھایا عرصے بعد اس کارخ ايية من يبند سنيماكي طرف تفا-جهال وه حال عي ش للنه والى فلم "وحتى حينه" ويلهن على واكه ول من طح آگ کے بھا بھڑ کسی طور تو بچھانے تھے۔

121 Way





آك بھروى ھي-

وتتوروم سواحل مونى وه متفكرسا للل رباتفا

اے دیکھتے ہی وہ اس کی طرف پردھ گیا۔

العمينان تفاوه تب كرره كيا-

ودكياتمين كياتم في "وودها وا\_

وقت التعظيم من تفاكدوه اس كالمامناكري

"بہیں بیاایے مت کہو-اولادی آزائش تومال باب کو تو و والتی ہے ، کس کا بھی میں چھو و تی مران بھائی نے جو بھی کیا مجبور ہو کر کیا تھا اور بھابھی بھی ای جگہ پر تھیک ہی تھیں ان کی توبہت خواہش تھی کہ تم ان کی بھو بنو سیلن ۔۔۔ "وہ ان کی اوری بات سے بغیر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

نہ جاتے اس نے ای کو کون کون سی من گھرت كمانيان سناني من كروه بالكلى بى بلهل كرره كى تحيي-اس كويول جات و مكه كرب ماخته بحويس يويل-"ماہین ایک بات تو سنتی جاؤ۔"قاطمہ بھو کے لكارت يروه ورواز اے اى بلث كرسواليدا ترازيس الهين ويلحف في-

"تمارے کے عدید کا پروپودل آیا ہے۔ماموں جان اور مای جی جھی جلد ہی پاکستان آرہے ہیں ابھی انہوں نے فون پر تمہارا ہاتھ مانگا ہے باقی کی رحمیں وہ يين آركري ك\_"

فاطمه بجو کے چرے سے مجلکتی حدورجہ خوشی کو ويكو كروه ايك لمح كے ليے بچھ بھی نہ بول بائی نہ جانے كتخ عرصه بعدوه فاطمه بجوك اس حد تك محلة جرك کو دیکھ رہی تھی۔وہ ان کے چیرے کو بھتا ہوا و کھنا نبیں جاہتی تھی سوخاموتی ہے کمرے سے باہر نکل

شدید طیش کے عالم میں وہ اوھر سے اوھر چکر لگاتے انچ پہتھے نہیں ہٹ رہیں چرہو چھتی ہو کیا کیا ہے ہے۔

ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اضطراب ہی اضطراب وہ جہتی باراسے اشخ غصے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وہود میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے گویا تمام حواس محتل ہو ہی گئی اور پلیٹ کر دروازے کی طرف بردھ گئی۔ وہ اس

بھی تم تو شروع سے ملک سے باہر جاکر خوب سارابید كمانے كے خواہش مند تھے سوتم نے موقع عليمت جانا اورسب کھے چھوڑ جھاڑ کرائی خواہشوں کو بورا کرنے چل ہوے۔ تم بہت کمزور انسان ہوعد پد جو۔ "جِنْاخ-"وہجوخودر صبطکے خاموشی سےاس کی باتیں پرداشت کر رہاتھا 'اس کی آخریات پر اس کے منه ير معيروب ماراتها-كتناغلط مجھتى تھى وہ اس كو؟ اس كادماع كھوم كيا-اسے چھ سمجھ منيس آرماتھاوہ كيا ودمين بيب كمانے كى خاطريا بركيا تھا ميں؟ وووها ر كراس سے مخاطب ہوا۔ وہ جواس كے اس اجانك جملے سیسلی میں تھی اس کے بکڑتے توروں سے کھرای کی-دواس کے چرے پر انکھیں گاڑے اس سے مخاطب تفااور آ تھوں سے سرخیاں تھللنے للی تھیں۔ "ما المائيات بحص وهمكي دي تفي كم الريس نے زریں سے شادی نہ کی تووہ بھے کھر اور برنس سے بے و حل كروس كے بھے كى چركى برواسيس عى اور پھر میں نے تب ہی سوچ لیا کہ میں شادی تم سے کروں گا اور مہیں ایے بل بوتے پر دنیا کی پرخوشی دوں گااور میں بات میں نے مالیا ہے جھی کی تھی کہ مجھے ان کی جائداديس سے محولي كورى بھى ميں جاسے ميں خود بھی وہ سب چھ کما سکتا ہوں جس کو چھینے کی وہ مجھے وسملىد عرب تصريم من فيابروان كايكافيمله كرليا كيونكه جب تك مين يهال رمتا جھے اى طرح ريشرا تزكياجا باكه مين زرس سے شادى كرلول اور تم يہ جھتی ہو کہ میں نے اپنی خواہشیں بوری کرنے کے لے یہ سب کیا ہے؟ میں نے کتنی مشکلیں اٹھائیں التى مصيبتوں سے كزر كرميں يهاں تك پہنچا ہول تو وہ صرف تمارے کیے اور عمای کمدری ہو کہ میں ہے موقع سے فائدہ اٹھایا عواہش کا ارا مجھتی ہوتم بچھے اكر ميں تے ايما بھي جالم بھي تھا تا تو وہ بھي صرف تہارے لیے کیونکہ میں تہیں دنیا کی ہر آسائش دینا عابتا تفااور تم نے مجھے اتا کرا ہوا سمجھ لیا کہ میں ان سب کی فاطر جہیں چھوڑ کرجا سکتا ہوں۔"اس کے 195 115 11

در میں سرائی جیور تھا مائی تم جائی تھیں اور اس سے میری شادی کرانا جانے تھے اور اس کے کہنے پر حثام بھائی نے میں ان چینے وار اس کے کہنے پر حثام بھائی نے میں ان پر بے حد دیاؤ ڈالا ہوا تھا کہ کسی بھی طرح سے جھے زرس سے شادی کرنے پر تیار کریں اور جب میں ناتو مالیا نے جھے کس حد تک پر بیٹرائز کرنا شروع کر دیا تھا تیا ہوں جھے کس حد تک پر بیٹرائز کرنا میں میں ان قاتما یہ وہ بھی شہرینہ آئی کا گھر تو نے نہیں دیا وہ بھی شہرینہ آئی کا گھر تو نے نہیں دیا وہ بھی سے کتنے برگمان ہو گئے تھے میں تیار نہیں ہواتو وہ بھی سے کتنے برگمان ہو گئے تھے میں تیار نہیں ہواتو وہ بھی سے کتنے برگمان ہو گئے تھے میں تیار نہیں ہواتو وہ بھی سے کتنے برگمان ہو گئے تھے میں تیار نہیں ہواتو وہ بھی سے کتنے برگمان ہو گئے تھے میں تیار نہیں بواتو وہ بھی سے کتنے برگمان ہو گئے تھے میں تیار نہیں بواتو ہوں بھی سائے۔ "اس کے انداز میں ہو جھل پن

وکیا تہیں اب بھی جھ پر اعتبار نہیں آیا کہ میں نے جو کیا اپنے اور تہمارے لیے کیا ؟" اس نے سجورگی ہے اس کی طرف و یکھا۔ جس کے چرے پر کوئی جذبہ نظر نہیں آرہا تھا وہ بالکل سیاٹ چرو لیے کھڑی تھی۔

"منيل-"اس كالبجه ختك تفاجذبات عبالكل

عاری"کیون؟"اس کالبجہ ٹوٹا ہواتھا۔
"کیونکہ تم مجھے کبھی جھوڑ کرجا سکتے ہو۔بالکل
اکیلا اور تنہا کر کے۔" نہ جائے کیسا خوف تھا جو اس

"میں کیوں جاؤں گا تہیں چھوڑ کر عمی تمہارا موں ماہی صرف تمہارا بھرتم میرے بارے میں ایبا کیے سوچ سکتی ہو؟" ایک شکستگی سی تھی جواس کے وجودے چھلک پڑی تھی۔

وہ کی طرح اس کے دل میں موجوداس ڈرکونکال باہر کرے جوائے اس سے متنفر کیے دے رہاتھا۔ "کیول نہیں سوچ سکتی میں؟"جوابا"وہ تک کریولی۔

"تم اپنی اور میری خاطر از رہے تھے تو پیس دہ کر بھی اور میری خاطر از رہے تھے تو پیس دہ کر بھی اور میان رہ کے کو تک تمہمارے کر محل کر سکتے تھے لیکن تم یا ہر گئے کیو تک تمہمارے کئر وطالات کو فیس کرنے کی یاور نہیں تھی اور ویسے کندر حالات کو فیس کرنے کی یاور نہیں تھی اور ویسے

نے سوال کیا۔ دوکیا مطلب تمہارا؟"اس کی بات پروہ جرت بولا۔

"مم دونول ایک دوسرے کو پند کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہناچاہتے ہیں اور۔۔۔" "اپنی غلط فنمی دور کر لویس تہیں پند کرتی تھی اب نہیں۔" وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر ا سے بولی۔

دوکیوں اب کیا ہوا ہے اب کیا کیا ہے میں نے ہوں۔ اس نے درشت تھی سے پوچھا۔ دو تم نے کیا کیا ہے میں تہریں بتاؤں ؟جب تھیں

'' م نے کیا گیا ہے جس مہیں بناؤں؟جب مہیں خوداحساس نہیں ہے اپنے کیے کانو میرے بتائے کا کمار فائدہ؟''

اس نے آزردگی ہے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ای کا دل بھر آیا تھا لیکن وہ اس پر ظاہر ہونے نہیں ما چاہتی تھی تاہم مضبوط بنی کھڑی رہی۔

"من جانتا ہوں میں نے کیا کیا ہے اور میں ہے ہی مانتا ہوں کہ میں نے جو کیا اس میں تمہارا اور میرافائد تقالی کے مقال کے بچھے کوئی ملال ما بچھتاوا نہیں ہے۔" مال کی آنکھوں میں جھانگ کر ممل اطمینان سے کہا۔

"كون سے فائدے كى بات كررہ ہوتم جيس لے كب چاہا تھاكہ تم مجھے كھے بھی بتائے بغیر ، جھ سے كھ بھی شیئر کے بغیر كيندا چلے جاؤ۔"اس نے رکھائی سے اس كى طرف ديكھ كرمزيد كما۔

"تم نے جانے سے پہلے آیک بار بھی میرے بارے میں سوچا بچھ پر کیا گزرے گی ؟ یمال تک کہ تہیں ا وہاں جا کر بھی میراخیال نہیں آیا تھا اسنے مگن ہوگئے شخے تم۔"

"فین تم سے ناراض تھا زریں سے شادی کرنے والی بات کولے کر مجھے لگامیں اکیلا ہو گیاہوں تم سب سب نے مجھے تنما کر دیا ہے اور مجھے وہ کرنے پر آکسا رہے ہیں جو میں بھی مرکز بھی نہیں سوچ سکیا تھا۔" اس کے کہتے میں دکھ پنمال تھاوہ مزید گویا ہوا۔

بولاجبکہ لہجہ پہلے کی نسبت کھے زم تھا۔اس کے سوال برایک لمحہ کے لیے اس کے دل کو چھے ہوا ضرور تھا مگروہ خاموش ہی رہی۔

"تهمارا ذاتی مئله مین اپنامسئله سمجهتا مول اور تم وکسید"

"پلیزعدیدین تم سے کوئی بات کرنا نمیں چاہتی۔" چینی۔

اوروہ کتنی ہی دیر تک خاموثی سے اسے دیکھا رہا جس کے ہونٹول پر نہ جانے کتنے عرصے بعد اس کانام جگرگایا تھا۔

"دلیکن میں تم ہے بات کرکے رہوں گا'تم یہاں ہے باہر توجانہیں سکتیں اس لیے بہتر ہے کہ خاموش رہنے کے بجائے جھے ہے وہ باتیں کر لوجو تمہیں بے چین کیے رکھتی ہیں۔"اس کا ٹداز ناصحانہ تھا۔

"شادی کردگی مجھ ہے؟" تھوڑی دیر تک دونوں کے درمیان مسلسل خاموشی چھائی رہی تھراس نے بروپوز کرنے والے انداز میں اس سے پوچھاتو وہ اس کی استے اس کے استے اس کے استے اس کے استے میں مدر ڈھٹائی پر دل مسوس کررہ گئی۔ اس کے استے استے سخت روسیے کے باوجودوہ جول کا توں اس کا خواستگار

"جواب دو-"اس کی خاموشی کو دیکھ کراس نے

"سوری-"اس کے جواب پر اس کا بے اختیار اپنا مریخنے کودل جاہا جواسے مسلسل رد کیے جاری تھی۔ اسے چھے سمجھ شیس آرہا تھا کہ وہ کیسے اس کادل صاف

"كول شادى كرنانهيں جاہتيں تم مجھ ہے؟" وہ اس كى آنكھوں میں آنكھيں ڈالے اپنے لیجے كى تختى كو بمشكل كنٹرول كرتے ہوئے سواليہ انداز میں بولا۔ ""كيول كرول كي ميں تم سے شادى ؟"جوايا"اس

124 01

رمط اورجتنا موسكتا تفاجيرول كوان كى جكه يرر لها بعر كمرے كوبا برے لاك كركے انى سيٹ يرجا بينى - يا میں کوں اس کے دل پر کوئی ہو جھ سا آگر اتھا ہوں لگ تھاجیے اس سے کمیں کوئی بہت بردی علظی ہو گئی ہے یا شایدوه اے سمجھ ہی سیس سکی تھی۔وہ مزید کیا کرے گا ؟اے شدید فکرلاحق ہو گئی تھی۔وہ جو کہتا تھا کر کزر تا وه د کھتے سر کو دونول ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی وماراون أفس ميس آيا تھا۔ تقريبا" جھ بجودہ بھی آفس ہے تکل کر کھر آ چیجی گی۔ افردكي محى جس فياس كے يورے وجود كا احاط کیا ہوا تھا۔وہ پر مردہ قدموں سے چکتی اپنے کرے کی "كيابات ، تم چھ پريشان ہو عديد سے كوئى بات عدید کے نام راس نے جھے سے سراٹھا کرفاطمہ بجوكود عصابواس كياس بىبدر بيتى عين-انسين "هیں سب جائی ہول کہ تم عدید کے بی آفس میں جاب كرنى مواورىيات بميں عديد في بتانى مى-خرب بتاؤ كه عديد سے تمهاري كيابات مولى كوتك وه تمهارے انکار کولے کربہت ریشان تھا۔" جب ساری بات اسیں بتاہی طی تواس نے بھی کھے چھیانا مناسب نہ سمجھا اور آج کی ساری روداد الهيس كمدساني-انہوں نے غور کیا کہ باتیں کرتے وقت اس کی تص باربار بھیکتی جاری تھیں اور آواز بھی رندھ کئی تھی۔ شاید اس کے اندر کی انا اب ٹوٹیے کی تھی وہ قدرے زم اور بدلی بدلی محسوس مولی سی- تب ہی فاطمه بجويول يرس-"مابين ماي جي اور مامول جان بالكل غلط شيس تصوه الفارچيك كرنے لكى جوبالكل بے جان ہوچكاتھا۔ ائی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے اس کیے انہوں تے وہ فعلے کروالے جو جارے حق میں سیس تھے اور مراس نے تمام کاغذات سمیث کرفا کلوں ش

مارا العاد عراك المراك مائية بردهكيلااور بعر وم فاکلوں کے دو دو مکڑے کرکے ہوا میں اچھال أى كال طرح كرفيروه بكابكا كمرى ره كى-اللي كي مهي منارياتها تم الاكرنے ر کے زیں رہا تھا لیکن تہماری غلط قہمیاں ہی دور میں ہوری کھیں۔"بولتے ہوئے اس کی طرف بردها بوداوار کے ساتھ سمی کھڑی گی۔وہ یکبارگی سے ے کھے جارہی تھی جو اورے کرے کا نقشہ یل بھر ميدل كرمطيئن نظرة ربانقا-اس كااطمينان قابل "ال و مهي يعين آكياك ميرے نزديك ان جنوں کی کوئی اہمیت سیس میں۔" وہ اس کے باعی المف داوارير اينادايان المح مضوطي سے جمائے اس كي أنهول مين آنكيس والے سواليد انداز ميں しいっとうという و فاموش نظروں سے ڈری ڈری اسے و ملے رہی "سیں اس ہے بھی زیادہ کر سکتا ہوں اور کروں گاسم رفحنایں خود کو تمہارے سامنے کس طرح بریاد کرما اول سين وعده كروجب مين بالكل خالى موجاول كاتب وسي جهير عمري محبت براعتبار آئے گانا؟ لادھے ہے میں اس سے بول رہا تھا اوروہ کالے بی اے دیکھرہی تھی۔ سواکیہ نظروں سے اے دیکھ الما الما جروه جواب كى رواكي بغيروروا ته كھول كر تيزى ے باہر نقل کیا تو وہ خالی خالی نظروں سے بورے مرے کودیکھنے لی جہاں سکے جیسا چھنہ تھا۔ پرے رہے مقام سے دور ٹوئی پھولی حالت میں بڑی تھی۔ ارك لي والت ابتر مو چكى هى - كاريث يردور تك E 5 36 - 20 De و أست آست قدمول سے چلتی ہوئی کاربث پر المنول كيل بين كاوراوندهم يزك لي تاب كو

چیز کویاؤں ہے زورے تھوکر مار کر چھے کی طر وطليل دياجو الوصلتي مونى كلاس وعدوس جا عمراني كمرے ميں موجود و مرى چيزول كو بھى نيان يرو مارا - كئي كلاين شوپين اور مختلف رُافير زين ا چناچور ہو چی سے "مين نيرسب كه تمارك كي بنايا تفاجد مہیں میں جائی توبیہ سب میرے کس کام کا۔ "ام ئے تیل پر رکھ تیلی فوز اور انٹر کام دیوار پر دے مارے۔اس دوران وہ مسل بولتا جارہاتھا۔ وہ پہلی باراے اتے شدید عصر میں و ملیدری می اسے پچھ بھی سمجھ مہیں آرہاتھاکہ وہ کیسے اے روکے تبهى وه الي الدرمة بداكركاس كا جانب بره الى اس كاليناجم برى طرح كيليار بالقاروه برى طري "عدید پلیزرک جاؤ "الے مت کرد-"وہ اس ہاتھ اسے بازورے زورے مٹاکر عبل ررمے لیے اليكى جانب برمعالوده بحى اس كے بیچھے بھاك-"یاکل تھا میں جوانی زندگی کے یانچ سال پیرسپ بنانے میں خوار کر ہا رہا۔"اس نے کیب ٹاپ کو نور ے داوار پر دے مار کر تقریبا " فیصفے ہوئے کما تو وہ من م كئ -ليب اب وبوارے الراكرزين بوس موج تھا۔اس کے تو پیروں سکے سے زمین نکل رہی تھی۔ وہ کس طرح اسے کنٹول کرے وہ نہیں جاتی ھى-تىنى قى قىب ركھ فائل رىك كى جانب برھا جس مين تمام اميورشف فا مكزر على تعين-اكران فأمكر كو يحه مواتو بهت كانتريش ضالع الي چويش ميں اس كے حواس توبالكل كام بى نہیں کر رہے تھے۔ تب وہ تیزی سے اس سے پہلے اس ریک کے آگے آگھڑی ہوئی۔ ودہویمال ہے۔"وہ ایک بار پھردھاڑا۔ " بليزعديد مت كرواييا-"وه التجائيه انداز من ال کی طرف دیکھ کردولی جبکہ اس کی آعموں سے مسلسل أنورمه رب تق جس كي رواكي بغيراس في الحد

ايك ايك لفظ اورايك أيك حرف عدكه وافسوس اور عصر تعلك ربائقا-جهوه قطعی نظرانداز کر می اور بچر کردولی-"اورتم بھی جانے تھے کہ مجھے ان کی نہیں صرف تماری ضرورت تھی پھر بھی تم فے" "کیا میری این کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں تمارے کیے کھ کرماء مہیں آرام وسکون کی زندلی ويتا؟ وهاس كىبات يورى سف بغيرزور سے بولا۔ "ان سب كويائے كے ليے ميں نے بہت محنت كى ہاور جہیں میری اس محنت میں وہ محبت نظر میں ربى وش مے کر ماہوں۔" "يال سين آربي نظر-"ووايخ كال يرجمال اس نے تھیرارا تھا پرستور ہاتھ رکھے بے خوفی اور بے دردى سے بولى حى-"كيونك تمهارياس طرح كرنے يو تكليف اور ازیت میں نے اٹھائی تھی وہ یہ ساری چیزیں مل کر بھی حم نہیں کر سکتیں میں ان محول کو نہیں بھول على جيب من فون ير تحض تهماري آواز ينف كو ترسا کرتی تھی لیکن تم مم وہاں جا کر اس قدر ملن ہو گئے تھے کہ میرای خیال سیس آیا۔اگریہ تمہاری جھے تاراضی می تو چری سے مان لول کہ تم فے بیرسب میری خاطر کیا ہے۔"اس کی آنھوں سے آنسونکل کر اس کے گالول کو محکورے تھے۔ وہ خاموتی سے کھڑا اے دیکھارہا پھریلٹ کر تیبل کی طرف برس کیا۔ "تو مہیں لین میں آیا کہ میں نے بیا سب تماري خاطرتيا تا الماس في عجيب الداز میں اس کی طرف ویلھتے ہوئے پوچھا پھرا تکے ہی کھے شديد فيس كيعام من سبل يرر هي تمام چيزول كوباته كامدوي فيح كراويا-اس كاس طرح كرنيوه مرای تی میں ہے تو "جب جہیں ان سب کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے" وہ سخت کمچیس کتا آگے برسمااور اپنی ریوالونگ

126 July 5

انداز میں لایوانی تھی جس کو دیکھ کر احس جران يو ي الغيرند ره كا-وہ اس کے اور ماہیں کے ور میان ہوتے والی تمام باتوں ہے واقف تھالیکن وہ ہے جمیں جانتا تھاکہ وہ اس کو لے کراس مد تک بھی جاسکتا ہے۔احسن نرمی سے کویا وحهيس نقصان كى يرواكرنى جائيے عديد مم جانے ہو تم نے لئی محنت اور تک ودو کے بعد سے سب کھ ماصل کیا تھا۔ یار تہمارے جسے خوش قسمت لوگ بت كم موتے بيں جواتے كم عرصے ميں اتن اچھى طرح برنس استبيلش كريسة بين كدوه انتريستل ليول يرجعي خود كومتعارف كراسلين اورتم موكه اتن آساني ے برسب کھ اسے ہاتھوں سے کوارے ہو۔ لننی امپورٹنٹ ڈیلوریز ہیں جو تمہارے سائن کے بغیر ممکن ميں میں آسريليا كى ديليورى درميان ميں اعلى موتى ے تم مجھ کیوں میں رے کہ اس طرح سب کھ لات "-1682 bg "توہوجائے حتم سب کھ جباے احساس نہیں بكريس فيرسباس كي ليكاتفاتو بجهي میں ہے۔"بالاخراس کی برداشت جواب دے چکی "من ایک ہفتہ ہے آفس سیں جارہا میراسل آف جارہا ہے۔ ڈیلیوریز رکی ہوئی ہیں۔برلس ایک مفتد من كتابيح أجاب كياده ب خرب اس ہے نہیں۔ لیکن اس نے ایک بار بھی جھے رابطہ كرنے كى كوشش مىسى كى-ايك بار بھى اس نے ب جانے کی کوسٹش میں کی کہ میں کمان ہوں اور کس طال میں ہوں اسے میری کوئی پرواہی میں ہےیار۔ کیا اس قابل موں میں کر وہ میرے بارے میں ای لاہوا رے مانامی غلط تھا لیکن میں۔"وہ بات کرتے کرتے رك كياتفا بحرايك كراسانس الية اندرا تاركوه ووياره احسن عظف موامرهم المحيل-" مجمع حقیقتاً اکوئی فکر نہیں ہے احسن برکس حمق

م مح يمول جاؤماين ميه آنائش محى الله كى طرف عادر و المحالي تمارے ليے كاناكرم كالآلى بول- تم التي مندوهولو-" دوای بات ممل کرے اے سوچتا چھو وکر کرے بارتكل چى تھيں اوروه كمرى سوچ ين جتلا ہوكر المال تقااور كس حال ميس تفاكوني نهيس جانيا تفااور اس كافون بهي مسلس أف جارباتها جبك أفس كانظام بحادهم بحرم موكرره كياتفاكوني كام بهى وقت وسيس مو رباتھا۔ توقیرصاحب بھی ہرطرح اس سے کانٹیکٹ كنككوش كريك تق محده كريما تقااورنه لمرك نون النيند كرياتها-وه توكئ بار كم بھى جا يكے تع الله اميورننث فا مكر سائن كراسليل ليكن جرمار المازم اس كے كھرين موتے كاعنديدويتا توده مايوى سے افی میں موجود ہر فرداس کو لے کر تشویش میں بالماموچكا تفا-ده اس قدر لا بروا اور غيرومه وار بهى سیں رہاتھا۔سب کواس کے بارے میں فلریں لاحق ہوچی تھیں۔تب تمام کوششوں کے بعد تو قیرصاحب ا اس کوساری صورت حال سے آگاہ کرڈالا تھا۔ جو پھی بی فرصت میں اس کے اس جا پہنچاتھا۔ الم چھ بتاؤ کے بیاب کیابورہا ہے؟ احساس كى مسلسل خاموشى سے تنگ آكريولا-" و الميس مور بايار الى ميراول ميس كريا- "اس الم الم المارى المار عديد يليزياراس سب كواتنالائث مت او-تم وی طرح جانے ہو تہارے اس طرح کرنے سے لتابط نقصان بوسكتاب "احسن اس مجمات

"نتصان کی بروا کون رہا ہے یار۔"اس کے ہر

جن دنول جعفر كي فيته موني تحي ان دنور جان اور مای جی اس تکلیف ے کزررے تے تے ہمیں اس ب اس کیے بے جرد ا ملے بی جعفرے عم سے عد حال تھیں وہ یہ س بتأكر مزيد ستم كمنالهين جاج تصابي كياز بيه جھوث بولا كه برنس كوزبروست سم كانقصان كے باعث سب چھ سم ہو كيا ہے اور چر حالات عد تك اللي على إلى كم هر الله كر قرض يور کے علاوہ وو سرا کوئی راستہ مہیں ہے۔ ہم يقين كركبا تقااور پر بم نے خوشی خوشی مامول جار مای جی کو زبیر کے ساتھ جر منی بھی رخصت کروا اجهاموا زبيركووبال جاب مل كئيورنه وهسب بحي طرح كرائے كے مكان يس كلتے رہے۔" فاطمه بجوسانس ليخ كوركيس بحردوباره كويامو "ان کے جرمنی جاتے ہی ہمیں مختلف لوگور یتا چل گیا تھا کیہ مامول جان اور مای جی نے ہم جھوٹ بولا تھا لیکن وہاں جا کروہ ہمیں بھولے تھے۔ یکے بعد دیکرے کئی مکان بدلنے کے باعث ے رابطہ میں کریارے تھے جبکہ مای جی نےا۔ رسے داروں کو بھی کما ہوا تھا کہ وہ مارے معلوم کرے اجنیں بتائیں کیکن مکانوں کی تبدیل اليانه موت ديا- جبعديد في كينيدا جائے بعديم سرابط كرناجابات تكوه كربك يكاه سارى باتيس جب عديد كومعلوم موتيس تؤوه اي والول سے بے حد تفاہوا۔ اس نے احس کو ہمار بارے میں معلوم کرنے کو کمہ رکھا تھا بحروہ جلد جلدوہاں سے آگریاکتان میٹل ہو گیا اور پھر م تروع كردى - بير بھي شكر تفاكه قسمت نے اے علادياورندليا أى غلط فهميال دور موتين؟ یہ ساری باتیں مای جی نے فون پر ہمیں بتائی ک بلکہ وہ بہت ملول اور پشمان بھی تھیں اس لیے ای معانی بھی مانگ رہی تھیں کیلن ای تو مامول جان آواز سنتے ہی سب کھ بھول بھال لکیں۔اب م

تہرس پتا ہے ہے۔ سب عدید کے گھر چھوڈ کرجائے کے
بعد ہوا تھا بھرعدید توان سارے معاملات سے بے خبر
تھاالیے بیں اس کو مجرم بنانا سرا سرغلط ہے۔"
وہ آج خاموشی سے سرجھکائے ان کی ہاتیں سنتی
رہی ورنہ وہ توان کے ناموں سے ہی بھڑک اٹھتی تھی
۔ انہوں نے موقع اچھا سمجھ کر بولنا شروع کیا جے وہ
جیب جاب سنتی رہی۔
جیب جاب سنتی رہی۔

دیم جانتی تو ہو تاکہ زبیر کی ہیوی فریال کے میزاج کو۔

دیم جانتی تو ہو تاکہ زبیر کی ہیوی فریال کے میزاج کو۔

میزاج کو۔

اس نے ساری زندگی ملک سے باہر گزاری تھی اس لیے دہ کانی عرصے سے زبیر رجی زور ڈال ربی تھی کہ دہ ساتھ چلے اور اس کے بھائی کے ساتھ برنس اشارت ساتھ چلے اور اس کے بھائی کے ساتھ برنس اشارت ساتھ چلے اور اس کے بھائی کے ساتھ برنس اشارت کرے کین جب زبیر نے انکار کیا تو اس نے کورت سے خلع لینے کی دھم کی دے ڈائی جس پر سب پرشان ہوکر رہ کئے اور پھر فریال جب ناراض ہوکر میلے گئی تو اس نے اپنی بات منوانے کے لیے سیدیٹ پارکھائی اس نے اپنی بات منوانے کے لیے سیدیٹ پارکھائی اس نے اپنی بات منوانے کے لیے سیدیٹ پارکھائی اس سی جس کی وجہ سے وہ کئی دن تک ہیںتال بھی ایڈ مث ربی تھی ۔ اس کی اس حرکت نے کویا ماموں عان اور مامی جی کے پیروں تلے سے زمین بی نکال دی سے مطالبہ کرنے لگا کیکن ماموں جان نہیں مانے سے مطالبہ کرنے لگا کیکن ماموں جان نہیں مانے تو وہ امی اور جم سب کی نظروں میں مجرم بننے کو تیار ہو تو وہ امی اور جم سب کی نظروں میں مجرم بننے کو تیار ہو گئے تھے۔

ماموں جان نے خاموشی سے گھر نے دیا اور برنس بھی وائنڈ اپ کردیا۔ وہ عدید کوتود کھنے کو ترس گئے تھے اب نہیں کرسکتے تھے۔ یہ بھی شکرتھا کہ ذہیر ماموں جان اور مامی جی کو اپنے ساتھ ہی جرمنی کے خاص کے ذہیر ماموں جان اور مامی جی کو اپنے ساتھ ہی جرمنی کے دائی ایک نہ چل سکی کے دائی ایک نہ چل سکی ایک وہاں جا کر فریال کے بھائی نے سارا روب یہ ہمتھیا لیا تو فریال کے بھی ہوش ٹھکانے آگئے تھے۔ ہمتھیا لیا تو فریال کے بھی ہوش ٹھکانے آگئے تھے۔ تھوڑا بہت روب یہ تھاجو فریال نے زبردسی اپنے بھائی سے نکوالیا تھا اس سے زبیر نے جرمنی میں چھوٹا موٹا سا برنس شروع کر ڈاللہ تھا اور اول گزر اس ہونے گئی سا برنس شروع کر ڈاللہ تھا اور اول گزر اس ہونے گئی سا برنس شروع کر ڈاللہ تھا اور اول گزر اس ہونے گئی

128 Walan

# بیوٹی بکس کا تیار کردہ ١١١٤

## SOHNI HAIR OIL

くびり かりにれるり 審 -チャガリショ @ بالول كومفروط اور چكدار ماتا ي 之上したりしからしかり 像 يكال منيد 一年でからいかしなりかの

قيت=/100روپ

いっていりょうしょうというないかり كمراحل بهت مشكل بين لهذا يقوزى مقدارش تياه بوتا ب ميديازارش ایک دوسرے شری دستیاب نیس ، کراچی ش دی فریدا جاسکا ہے، ایک الال يول قيت مرف = 100 دو يد مودم عثرواكن آوري كر جشر ديارس معكوالين، رجشرى معكوان والعنى آدراس احاب عجوائي-

より250/= - 芝といが2 より 350/= ----- 2 としが3

نود: الى عن واكثر قادر يك واري الى الى ال

### منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

يونى يكس، 53-اوركزيب اركيك، سيكثر ظور، ايماك جناح رود، كما يى دستی خریدنے والے حضرات سوپنی بیٹر آثل ان جگہوں سے حاصل کریں يوني على، 53-اور كزيب مارك ، كيند فلوره ايم اعجناح رود ، كراچى مكتبه عرال والجسك، 37-اردوبازار كراجي-32735021: 109

وي صفح إوركيا غلط عن بعلا چكامول-"وه منخانداندانی مسکرایا پرمزیدگویا موا-منخانداندانی مسکرایا پرمزیدگویا موا-«اور تنهیس بھی زحمت کرنے کی ضرورت نهیس

الميرب ميرى وجد سے كرر ب موتا- "اس خ

رى يو چار خفراسبوابوا-"جھے اپنی غلطی کا حساس ہوچکا ہے عدید پلیز بچھے

الى كابت يدور يلك يرع بالقدمثاكر سيدها كفرا ہوگیااور سینے پر ہاتھ باندھے سے اس کی طرف موڑ

ممرے کے بیرجی ضروری سی ہے کہ اس "درکون ی غلطی کااحساس؟"اس نے سوال کیا۔ " يى كەمىس نے مامول جان اور ماى جى كوبىت غلط

"اشاب اثمانی-"وه بول ربی تھی کہ اس نے يدم القد الفاكرات روك ويا-المري الهيس غلط مجها تفانالوجاؤجاكراسي

مارى اتى كهو-" اس کی آواز قدرے سخت تھی اس پار-اس نے سر افاكرات دياماجس كے چرے پر بھی حق نماياں ھى

اے تو مجھ ہی آرہا تھا کہ وہ اے سے بتائے لدواس ون بهت عي التي غلط بول كي ص-اسے الس عظايت اللي ناراضي للى لين اي كى ي تعايت اوربية ناراضي اتى شديت اختيار كركئي هى كدوه اسے بی تکلیف پہنچا چکی تھی۔وہ بہت شرمندہ اور میان ی حی کہ جس نے اس کی خاطرات مروانیو کیا اوراتا چھ ساوہ اے ہی سمجھ نہیں یائی۔

و الالالال كرونے الى كاندر بح المجور والاتفالين ووخود اس كے سامنے جانے كى مست میں کریاری تھی وہ تو مامول جان اور مامی جی ہے الانابيات كرتي موع بعى اندرى اندر شرمنده بولى

وہ دونوں ہاتھ ریانگ پر مضبوطی سے، هوررباتقا-"میں نے تم سے کھ ضروری بات کر اس سے چند فید مول کے فاصلے پر کھڑے ہو اس في طرف والمه كركما-" المول لو-"

ورتم افس کول نہیں آرے؟ اسے "بيات ميرے ليے ضروري ميں ہے من جواب دينا جي ضروري مين محقال دو توك اندازي كما-

"ليكن ميرك لي يى بات ضرورى -بات نے بھے یمال تک آنے پر مجور کیا۔ فقدرے آرامے کما۔

کے کیابات اہمیت رھتی ہے اور کیا سیں؟" كاندازى دوسراتها-دهايك مح كے ليے ج هى چرددياره كويا مولى-

"میں نے کم سے چھ پیرز سائن کرا ہے۔ اس تعدعابيان كيا-

"مورى-"اس فورا"جوابديا-"عديد يليزتم جانة مواب تك كتالوس لتى بى كمينيزين جو آرۇر زوايس ليماجايتى بر وقت ير وليورى نه مونے كى وجه سے ملي بتانے کی ضرورت تو ہمیں ہے تم سب جانے کول کررے ہوائیا؟"اے مجھ بی سی ا كيے اسے مجھائے ؟ جبكہ دوسرى طرف خاموش تقاـ

"عديد من تم سيات كردى مول يليزة

"كى بات كاجواب دول؟"وه سائے كرات ويلحق موت بولا-وهي اكر ولي مين كرديايا بحصرواس مہیں مجھ جاتا جا میے تاکہ جو میرا دل جا وای کرول گا۔"

ہو باہ ہوجائے آئی ڈیم کیٹراور تم بھی جھے۔اس بارے میں مزید کوئی بات میں کو کےورنہ میں تھے۔ بھی تاراض ہو جاؤل گا۔"احسن مزید کھ بولنا مہیں عابتاتها كونكداس اسكامسكد سمجه أكياتها تفورى در بعدوه وبال سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اسے بتائے بغیرسد حااس کے آئس میں ماہین سے ملنے کے ليے تقل كو ابوا تقا۔

اس وقت رات کونون کرے تھے۔ وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کرے سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف برص کیا۔

جس وقت وه دروازه كحول كرائدر داخل مواسامنے صوفے راہے بیٹے ویکھ کرایک کھے کے لیے تھٹک کر ائی جگہ بررک گیا۔ کھٹے کی آوازیراس نے سراٹھاکر اسے دیکھا جو بلیک شلوار قیص میں بوری مردانہ وجاہت سمیت کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھربند کے وروازے كواس فياتھ برماكر آدها كھول ديا اور ہاتھ میں موجود موبائل اور گاڑی کی جابیاں سائیڈ --تيبل ير ركيسي بركف كے بنن كھول كربازو كمنبول تك يرهائ صوفي رجابيفااور ريموث على ال کرے نظری لیوی اسکرین پرجماوی-

وه خطرتاك مد تك سنجيده وكماني دے زباتھا۔ايك نظرے بعد اس نے دوسری نظراس پر ڈالنا ضروری میں سمجھاتھا۔ لتنی ہی دریتک کرے میں خاموتی کا راج تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کرے میں وو تفوی

ودیں۔ اس نے ایک نظراٹھا کراہے دیکھاجو مکمل توجہ كے ساتھ نيوز ديكھنے ميں معروف تھا۔ بالا خروہ الھى اور آئے براہ کرنی وی آف کرویا تواس نے تھن ایک تظراس يردالي جرريموث صوفير الجمال كرخاموشي ے اٹھ کرٹیرس یہ آھڑا ہوا۔

وہ بے صد خفا خفاسالگ رہاتھا۔وہ بھی اس کے پیچے

میکھے غیراں ر آھڑی ہوئی۔

131 July 3

130 bit 30

ہنی نکل کئی اور وہ چپ چاپ تمام پیرز پر سائن کرنے "ير ليجي جناب"اس ني تمام پيرزاس كي طرف بدهاتے ہوئے وشیاسے کیا۔ "اب تو آب ماري موت كيرواني جي سائن كراس كى توبنده جي جان سے حاضر ہے۔" وہ سينے يراينادايال باتقاركه كرتفوزاسا جهك كربولا تووه اس شکای نظروں سے کھورنے کی پھراس کی اس قدر محبت يرخود كوخوش قسمت تصور كرتى اور الله كالمكراوا كى وبال سے چلى آلى۔ "چلیار آج ایناوعده بورا کراور بھے کسی اچھے سے وصابے سے کھانا کھلا۔"احس نے اس کا وعدہ یاد "بنده حاضرے میرے دوست-"وہ آج بے عد خوش اور مطمئن تقا- احس مل بي مل مي اس كي خوشیوں کے ہیشہ رہنے کی دعائیں کر آاس کے ساتھ سب كورميان جابيها-اداره خواتين ڈائجسك كى طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول (650) غرقاتمك قيت-/250 رويے فون مبر: 32735021 37, اردو بانار، لاتي \$ 133 US tu &

می طورداخی نظر نہیں آرہاتھا۔ «نہیں سلے نکاح ہو گا پھر پیپرز پر سائن۔"اے اخت کی کروہ بھی قدرے نری سے بولا۔ اخت کی کروہ بھی قدرے نری سے بولا۔ «تم ہریات اپنی منواتے ہوعدید۔"اے غصہ آگیا «تم ہریات اپنی منواتے ہوعدید۔"اے غصہ آگیا

کردہ تی۔ دہ اس کی ضد کے بارے بیں اچھی طرح جانتی تھی سومزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور تن فن کرتی دروازے کی طرف بردھ گئے۔

" میں رات گیارہ بچے تک تہمارے جواب کا انظار کروں گاورنہ ہو سکتا ہے کہ گیارہ بچے کے بعد میرایہ والاارادہ بھی بدل جائے۔ "اسے اپنے بیچھے اس کی آواز سائی دی چروہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ بھر پور قہقہ دلگا کر بنس بڑا۔ اور اس کے جاتے ہی وہ بھر پور قہقہ دلگا کر بنس بڑا۔ اور

چررات بوئے گیارہ بجے فاظمہ بجو کا قون آچکا تھا۔وہ بت خوش تھیں کہ ماہیں نے ہاں کردی ہے۔ وہ بالکل باکا بھلکا سا ہو گیا تھا۔ ایک دم آزہ اتنے دنوں کی ساری کلفت ایک کمیے میں دور ہو چکی تھی۔

\* \* \*

اگلے ہی دن میں دس بے ان کا نکاح قرار پاگیاتھا۔
جس میں احسن سمیت تمام گھروا لے شامل تصالمالیا
جی بے حد خوش تھے انہوں نے موقع پر فون کرکے
لانوں کو خوب ڈھیر سماری دعاؤں سے نواز اتھا۔ رخصتی
ان کے پاکستان آنے تک ماتوی کردی گئی تھی۔ ہرچرو
گلیا ہوا اور روشن تھا۔

نگاح کے بعد وہ احس کے ساتھ خوش گیموں میں معرف تھا جب وہ اس کے سامنے آکھڑی ہوئی تو وہ موالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگاجو شکایتی نظروں سے اسے دیکھری تھی۔ اسے دی

"ان پر سائن کرو۔"اس نے فاکلزاس کے آگے رکھے ہوئے تھمانہ انداز میں کمانو بے اختیار اس کی "شادی کروگی مجھ ہے؟"اس کی اس اجاتکہ پر اس نے سراٹھا کر اسے دیکھا جو لے دیکھنے میں مصوف تھا۔ پہلے کی نسبت اس کام بہتر تھا۔

"عدید پلیز تمهارے سائن ان پیپر ذیر بہت ضورا بیں آگر نہیں کیے تو بہت سے پر اہلم ہو تکتے ہیں۔" اے منانے والے انداز میں بوتی جس کا اس پر مطا کوئی اثر نہ ہوا۔

"ان پیرز پر سائن کرنے سے پہلے میں تمہار ساتھ نکاح کے پیرز پر سائن کروں گااس کے بعدا کی باری آئے گی اگر تم چاہتی کہ مزید کوئی لوس نہ الا یقینا "تم انکار نہیں کروگ۔"

اس کی بات پرجهال اس کادل زور زورے دسوال اٹھا تھا اور جرے پر رنگ بھوے تھے وہیں اے ملا طرح غصہ بھی آگیا تھا۔

"کم جھے ٹرپ کر رہے ہو عدید۔"اس کے المجے کی مختی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا جس کی ضد
پہلے ہی برنس میں بہت نقصان کرڈالا تھا۔
"ٹریپ تو تب کر آجب تم جھ سے مجت کردا ہو تیں اور میں زبرد سی تہ ہیں شاوی کرنے رہجوا کہ اس جاری کے مزید کچھ نہ ہو تو ہملے جھ نکاح کرواور تم سائن ابھی کرانا جاہتی ہو تو تہ ہیں تھا بھی کرنا ہو گا۔" وہ پختہ لہجے میں بول رہا تھا۔
وہ اس کی اس بجیب می منطق پر حیران ہوئے ہے۔
وہ اس کی اس بجیب می منطق پر حیران ہوئے ہے۔
وہ اس کی اس بجیب می منطق پر حیران ہوئے ہے۔
در میں منھی کی ہے۔

"میں میں کروں گی عدید جو تم کہو سے وہی ۔ لیکن ۔۔۔ "

ان میں ہے۔ وہ بمشکل اسنے الفاظ منہ سے نکال یائی تھی۔ مما جاری تھی جی کا تی برسوں کی مجت کے جواب میں

ذراس آزائش کرنے پراس نے اپنول میں ان کے

خلاف استے محاذبنا ڈالے تھے۔ لیکن اموں جان اور

مائی جی سے تووہ بھی معذرت کر چکی تھی لیکن اس نے

مائی کی سے تووہ بھی معذرت کر چکی تھی لیکن اس نے

منا باچلا آیا تھالیکن آج وہ خود خفا ہوا تو اس کے اوسان

منا باچلا آیا تھالیکن آج وہ خود خفا ہوا تو اس کے اوسان

منا باچلا آیا تھالیکن آج وہ خود خفا ہوا تو اس کے اوسان

منا باچلا آیا تھالیکن آج وہ خود خفا ہوا تو اس کے اوسان

منا باچلا آیا تھالیکن آج وہ خود خفا ہوا تو اس کے اوسان

منا باچلا آیا تھالیکن آج وہ خود خفا ہوا تو اس کے اوسان

منا باچلا آیا تھالیکن آب کی مناب کے اسے مناب کے اس میں مناب کے اوسان ہو

چکا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چکی آئی۔

دیکا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چکی آئی۔

دیکا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چکی آئی۔

دیکا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چکی آئی۔

دیکا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چکی آئی۔

دیکا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چکی آئی۔

دیکا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چکی آئی۔

" پلیزعدید تم مان کیول نہیں رہے؟"اس نے اکتا کراہے دیکھا۔

ورحميس لگتاب تم في مجھے منایا ہے؟ وہ اس کی کیفیت سے شاید حظ اٹھا رہا تھا۔ مجمی سوالیہ انداز میں جرت سے بولا۔

"و تواور کیا کرری ہوں میں اتن در ہے؟"اس نے تے ہے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ " مہیں تو منانا ہی نہیں آیا۔" وہ زیر اب بوبرطایا

جےوہ سن نہ سکی تھی۔ "ان پر سائن کروو پلیز۔"سامنے ٹیبل پر رکھی فائلز کو کھول کراس کے آگے پھیلا کر دکھتے ہوئے اس نے ابتحاثہ انداز میں کہا۔

و کیوں؟ وہ گری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ پکیس جھکا گئی تھی۔

" كيونكه من تهمارا نقصان نهين چاستى عديد-"وه بمشكل آنكھول مين آئى نمى كواندر كهين دھلياتے ہوئے اسے ديكھ كريولي-

"میرے کون سے نقصان کی بات کرری ہوتم؟" اے لائن پر آتے دیکھ کروہ ذرا نرم پڑگیا۔ "تہارے کی بھی نقصان کو میں ہر گزیرواشت نہیں کر عتی۔"وہ ضبط سے بولی۔

"میرے لیے سب سے فیتی تو تم ہواس کے علاوہ مجھے کسی نقصان کا نہ ڈر ہے اور نہ پروا۔" وہ پوری سچائی سے بولا۔وہ جوابا "خاموش ہی رہی۔

139 054



میں جے بی ڈاکٹراحس تاج کے کلینک سے باہر عى اجانك بى بالكل غيرمتوقع طور برائي سامن ابين کودی کھ رجرت زوں رہ گی۔ کررے تھ برسول نے اس كى مخصيت كوكافى تبديل كرديا تقا-ليكن انتابهي نهيس كه ميس ايي عزيز ازجان دوست كويهيان نهاتي-"نشیمس" اہن کے سرسراتے کیول سے ميرے نام كى اواليكى اس بات كا ثبوت محى كه وہ بھى مجھے پہچان چکی ہے۔ حالا تکہ بقول مماد کے میرے جسم ير جرهي جرال في جھے ميرے اصل نقوش چين کیے ہے۔ حیکن میں جانتی تھی کہ وہ ایسا عموما " فراق میں کماکر یا تھااور پھر پیچان کا مرحلہ طے کرتے ہی ہم وونوں ایک و سرے کے کے لگ چی کی اور پھر وہی کوئے کوئے ایک دوسرے ے حال احوال وريافت كرتے جميس كافى در ہو كئ - موش تواس وقت آیا جب مابین کی گود میں موجود اس کی معصوم بچی رونے کی اور ایسے میں ہی مجھے بھی احساس ہوا کہ بچوں کا اسکول سے واپسی کا وقت ہوچکا ہے اور چرول يہ چاہے ہوئے بھی بھے اس سے رخصت ہونا براا لكن جاتے جاتے بھى ميں اسے اپنا قون تمبر اور

الدُركس وينانه بحولي تحى-"بي ميرا ايدريس اور فون تمبرے اب رابطه ميں

میں نے جلدی جلدی کاغذیر چند سطریں تھینچ کراس کے حوالے کیا جبکہ اس کافون تمبر میں اپنے سیل فون پر فیڈ کرچکی تھی اور اب جلد از جلد گھر جا کر عماد کو آج کی انى اس ملاقات كاحوال من وعن بتانا جابتى تقى اور تقا-

"جھے آجاہیں ملی تھی۔"اب جھے سے مزید صبرنہ ہوسکااور میں بول ہی بڑی اور میں توقع کررہی تھی اس کے برعکس اس نے آیک سپاٹ نظر جھ بر ڈالی اور پھر سمی بھی جیرت یا خوشی کے بجائے اس کے چنرے پر کی جم ہی گھری سنجیدگی سی چھاگئی۔

"آج کھانے میں کیالگاہے؟"اور میں جو محادکے موڈ کو ایک ہی بل میں سمجھ جاتی تھی۔ فورا "سمجھ گئی کہ اسے میرا ہاہین سے ملنا تا کوار گزراہے اور اس کی وجہ بقینیا" ہی تھی کہ وہ آج تک ہاہین کی اس بے وفائی کو مہیں بھولا تھاجو اس نے رحمان کے ساتھ کی تھی جس مقیم تھا اور اس نے ان گزرے چھ سالوں سے اسپین میں مقیم تھا اور اس نے ان گزرے چھ برسوں میں ہم سے محمد کو کئی رابطہ ہی نہ رکھا تھا۔ ہاں البتہ پھو چھو سے ہمیں اس کے بارے میں یا ضرور چل جا اتھا۔

عماد کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہی ہیں بھی خاموش ہوگئی اور ول ہی ول میں عمد کرلیا کہ اب جھے ماہیں سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا کیونکہ شاید ہی میرے گھریلو مفاویس بھرین تھا۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اینے عمد بر محق سے قائم رہتی میرے خیال کے بالکل برعکس الحقے ہی ہفتہ اجانک ہی وہ میرے گھر آگئی اور میں جویہ سمجھ رہی تھی کہ میرے رابطہ نہ کرنے سے یہ میں جویہ سمجھ رہی تھی کہ میرے رابطہ نہ کرنے سے یہ ملکہ بحال ہی نہ ہوگا اب اس بات پر پچھتائی کہ کیوں ملکہ بحال ہی نہ ہوگا اب اس بات پر پچھتائی کہ کیوں ہو جونا تھا ہو جا اس کے سواکوئی جارہ نہ تھا کہ میں اس کا مورکا۔ اب اس کے سواکوئی جارہ نہ تھا کہ میں اس کا مورکا۔ اب اس کے سواکوئی جارہ نہ تھا کہ میں اس کا

سواکت ول کی گرائیوں ہے کرئی۔
میں نے ایسائی کیا۔ وہ شاید پیریا منگل کادن تھا ہیں
کھانا کھاکرا ہے کمرے میں قبلولہ کررہی تھی۔ کیونکہ
میری شروع سے عادت تھی کہ معید اور معاذ کے
اسکول سے آنے کے بعد کھانا کھلاکرانہیں بھی سلادتی
اور تقریبا "دو کھنے خود بھی سوتی 'اکہ شام کو عماد کے گھر
آنے سے قبل فریش ہوسکوں 'ابھی بھی وہ دونوں اپنے
مرے میں سور ہے تھے۔ جبکہ معیث بھی سوچکا تھا
اور قبل اس کے کہ میں بھی سوجاتی خلاف توقع آمنہ
اور قبل اس کے کہ میں بھی سوجاتی خلاف توقع آمنہ

عالبا "كوئى خاتون تھيں۔اس وقت تسي ہے آلے ا کر مجھے کوفت ضرور ہوئی۔ لیکن پھر بھی مہمان ہا اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ بس ہی سوچ کرباؤں ہا سیبر بہن کرڈرائنگ روم میں آئی۔ جہاں صوفہ قریب ہی اہین کھڑی تھی۔ بلیک اور ریڈلان کے ساتھ ہا میں آج بھی اپنی ازلی خوب صورتی کے ساتھ ہا میں آج بھی اپنی ازلی خوب صورتی کے ساتھ ہا میک کہ اس دن کی ملاقات میں جھے اس کے جربے آرہی تھی۔ جبکہ اس کاسٹرول اور متناسب جم دیا آرہی تھی۔ جبکہ اس کاسٹرول اور متناسب جم دیا گلائی نہ تھاکہ وہ تین عدد بیٹیوں کی ال ہے۔ آئی کے سک سے تیار ماہین اس دن کے حلیہ سے قدر۔ مختلف نظر آرہی تھی۔

ماہین کو دیکھتے ہی بچھے پہلا خیال عماد کا آبا۔ کی ا اگلے ہی پل میں نے اسے جھٹک کرماہین کو گلے ا اور پھروہ ساری دوہرینا کسی اندیشے کے میں نے فور ہنس یول کرماہین کے ساتھ گزاری۔

ماہین سے ہونے والی گفتگوسے میں بیاندان لگ مین کامیاب ہو گئی تھی کہ آج کی ماہین کل والی فا سے قدرے مختلف تھی۔ کزرتے وقت نے مال کافی تبدیل کردیا تھا۔ وہ سلے سے زیادہ براعماد او سے و ملے کر کوئی تہیں کمہ سکتا تھا کہ دو مى مابين جو ايني مال اور بردى بها بھى كى آوازى كانب جايا كرني هي آج است اعتاد اللي اللي سفر کے کرکے جھے سے ملنے آئی تھی۔ بچھے وہ وقت آیا جب وہ ہروفت اے چارعد و بھائیوں کے زیر م رجتی میں۔ یمی وجہ می کہ اسے کھر کے معے او ماحول سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے کھرکے قریب ہی ایک وولیشنل سینٹر جوائن کرما كيونكه اسے كالج يرصنے كى اجازت نه تھى اور ووليشنل سينتره ساني دوست كي خاطرايك محند مِن مِين بِهِي جايا كرتي تهي-مالا تكه بجهي سلالي الم ہے بالکل بھی شغف نہ تھا۔

اور قبل اس کے کہ میں بھی سوجاتی خلاف اوقع آمنہ وکیشنل سینٹریاد آتے ہی کئی پرانی یادیں جم اور قبل اس کے کہ میں بھی سوجاتی خلاف اوقع آمنہ وکیشنل سینٹریاد آتے ہی کئی پرانی یادیں جم نے بھے کئی غیر متوقع جممان کی آمد کی اطلاع دی۔ جو میرے ذہن میں اثر آئیں اور مجھے یاد آیا کس

وال ہمے لئے عماد آیا کر ناتھا اور ایسے میں اکثروبیشتر
اس کے ماچ رحمان ہی ہو تاجو صرف این کی ایک
جند کھنے کے لیے آ باتھا۔ کیونکہ ایک دم ڈر بوک
ابن اے اپنے مامنے دکھ کر گھیرا جاتی تھی اور اس
کے بنہ ہے کوئی آوازی نہ تکلتی تھی۔ اس وقت کویاد
اس ون ہم نے گزرے وقت کو یاد کرکے خوب
انجوائے کیا میری اور عماد کی بے تابیاں یاد کر کرکے وہ
فوب ہنی اور پھر ہم ہے ہوتے ہوئے بات رحمان کی
فرب ہنی اور پھر ہم ہے ہوتے ہوئے بات رحمان کی
مزادی تک جا پنی جے یاد کرکے ہنتے ہنتے ہابین کی
مزادی تک جا پنی جے یاد کرکے ہنتے ہنتے ہابین کی
مزادی بالب بحر گئیں اور ایسے میں جب ہم
مزادی بالب بحر گئیں اور ایسے میں جب ہم
مزادی بی جا گھنٹہ ہجایا 'جسے سفتے ہی وہ چونک

دواف میرے خداجی بی بیابی نہیں جلا۔"وہ کے بیابی نہیں جلا۔"وہ کے دم بی اٹھ کھڑی ہوئی اور ش چاہتے ہوئے بھی نہ کہ سکی کہ رات کا کھاٹا کھا کر جاؤ' تمہیں عمادتہ ماجھوڑ آئے گا۔ کیونکہ میں جانتی تھی کہ عمادتہ ماجی کواپنے گھریں دکھ کر بی ناراض ہوگا۔ اس لیے میں بھی جائی تھی کہ وہ اس کی گھرواپسی سے قبل ہی جلی جلی جائی تھی کہ وہ اس کی گھرواپسی سے قبل ہی جلی

"تمهاد كبيليال كرمين كس كياس موتى بين؟" جار كھنے كى طويل ملاقات ميں مجھے بہلى بار اس كى بيليوں كاخيال آيا۔

"میری نند کیاس وہ طلاق کے بعد مارے ساتھ اللہ میں نند کیاس وہ طلاق کے بعد مارے ساتھ اللہ میں ہے۔ اپنا دویٹہ درست کیا اور ہنڈ بیگ اسے کند سے پر ڈال لیا۔ "والیس بھی آکیل ہی جاؤگی؟"

"بال ظاہرے اب خرم کو کیا تا کہ میں تہمارے مربول-ویسے بھی اس کے پاس اتناوفت بھی شیں او اکروہ ان جمیلوں میں بڑے "

شوہری اجازت کے ساری دوہر میرے ساتھ گزار کر جارہی تھی۔ جبکہ میں جب بھی کہیں جاتی رسی طور پر ہی سمی عمادے یو چھتی ضرور 'میرے نزدیک اکیلی عورت کااس طرح شتر بے مہار پھرتابالکل بھی درست نہ تھا۔ ہی وجہ تھی کہ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کے بحت ابین جیسی ایک دو لائری استے دھڑ نے سے بناشوہری اجازت میرے گھر آئی۔ استے دھڑ نے سے بناشوہری اجازت میرے گھر آئی۔ سرکاری ملازم کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں۔ "وہ دھیرے سرکاری ملازم کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں۔ "وہ دھیرے

دوصل میں وہ دو ہرگیارہ بے تک ایک سرکاری ادارے میں حاضری لکواکر نکل جاتاہے اور پھردو سری جگہ پرائیویٹ نوکری کرتاہے۔ ورنہ اس کیا یک شخواہ میں اس منگائی میں گزارہ کرنا کس قدر دشوارے تم اندازہ نہیں لگا میتی۔ "وہ درست کمہ رہی تھی۔ لیکن پھر بھی اس کا حلیہ دیکھ کر کوئی یہ نہیں کمہ سکنا تھا کہ یہ

ادارہ خواتین ڈانجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول





منعانه کا الله فون نمر: مکتر عمران و انجسٹ 32735021 مکتر عمران و انجسٹ 37، اردد بازار کراچی

137 US 4 2

136 0160



و عش كى تھى-ورند كمال خرم اور كمال ايك شان والمخصية كاحال رحمان احمر جومايين يراعي جان مك خوادر كرنے كے ليے تيار رستا تھا۔ يى وجہ تھى كہ زارہ آئی کے لاکھ مجھانے پر جی وہ ماہیں سے وسيروار مونے كورضام تدند تھا۔ ابن اس كا زندگى كى ايك اليي خوابيش تھى بحس ے حصول کے لیے وہ چھ بھی کرسلتا تھا۔ لیلن اپن قست نے اور ال اتھا اور ان دنوں مجھے اکثر ہی عماد بنا ما ما الما القالدوه كس طرح رحمان كي تنما سول مين اس كاساتدويتا - عمادتوب بهى كمتاقفاك رجمان اورماين كوكر سے بھاك كركورث مين كريني جاہے۔ كين شایداس کے لیے ان دونوں میں سے کولی بھی آمادہ نہ تھا۔ بسرحال اس وقت کو کزرے ہوئے بھی گئی سال كزر ي بس-اب توصرف يادس بى باقى ده كى تيس جن كار جهائيال جهاس وقت بهت ستامين جب مي ماہن ے متی جانے کیوں جھے بعثہ للتاماہیں کی ہمی صرف اس کا بھرم قائم رہے کے لیے ہے۔ورنہ ی تو سے کہ جو بسماندہ زندگی وہ کرار رہی می وہال رہ کر کولی لیے مطمئن ہوسکتا ہے۔وہ جب بھی بات کرلی اعشہ ای بیٹیوں کے مستقل کے لیے خوف زوہ نظر آئی۔اس کاخیال تھا کہ وہ کو سش کے باوجودائی بچیوں لوا چى لعليم ميں ولا عتى اور شاير اچھا مستقبل جى ندو سك سك سين اسيخ السي ماسيت بحرب خيالات كاظمار بهت كم بى وه جھ سے كرلى ورث عام طور ير الاعسوس ہوناکہ وہ ای موجودہ زندگی سے خوس نہ مى اليان مطمئن ضروري بسرحال اكروه اين زندگى سے مطمئن تھى توہم كون ہوتے ہیں اس پر ترس کھانے والے مین چرجی ائی فدا ترس طبیعت کے مطابق میں بغیر کھے جمائے ا مجھونہ کچھ ماہین کی مدد کردیا کرتی تھی۔ کیکن بالکل اس

الليول يرفي اور فرشت كے ليے خريدے كے

زبان سے سالفاظ اوا ہوئے اور میں نے عماویرا دالي حو كارى اشارث كرجا تفا-" مجمع كما تم في كمال رحمان جيسا شان مستقبل كأحامل بنده أوركهال أيك لوئرغمل كلاس جی کم تر سرکاری ملازم جس برای مال کے ساتھ چھ بہنوں کا بھی بوجھ تھا۔"گاڑی آہے آہے برمائے ہوئے وہ بولا اور میں دل ہی دل میں ا موجوده زندكي كاموازنه خرم اور رحمان كر جس مے واضح فرق نے میری طبیعت کو خاصا مدر اوراس کے ساتھ ہی میرے دل میں ماہین کی محت کنا براہ گئے۔ جس نے حض مال باب کی عزت خاطرسب کھ کے کراس سماندہ زندکی کا اتحا کیا۔ ورنہ اگر وہ جاہتی تواس وقت عماد کے کہنے مطابق رحمان سے کورٹ میرج کرکے آج ایک و حال زند کی بسر کررہی ہوئی۔ سین اس سے ہا ذرا در کوید سوچ لیا جائے کہ بھشہ ہو تا وہ ع ہمارے مقدر میں لکھاہو تا ہے توشاید زندگی ای نہ رہے اور یقینا" ماہین کے مقدر میں جیسی اعلا للحى حى-وىىدە كزاررىي كى-

ماہیں آج سے ہی میرے کر سی اور ش میں اس کی پیند کا کھاناتیار کروا رہی تھی۔جیدوں لان میں معیو کے ساتھ میمی اس کروی گا۔ اس كے مراہ اس كيا ج سالہ بني برتتے بھی ك وہ الروبيتري ميرے كر آجايا كرتى هي اور واليى يس اسم س اور عماد وراب كردية عص تك كدايك ووفعها برآؤنتك برجاتي وعدا نے اسے اپنے ہمراہ کے لیا تھا اور اس تمام عرصہ کھرے یا ہری میری ایک ملاقات اس کے شوہ سے بھی ہوئی تھی۔جس کی دلی دلی سے میرے سامنے ایک بار پھر بورے کو فرے رجمان كولا كواكيااور پريدسوچ كركه جوڑے ربعة بن ميں نے خود كو تكى دينے كى ايك مشكل سے كزارہ كرنے والى عورت ب بوسكا ب كراس كے بھاتى اس كى مدوكرتے ہوں اور يقينا"ايا

و چلوا جھااب اجازت دو الله حافظ - "ميرے كالول کوپارے چھو کرجیے ہی وہ لاؤرج سے باہر تھی یک دم عى سامنے عماد آليا علنے ليے آج وہ معمول سے كالى ور قبل بي كفر آكيا تفا-

"ارے ماہین تم کب آئیں؟"اس کی خوشی سے مرشار آوازی کرمیں نے بے چینی سے اس کی جانب ويكها اور ميرا وه سالس جو عماد كو ديلية بي سينه ميس بي لهيس عس كياتفا-خارج بوكيا-شكرب الله كاورنه میں توجائے کیا جمیاسوچ کرورری تھی۔ سین جھے اجی بھی یقین نہ آرہا تھا کہ ماہیں کے ذکر پر اتنا ہے رحی اختيار كرفي والاعماداس وقت كس فدرخوش تطرآريا ہے۔ایسے جیسے درمیان میں چھ سال کاطویل و قفہ آیا

ودميں توجناب دوب ت آنی ہوئی ہوں۔ آپ ہی وانے کمال غائب بیروستان کے درمیان سے انلی بے تعلقی شروع سے ہی هم- ان تواس طرح بات چیت كرتي ويليه كريس يك دم بى شانت بولئى-"اب توعماد آئے ہیں۔ ممرات کا کھانا کھار جانا ہم تمہیں کرچھوڑویں کے۔ "میں نے اے بازوے

تھام کراندر کے جاتے ہوئے کما اور پھراس کے مزیز كرنے كے باوجودات وزر مارے ساتھ ہى كرنا برا۔ اس سے جل اس نے اسے کھر فون کرکے در سے والیسی کے متعلق اطلاع دے دی تھی اور رات تقریبا" توجے جب میں اسے والیس چھوڑنے کئی تواس کاعلاقہ جهال وه ربائش يذير هي ديله كرجران بي ره كي اور پھر حرت كاشديد جه كالجهاس كامكان ومله كرموا بس کی بسماند کی ملینوں کی حالت زار بیان کررہی تھی اور اس مكان مين داخل موتي موني واين اس كر اورعلاقه كا حصدى وكھائى نيددے رہى تھى۔

"يا خدا بهي بهي ال باي اي دراي ضديس اي اولاد كانس طرح بيزه غن كرتے بين-"خود يخود ميري

130 115 1

جائیں اور اس وقت جب میں گنج تیار کرکے ٹیمل را لگوا رہی تھی۔ بغیر کسی پیشکی اطلاع کے عماد بھی جلدی تھر آگیا۔ حالا تکہ عام طور پر وہ بھی بھی گئے کرنے تھرنہ آیا تھا۔ کیو تکہ یہ ٹائم اس کی مصوفیت کا ہو یا تھا۔ عماد کو تھر وکھ کر میں جران تو ضرور ہوئی 'لیکن ساتھ ہی ساتھ بھیے اچھا بھی لگا اور پھر ہم سب نے لچھ ایک ساتھ کیا۔ گنجے اچھا بھی لگا اور پھر ہم سب نے لچھ ایک ساتھ کیا۔ گنجے بعد عماد کو کسی کام سے باہر جانا تھا اور بالکل اس وقت جب وہ گاڑی کی جائی لے کریا ہر لگا۔ یک وم ہی ماہین کو کوئی کام یاد آگیا۔ جبکہ اس سے بیشتر اس کا اراق

و القلی کوئی ایمرجانی اوا میمیس ڈراپ کروں گا۔ "ماد اور پھروہ مماد کے ساتھ ہی جلی گئے۔ ویسے تو وہ جب بھی آتی شام تک رکتی تھی۔ لیکن جانے کیوں آج بھری ویسر میں ہی واپس چلی گئے۔ بسرطال سب کے گھرکے اینے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ ہوسکتاہے آج اس کو واقعی کوئی ایمرجنسی کام یاد آگیا ہو۔ ویسے بھی۔ واقعی کوئی ایمرجنسی کام یاد آگیا ہو۔ ویسے بھی۔ اس لیے۔ میں جلد ہی مطمئن ہوگئی۔

بوری فیلی دی میں ہی رہائش پذیر تھی اور ان دنوں كردى مى تويك دم كالين آئى۔ خرم كے سار بت میں صرف سولہ سال کی تھی اور ابھی میٹرک میں چلتي مولى اس كى حالت ديلهة بى من كهراكرا ته كون ورتعليم تھی۔ عمادانی والدہ کے ساتھ ایک باریاکتان وكليا مواحمين سب تحك توب ين ي آیاتومارے کھر بھی آگیااور اس ایک بی ملاقات میں ده میری محبت میں اس طرح کرفار ہواکہ پھراکتان کا آكيره راے قال وديجي نهين اس دراطبيعت تعيك نهيس عوا ى موكرده كيا- يملے تووہ مريسرے جو تھے مينے اكتان تن لگا۔ پھراس نے اپنے کھروالوں کی مخالفت کے بوائزن ہو کیا تھا۔"ائی حالت کاجواز بڑاتے ہوئے اوجود يمال عى IBA \_\_\_\_\_ عين واخله كے ميرے سارے صوف ريش كي۔ الب آپ آئ بن لویلیزاے سمجھائیں کو لیا۔جبداس کے والد کی سراسٹورز کی ایک چین تھی کھایا پیا کرنے ایک تو بخار اس پر سے کچھ کھائی بی اوران کے خیال میں اینا کاروبار سنبھالنے کے لیے سی وكرى ك ضرورت نه محى - بعر بھى عماد نے لى لى اے كيا سیں ہے "خرم کے لیجہ میں ماہین کے لیے پار ہی اوراس دوران ایک زوردار معاشقة کے بعد میری اور پار تھا۔ جبکہ ماہین کی بے زاری بنا چھ کے بھی محسوس كي جاسلتي هي-" پلیز خرم ذرا جلدی سے کولڈورنگ کے آواور تم انتاسب ولي كيول الحالاتي مو-" خرم كو منظرے

اس کی شادی بھی ہوگئی۔ حالا تکہ اس شادی کی مخالفت میں اس کے کھروالوں کے علاوہ میری والدہ بھی شامل خیس۔ کیونکہ انہیں عماد کی والدہ بالکل بھی پہند نہ تھیں۔ جبکہ ہمارے اسٹیٹس میں بھی زمین آسان کا فرق تھا اور کہی چزمیری والدہ کو پریشان کررہی تھی۔ میرے نہیں جب کہ نصیب کا لکھا ٹالا نہیں جاسکہا تو میرے نصیب میں بھی عماد لکھ دیا گیا تھا جو بجھے حاصل ہوگیا۔

جس پر میں اپنے رب کا جتنا شکر اداکرتی کم تھا اور بہ
جس انفاق ہی تھا کہ ان دنوں جب بھی میں ممادے ملی
ہمشہ ماہین میرے ہمراہ ہی ہوتی۔ ستارہ می روش
انکھوں والی سید ھی ساوی ماہین جس کی گھٹک وار ہنسی
ہم دونوں کو بہت اچھی گئی۔ ہماری ملا قانوں کی ہمشہ
المین رہی اور پھر میری مقلق کے موقع پر عماد کے کزن
امن رہی اور پھر میری مقلق کہ مانو وہ اس کا شیدائی ہی
ہوگیا اور پھر جب جب عماد ہمارے گھر آ ناوہ بھی ہمشہ
مائھ ہی ہو تا اور ایسے میں جانے کتنے پاپڑ ہمل کر میں
مائھ ہی ہو تا اور ایسے میں جانے کتنے پاپڑ ہمل کر میں
مائی کو ای اور ایسے میں جانے کتنے پاپڑ ہمل کر میں
مائی کو ای اور ایسے میں جانے کتنے پاپڑ ہمل کر میں
مائی کو ای اور ایسے میں جانے کتنے پاپڑ ہمل کر میں
مائی کو ای ہو تا اور ایسے میں جانے کتنے پاپڑ ہمل کر میں
مائی کو ای ہو تا ہو تھی ہم ہو تا کہ میں جانے کتنے پاپڑ ہمل کر میں
مائی کو این کو ایس کا میں جانے کتنے پاپڑ ہمل کر میں
مائی کو ایس کی میں جانے کتنے پاپڑ ہمل کر میں
مائی کو ای ہو تا ہو تا کہ میں جانے کتنے پاپڑ ہمل کر میں
مائی کو ایس کا میں جانے کتنے پاپڑ ہمل کر میں
مائی کو ایس کا میں جانے کتنے پاپڑ ہمل کی میں جانے کتنے پاپڑ ہمل کی میں جانے کتنے پاپڑ ہمل کی میں جانے کی جانے کی میں جانے کر آیا کر تی تھی ہو تا کہ میں جانے کی جانے کی کی میں جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی کو بہت کی کھی جانے کی کر آتا کی کی میں جانے کر آتا کی کھر آتا کی کھی جانے کی کھر آتا کی کر آتا کی کو کر آتا کی کھر آتا کی کو کو کر آتا کی کر آتا کی کو کر آتا کی جب جانے کی کے کر آتا کی کھر آتا کی کھر آتا کی کو کر آتا کی کی کے کر آتا کی کھر آتا کی کر آتا کی کو کر آتا کی کر آتا کی کھر آتا کی کر آتا کر کر آتا کی کر آتا کی کر آتا کی کر کر آتا کی کر گر آتا کی کر کر

شروع شروع میں تو ماہین رحمان کے نام سے ہی برگی تھی۔جس کی وجہ یقینا "اس کے گھر کا قدامت پندماحول تھا۔وہ چار بھائیوں سے چھوٹی تھی اور بھائی محمارے جلاد جو ذرا وراسی بات پر اس پر ہاتھ اٹھانے

ے بھی نہ درایغ کرتے تھے۔ ویے بھی سنے بی آیا تھا

کہ بچین سے بی اس کارشتہ اسے بچا کے گھربہ طیا

چاتھا۔ کین اس بات کاذکر بھی بھی ماہیں جھ سے نہ

میں نے بھی نہ کریدا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود

میں نے بھی نہ کریدا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود

رحمان کی محبت کو بھر دیا اور اس کی اس دلی کیفیت کا

رحمان کی محبت کو بھر دیا اور اس کی اس دلی کیفیت کا

رحمان کی محبت کو بھر دیا اور اس کی اس دلی کیفیت کا

رحمان میں مجھے بی بتا جا ان کیونکہ جب بھی مماداور

رحمان مارے گھر آتے ماہین کی آئھوں میں جگنو ہے

وجمان مارے گھر آتے ماہین کی آئھوں میں جگنو ہے

کوئی گفٹ دیتا تو وہ بھی خاموش سے رکھ لیتی۔ یمال

کوئی گفٹ دیتا تو وہ بھی خاموش سے رکھ لیتی۔ یمال

کوئی گفٹ دیتا تو وہ بھی خاموش سے رکھ لیتی۔ یمال

بانہ تراش کرہارے ساتھ بی ہوگئے وہ بھی کوئی نہ کوئی

بانہ تراش کرہارے ساتھ بی ہوئی۔

اس وقت جب رحمان کی حما والمره آنی اس کے لیے رشتہ تلاش کروہی تھیں۔ رجان نے نمایت احمینان سے ماہین کا نام کے دیا۔ ہوسکتا ہے ایسان نے ماہیں سے بوچھ کرہی کیا ہو الیلن پھر بھی جس وان زاہرہ آئی ای کے ساتھ ماہیں کے کھر کئیں مجھے لگ رہاتھاکہ ضرور پھے ہونے والاے اوروہ تمام وقت میں نے بدترین خدشات میں کھر کر گزارہ اور پھر میرے خدشات درست ابت ہوئے رحمان کے رشتہ کاس كرمابين كي كمروالول كاردعمل الناشديد تفاكداي بهي حران رہ کیں۔ انہوں نے بنا کی لحاظ و مروت کے ای كے ساتھ ساتھ زاہدہ آئى كى بھى جى بھركے بے عراق ي-اس كى والده في انتاواويلاكياكم الامان ان كاكمنا تفاكه مابين كافرم سے رشتہ اس كى رضامندى سے طے کیا گیاہے اور میں ماہین کوور غلانے کی ذمہ وار تھمری۔ اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ ان کی بنی نا صرف سید حی سادی ملکہ نمایت ہی شریف النفس بھی ہے اور رحمان کوان کے کھر جیجے میں میرا کردارسب ہے اہم تھرایا گیا۔ سب سے زیادہ حرت کی بات سے تھی کہ مايين اس مسئله مين بالكل خاموش تماشاني بي ري-اس كاردعمل بالكل ايساتهاجيے اے رحمان كے متوقع رشتہ کے بارے میں بالکل بھی علم نہ تھا اور بیاسب

141 W Sul

عماد میرے رشتہ کے پھوچھی زاو تھے جن کا معاد میرے رشتہ کے پھوچھی زاو تھے جن کا

مثاتے بی وہ جھے مخاطب ہوئی۔

درد دروى رعت رنگاه دالى-

وارے ملی دفعہ تمارے کر آئی ہوں۔ آخر کے

واور تمهاری طبیعت خراب تھی اور تم نے مح

دوبس ياركيا بتاؤل سوجا تفائحيك بهوجاؤل توخودى

تہماری طرف چکرلگاؤں کی اور ویے بھی سے بوچھوا

مجھے امیدنہ تھی کہ تم میرے کر آجاؤگ۔"وہ عظم

معے انداز میں بولی اور چر تقریبا" وو گھنٹہ تک کاوت

میں نے اس کے ساتھ گزارہ اور اس دن پہلی پارے

ماہین کی تفتکوسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی کھریلوزندگ =

خوش تو کیا مطمئن بھی نہیں ہے اور جھے ایسا محسوی

ہوا کہ آج بھی رحمان کی یادایک کمک بن کراس کے

ول میں موجودے اورجب بیات میں نے عمادے لا

تواس نے جی میرے اس خیال کی سوفیصد تائید ک-

4 4 4

بتایا بھی سیں۔"میں نے شکوہ کرتے ہوئے اس کی

توائی بھانجیوں کے لیے لے کر آنائی تھا تا۔" علی

في حصولي والى الوشف كو كوديس ليتي يوس كما-

مجھامی کی زبانی س کر بھے شدید ترین غصہ آیا۔ کیلن ائے غصہ کا ظمار کرنے کاموقع بھے یوں ندملا کہ اسکلے يدرهون كاندرماين وخرم كمراهر خصت بوكى-اس کی شادی کی تقریب میں مارے کھروالوں کو مدعو بھی نہ کیا گیااور پھراس طرح جب میری شادی عماد ہے ہوئی تو ماہن کے کھرے کی فردنے شرکت نہ ک- حالاتکہ ہم نے محلہ واری کے ناتے کارو بھیجنا فرض ممجها تقااور يعربهاراان سے رابطه بالكل حتم ہوكيا اور آج بھی ایک ہی محلہ میں رہے کے یاد جود جارااس كرانے سے بالكل ميل ملاب نہ تھا۔ يى وجہ تھى كم میں نے اور عماد نے ماہین سے ہونے والی ای موجودہ ملاقاتوں کاذکر کھرمیں کی سے نہ کیا۔ویے بھی چھلے چھ دنوں سے محصو محصوری سے آئی ہوئی تھیں۔ سلے كى نسبت ان كارويه محص خاصا بهتر موجكا تفا-وجه غالبا" بير هي كه ميس فان كاكلوت مي كوتين عدد وارث در تھے۔اس کے بھی شاید سرال میں میری وت اللے عروہ تی گا۔

پھوچھوکورجمان والے قصہ کاناصرف علم تھابلکہ وہ ماہین سے بھی واقف تھیں۔ ہی وجہ تھی کہ میں نے ماہین کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ چھوچھو کی موجودگی میں وہ گھرنہ آئے بچھے علم تھا بھوچھوا سے پند نہیں کرتی تھیں۔البتہ فون پر اکثرو بیشتری میں بات کرکے اس کی خیریت وریافت کرلیا کرتی تھی۔اس دن کے بعد میں اس کے گھرجانے کا حوصلہ بھی خود میں پیدانہ بعد میں اس کے گھرجانے کا حوصلہ بھی خود میں پیدانہ کرسکی۔

\* \* \*

وہ ہی دن رات کا دورائیہ ہے دہ ہی کار جہال ہے اور میں ہوں دہ جائے کون تھک جائے پہلے میں موں میری عمر رواں ہے اور میں ہوں میری عمر رواں ہے اور میں ہوں وقت دہے پاؤل بیتا جارہا تھا۔ اس دفعہ پھو پھو تقریبا سچھ ماہ کے لیے کراچی آئی تھیں۔ ان کوہار ن راہم تھا۔ جس کاعلاج یہاں کے ایک بروے اسپتال راہم تھا۔ جس کاعلاج یہاں کے ایک بروے اسپتال

المال 142 ا

یں ہورہا تھا۔ ویسے بھی اب بھو بھو پہلے سے خام تبدیل ہو چکی تھیں۔ ان کی طنزیہ گفتگونہ ہوئے برابر رہ گئی تھی۔ اس لیے بھی جھے ان کی اپنے گا رہائش سے کوئی براہلم نہ تھی۔ لیکن جب بھی مے ماہین سے بات ہوتی وہ بھو پھو کی موجودگی کاس کر تاراض ہوتی۔ تاراض ہوتی۔

ورکیا ہے یاریہ کب جائیں گ۔ بتا ہے گئے وا ہوگئے تم سے ملے ہوئے "اس کی بات کمی قدر درست بھی تھی۔ لیکن بیں اسے اپنے گھر بلانے ا درسک نہیں لے عتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بیشہ اس کی بات من کر نہیں دی اور اسے سمجھاتی۔

" پھو پھو بیار ہیں۔ ایسے میں اکاوئی بہو ہونے کے ناتے میں ان کی خدمت نہ کروں گی تو کون کرے گا۔ " " برط جگرے بھئی تمہارا مجھے اچھی طرح یادے تمہاری سائے تمہارے رشتے میں کتنی رخنہ اندازی ڈالی تھی۔ " وہ مجھے گزراوقت یا دولاتی 'جو مجھے نیاں اسے یا دھا۔

ونجلوبارجاني ووسب كايخاسي اعمال ال بسرحال ابوه ميرے ساتھ بست اليمي بي لندايم بھی فرض بنما ہے کہ میں بھی ان کی خوب خدمت كرو-"مين اس مطمئن كركے فون بند كردى عمادى آج كل دو برى ذمه دارى برده كى تقى اينا كاروبار كم اور پھر پھو پھو کے ساتھ استال کے چکر 'می وجہ تھی کہ مارا باہر جاتا بہت کم موریا تھا۔ ورنہ میں کی دوست سے ملنے کابمانہ بناکرایک ووفعہ توماین سے ضرور ک آئی۔ کام کی بے تحاشام صوفیت کی بنایر آج کل عماد بهي بجه ته كالتحكام اربتا تقاله بهي بهي وه بجه يرج التي محسوس ہو تا۔ای کیے میں ای کی طرف بھی نہ جارا ہ ھی۔ زندکی بہت ہی ہے کل سی ہو تی تھی۔ بالق روهي چھلي حالا تك جھےاس طرح كى زندكى بالكل كا يندنه سي وزندكي من شور شرايا اور بلا كلا ا قائل ھي-شايريي محوس كرتے ہوئے بنامير کے عماد بھے اور بچوں کو اس وقت کیج کروائے کے الف سى كے كيا۔ جب ہم چوچوك چيك اپ

لے اپتال آئے تھے اتنی مصوفیت میں بھی عمادتے ہوئے اپنی مصوفیت میں بھی عمادتے میری جودت میں بھی عمادتے میری جودت میں میں کے لیے نکالا اس نے میری درج کو سرشار ساکردیا۔

ہے ہمیں بھو بھو کے ساتھ باہر ڈنر پر جاتا تھا۔ میں ہمیں بھو بھو اور نے بالکل تیار ہو چکے تھے۔ جبکہ عماد ابھی جب شوروم ہے ہی نہ آئے تھے۔ حالا تکہ عام طور بروہ سات بخے تک گر آجاتے تھے۔ جبکہ اب گھڑی تو کے ہمات بخے تک گر آجاتے تھے۔ جبکہ اب گھڑی تو کے ہمات بخے تک گر آجاتے تھے۔ جبکہ اب گھڑی تو کے ہمات بخے تک کروا گیا۔ جس کی بتا پر میراموڈ سخت بغیری ڈسکنکٹ کروا گیا۔ جس کی بتا پر میراموڈ سخت سفری ڈسکنکٹ کروا گیا۔ جس کی بتا پر میراموڈ سخت سفری ڈسکنکٹ کروا گیا۔ جس کی بتا پر میراموڈ سخت موڈوریا ہی تھا۔ جس بربتا کوئی دھیان دیے عمادانے کام موڈوریا ہی تھا۔ جس بربتا کوئی دھیان دیے عمادانے کام میں مشغول رہا۔

"میرے کیڑے نکال دوسیس نماکر آناہوں پھر چلتے ہیں۔" بھے بدایات دینے کے ساتھ ساتھ ایناموبائل جارجنگ يرلكاكروه تيزى سے باتھ روم ميں هس كيا-میں نے خاموشی سے اٹھ کراس کے کیڑے تکا کے اور العرسيت عى بدر ركه ور اور چري ريك كى جاب برسی جمال اس کے سیجنگ جوتے موجود تھے ال کے کہ میں جوتے نکالتی اجاتک ہی عماد کا موا مل ج الفارجيساكم من في شايد آب كويملے بھي بیایا تفاکه مجھے بھی بھی زیادہ مجس کی عادت نہ رہی می-اس کے براموبا تل پروھیان دیے خاموتی سے اناکام کرتی رہی۔ لیکن جانے دو سری طرف کون تھایا تليدوسري جانب موجود سخصيت كوكوني شديد سمكي ایم می کہ فون بند ہونے کانام ہی نہ لے رہاتھا۔ الركارنہ چاہے ہوئے بھی تھے آكے برص كركال ركيو ركولي يزى - كيكن ميري أواز سنتي فون بند موكيا- تمبر کل نیائی تفا۔ کیونکہ وہ عماد کے مویا مل میں فیڈنہ مل عربي جانے كول وہ تمبر جھے ويكھا بھالا محسوس بورہاتھا۔اس کے آخر کے تین عدد کسی بھی ایسے تمبر كيتي جومير سياس بهي موجود تفا-

الاس كافون مي؟ عماديات روح عباهر آچكاتها ادراب توليے على مرصاف كر تا مواميرے قريب آ

" پہا ہمیں کوئی بولا ہمیں۔ "آہت سے جواب دے کر میں آگے بردہ گئی۔ لیکن میرے ذبن میں آیک بردہ گئی۔ لیکن میرے ذبن میں آیک وے یا رہی تھی۔ عماد نے آگے بردہ کر فون کو چار جر سے علی دوران بردی تیزی سے اس نے کسی وال کیا۔ اس دوران بردی تیزی سے اس نے کسی کو آیک پیغام بھی بھیجا جو عالبا" فون کرنے والے کو بی تھا۔ میں الجہ سی گئی۔ میرے ذبن میں اس فون کے آخری تین ہن سے اور سم کو ڈھیسے نقش ہو کر رہ گیا اور پھروہ بے نام میں خلاف جلد ہی دور ہوگئی۔ ڈٹر کے دوران میرے موائل پر آنے والے ماہین کیا یک فارورڈ میں جے میں میرے ذبین کو صاف کر دیا۔ یقیناً "عماد کے میل پر میں کو صاف کر دیا۔ یقیناً "عماد کے میل پر میں کی تھی۔ میرے ذبین کو صاف کر دیا۔ یقیناً "عماد کے میل پر میں کے والی کال باہین کی تھی۔ میرے قبیناً "عماد کے میل پر میں کے والی کال باہین کی تھی۔ میرے دبین کی تھی۔ میں پر کی تھی۔ میرے دبین کی تھی۔ میں کیرے دبین کی تھی۔ میرے دبین کی تھی۔ میرے دبین کی تھی۔ میں کی تھی کی کی تھی۔ میرے دبین کی کی تھی۔ میرے دبین کی تھی۔ می

"رات کے اس وقت وہ عماد کو قون کیول کررہی ھی؟" یہ ایک ایا سوال تھاجس کا میرے یاس کوئی جواب نہ تھا۔ ہوسلتا ہے اس کا کوئی کھر پلومسئلہ ہو جس کے لیے عماد کی مدور کار ہوئیہ سوچ کر میں تے این دل کو تسلی دینا جاہی۔ لیکن پھر بھی جانے کیوں ميرا وهيان باربار بعتك كراسي فون كي جانب جلاجا يا تھا۔ حالاتک میرے سامنے وکھائی ویے والا منظر برط خوش كن تقا- عماد حسب عادت ميري باربار تعريف كررما تقا۔ جبكه آج تو پھو پھو بھی مسكراكراس كى بائد كرداى هيس-اين دونول جانب بيتصمعيز اورمعاذ كوبردى محبت كهانا كهلاتي مويخوه ناصرف ايك شفیق باب بلکہ جان مجھاور کرنے والا شوہر بھی نظر آرہا تھا۔ پھر بھی یا میں کیوں میں مطمئن نہ تھی۔ شايد س بى چھوجى بولى جاربى بول-بيسوچ كريس نے ول ہی ول میں خود کو سرزنش کی اور چريظا ہر مطمئن -5975

# # #

وکلیابات ہے آج کل آپروزانہ کھی لیٹ نہیں ہوجاتے۔ "عماد کھانا کھاکرلیپ ٹاپ رمصوف ہوجکا تھا۔ جبکہ میں قریب ہی جیٹھی آیک فیشن میکزین والکھ

143 WS 143

ربی تھی۔ایسے میں برسمبیل تذکر ہوچھ بیٹی۔

''تہمارا کیا خیال ہے' میں کیوں لیٹ ہوجا تا

ہوں؟' مماد نے بھنویں اچکاتے ہوئے بجیب می

ہولی کے ساتھ الٹا مجھ سے بی سوال کرلیا۔ جبکہ میرا

انداز تو قطعی سرسری ساتھا۔اس سے مراد مماد پر کوئی

ماک کرنانہ تھا۔ لیکن جانے کیابات تھی بچھے محسوس

ہوا کہ عماد سخت برا مان گیا ہے۔ میرے کوئی جواب

ہوا کہ عماد سخت برا مان گیا ہے۔ میرے کوئی جواب

دینے سے قبل بی اس نے اپنالیپ ٹاپ بند کرکے زور

سے بیڈ پر پھینک دیا۔اس نے اس عمل نے تو مجھے ہکا

سے بیڈ پر پھینک دیا۔اس نے اس عمل نے تو مجھے ہکا

"بال بولو جواب دو عم كيا سجھ رہى ہو عيں كمال جا ا ہوں جو تہمارے دل عيں ہے آج مجھے صاف صاف ساف بتادو۔" اپنى سات سالہ ازواجى زندگى هيں عيں فساف ساف بتادو۔ "اپنى سات سالہ ازواجى زندگى هيں عيں اللہ ازواجى زندگى هيں عيں اللہ عماد کا عماد کواس طرح چلاتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ جيساوہ اس وقت چي رہا تھا۔ وہ تو برط ہى نرم خواور صلح جوانسان تھا۔ ليكن آج تو ميرے سامنے ایک بالکل مختلف عماد کھڑا "ایک الیے سوال کاجواب مانگ رہا تھاجو ميرے کھڑا "ایک الیے سوال کاجواب مانگ رہا تھاجو ميرے کھڑا "ایک الیے سوال کاجواب مانگ رہا تھاجو ميرے

پاس تھاہی ہیں۔

"کول ڈاؤن عماد کیا ہوگیاہے۔ آپ کو میں نے کیا
کمہ دوا۔" میں روہائی ہی ہوگئی۔ جبکہ وہ بنا کوئی بات
کے اپنا سیل فون اٹھاکر کمرے سے باہر چلا گیااور پھروہ
ساری رات میں نے کمرے میں اکملے ہی گزاری۔
کیونکہ عماد اپنی اسٹڈی لاک کرکے وہاں ہی سوگیا تھا
اور بچھے ساری رات ہی بے چینی ستاتی رہی کہ ضبح
پھوپھونے یہ سب دیکھا تو جانے کیا سوچیں اور پھر
عالبا" اپنی مال کائی سوچ کروہ فجری اذان کے ساتھ ہی
عالبا" اپنی مال کائی سوچ کروہ فجری اذان کے ساتھ ہی
مرے میں واپس آگیا۔ اس کی سوتی ہوئی آئے جی
دیکھ کر بچھے اندازہ ہوگیا کہ وہ بھی ساری رات سویا نہ
مول نہیں لیما جاہتی تھی۔ اس کے ہی کوٹ بدل کر
سوان نہیں لیما جاہتی تھی۔ اس کے ہی کوٹ بدل کر
سوان نہیں لیما جاہتی تھی۔ اس کے ہی کوٹ بدل کر

\* \* \*

اور پھریہ عماد کامعمول بن گیا۔وہ آوھی رات کے

\$ 144 US LA

وقت گروایس آیا اور جب آیا عجیب الجھا الجھار ہو یہ ایسے جیسے کوئی پریشائی اسے اندر ہی اندر کھارہ ہو ۔ لیکن اس پہلے دن کی لڑائی کے بعد میں ہے وجو اس سے چھے پوشے کی جرات ہی نہ کہ ۔ میں چو چو کی موجودگی میں مزید کوئی ڈرامہ نہ جاہتی تھی۔ سب جرت انگیزیات یہ تھی کہ اس کا رویہ جھے سے خالہ تبدیل ہو چکا تھا۔ اب وہ صرف ضرورت کے تحت تبدیل ہو چکا تھا۔ اب الگا تھا وہ پہلے دن والی چینائر کو بھولا نہ تھا۔ ذرائی بات پر بنائے جائے والے اس ون کے بینکڑنے مجھے بھی خاصا بد ظن کردیا تھا۔ اس ون کے بینکڑنے مجھے بھی خاصا بد ظن کردیا تھا۔ اس ون کے بینکڑنے مجھے بھی خاصا بد ظن کردیا تھا۔ اس میں جران تھی کہ عماداتنا کمٹود کیے ہوگیا؟ بس میں جران تھی کہ عماداتنا کمٹود کیے ہوگیا؟ بس کی میں جران تھی کہ عماداتنا کمٹود کیے ہوگیا؟ بس کی میں جران تھی کہ عماداتنا کمٹود کیے ہوگیا؟ بس کی

میں جران تھی کہ عماداتنا کمٹود کیے ہوگیا؟ ہی ہو وہ تھی کہ اب میں اس کے معمولات میں کم دخل اندازی کرتی کہ کہیں چروہ کوئی ہنگامہ نہ کردے کی اندازی کرتی کہ کہیں چروہ کوئی ہنگامہ نہ کردے کی میں تمام تر احتیاط کے باوجو وہنگامہ چرہوگیا اور اس انجام اس قدر بھیانگ نکلا کہ جے سوچے ہی آج ہی میری روح کانپ جاتی ہے۔ آج خلاف توقع سات میری روح کانپ جاتی ہے۔ آج خلاف توقع سات میری روح کانپ جاتی ہے۔ آج خلاف توقع سات میری روح کانپ جاتی ہے۔ آج خلاف توقع سات میں دور محمد کانپ جاتی ہے۔ آج خلاف توقع سات کے میں دور کی میں کون کرتا تھا۔) اس کے کمی دوست کی بھن کی شادی تھی۔

روست کی فیملی انگلینڈ سے آئی ہے۔ صرف پاکستان شادی کے لیے۔ اس لیے مہمان خاصے کم ہیں۔ اب فواد بار نبار فون کردہاہے کہ ہمارا اس شادی میں شرک ہوتا بہت ضروری ہے۔ "عماد نے تفصیلی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

دونوں چلے جائیں گے۔ "اینے دنوں میں ہونے والا دونوں چلے جائیں گے۔ "اینے دنوں میں ہونے والا شاید ریہ پہلی ٹیلی فونک گفتگو تھی جس کادور اسیددہ منظمت کا ہوگا تھا۔ کافی دنوں بعد عماد کا نرم روبیہ جھے مطمئن کو گیا۔ ہے عورت کی زندگی بنا مرد کے بالکل الکا

ے جیے بغیر پھول پڑول کے خزال کے موسم بیں تن شاکھ اور خت "شاکھ اور خت ور تھیک ہے میں تیار ہوجاؤل گی۔" غدا حافظ کئے

در نیک ہے میں تیار ہوجاؤں گی۔ "غدا حافظ کئے

ہے بہلے میں نے اسے یقین ولاتے ہوئے فون بند کرویا
اور پر جلدی جلدی کھاتا تیار کرکے پھوپھو اور بچوں کو
الد بھر جلدی جلدی کھاتا تیار کرکے پھوپھو اور بچوں کو
الد بھی نے کے لیے میں نے ایک تیموسالہ بچی رکھی
ہوئی تھی جو آج ہے پھوپھو کے ساتھ ہی سورہی
میں ہوری امور سرانجام دے کرمیں پورے
دی بچ تک تیار ہو پھی تھی۔

ریڈاوراوری سوٹ میں خود کو آئینہ میں دیکھ کرمیں
خودی جران میں۔ کیونکیہ آج شاید کی دنوں بعد میں
استے ول سے تیار ہوئی تھی۔ اور اب میں بری خوثی
خوثی مجاد کا انظار کررہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے گھڑی کی
سوئیاں دس سے آگے بردھ رہی تھیں میراا نظار کوفت
میں تبدیل ہونے لگا۔ اب گیارہ بج چکے تھے اور مجاد کا
کولیا آبات تھا۔ فون حسب روایت وہ ریسیوہی نہیں
کررہاتھا۔ پھو پھواور بچ عالمیا اس چکے تھے۔ جسیا ہر
ملاکی گاڑی کے تیز ہارن کی آواز سائی دی۔ اس وقت
ملاک گاڑی کے تیز ہارن کی آواز سائی دی۔ اس وقت
میں شاید میں غصہ سے اپنی تمام جیواری آبار پھی تھی۔
میں شاید میں نے اس ون غصہ کی شدت کے سبب
اس کی صالت کی طرف وصیان ہی نہ دیا۔
اس کی صالت کی طرف وصیان ہی نہ دیا۔
اس کی صالت کی طرف وصیان ہی نہ دیا۔

"آپ کے دس نے گئے؟" نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے لہجہ کی تلخی پر قابونہ پاسکی۔

دور المرائي ما القالوكيا ضرورت هي اتنا ورامه كرنے كي-" ميں نے المارى سے اپنا ملينيك موث كل كرائي من المارى سے اپنا ملينيك موث نكال كرائي روم كي جانب بردھتے ہوئے كہا۔
دورا ورائي بات برايشو كورے مت كياكرو ميں ممارے باب كانوكر نہيں ہوں جوالہ دين كے جن كي مرائي ممارے حكم بر حاضر ہوجاؤك-" بالكل خلاف لوغ المن تمارے حكم بر حاضر ہوجاؤك-" بالكل خلاف لوغ المن تمرو حلق كے بل چيخااور ميں اس كي غير متوقع دحاؤين كراني جگہ بن ہوگئی۔

"جوكياكياب آب كو كيول ذرا دراس بات براي ركاليك كرنے لكے بيں۔ "ميں بھى اپ غصر برقابو

میں ہے کہ اب تہیں برداشت کرنا مجھ سے
مشکل ہو باجارہا ہے۔ ساتم نے میں تہارے ساتھ
رہنا نہیں چاہتا۔ "الفاظ تھے یا کوئی بھلا ہواسیہ جو
کسی نے میرے کانوں میں انڈیل دیا تھا۔ مجھے یقین ہی
نہ آیا کہ یہ الفاظ عماد کے منہ سے ادا ہوئے ہیں۔ عماد
میراع میز از جان شوہر جس کی مثال پورا خاندان دیا کرنا
تھا۔ آج مجھ سے جس لیجہ میں گفتگو کررہا تھا اس نے
مجھے بت کی ماند اپنی جگہ پر ساکت کردیا۔ اس کی تیز
آواز من کر پھو پھو بھی کمرے میں آپھی تھیں اور
جرت سے سارا منظر دیکھ رہی کھیں۔

ووکیاہوائیوں ایسے پیخ رہے ہو۔ "انہوں نے عماد کے قریب آکراسے بازوے تھاما۔ ووای جان آپ کواہ رہیے گا۔ میں آپ کی

موجودگی میں نشیمه کو طلاق دے رہا ہوں۔"وہ شاید اینے حواس کھوچکا تھا۔

اپے حواس معودہ ما۔

دموش میں آو تمادیہ کیا کہ رہے ہو۔ "پھوپھوکے
جم کی لرزش جھے دور سے ہی محسوس ہورہی تھی۔
جبکہ میری ٹائلوں نے تو میرا بوجھ ہی اٹھانے سے انکار
کرویا یا میرے خدا یہ میں کیاس رہی ہوں؟ جھے ایسالگا
جسے قیامت آگئ ہواور پھر میں اپنے ہوش وجواس کھو
بیٹھی اور پھر بھی کرتے میں نے ممادی زبان سے
اپنے لیے اوا ہونے والا طلاق کا لفظ کئی بار سنا۔ جو
میرے دماغ پر ہتھو ڑھے کی طرح برس رہا تھا اور پھر
میں ممل طور پر ہے ہوش ہوگئی۔
میں ممل طور پر ہے ہوش ہوگئی۔

میں کتنے دنوں بعد ہوش میں آئی۔ بچھے بیانہ تھا۔
کیونکہ دنوں کا حیاب کتاب میں بھول چکی تھی۔آگر
بچھے یاد تھاتو صرف عماد کے وہ الفاظ جو آخری بار میرے
کانوں نے سنے تھے۔ جنہوں نے بچھے ایک ہی بل میں
عرش سے اٹھاکر فرش پر پھینک ویا تھا اور اب میں ایک
زندہ لاش کی منہ بولتی تغییر تھی۔ میری طرف اٹھنے
والی ہر آنکھ میں ایک ہی سوال تھا۔

"أخرتم نے ایسا کیا تھا جو عماد نے حمیس اتنی

كرى سزاسانى-"اورنه چاستے ہوئے بھى ميں خود كو

\$ 145 W/ Cal

لیا۔ میرے اعتاد اور بھروسہ کو کرچی کی مانند بھیر کرد کھ دما۔

# # #

دسماد آیا ہے۔ "نیند پی سوتے جا گئے سے میرے
کانوں میں ای کی آواز ظرائی اور میں ہڑرطاکر اٹھ
بیھی۔ پھرہنا کسی ہے کوئی سوال کیے پاؤں ہیں سیلیر
ڈال کر دویٹہ ہے ہے نیاز ڈرائنگ روم کی جانب
دوڑتے ہوئے میں ایک بل میں ہی سب پچھ فراموش
کر بیٹھی بچھول گئی کہ میرے اور عماد کے درمیان اب
کوئی رشتہ موجود نہیں ہے بچھے یہ بھی یادنہ رہاکہ اب
وہ میرے لیے ایک عام مرد ہے تا صرف یہ بلکہ نامحرم
کوئی رشتہ موجود نہیں ہے جھے یہ بھی یادنہ رہاکہ اب
مامنے جانا شرع گناہ کے زمرے میں آیا ہے۔ اس
مامنے جانا شرع گناہ کے زمرے میں آیا ہے۔ اس
مامنے جانا شرع گناہ کے دمرے میں آیا ہے۔ اس
مامنے جانا شرع گناہ کے دمرے میں آیا ہے۔ اس

ہو۔

''میں وہ۔ عماد۔'' ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے

زبان سے اوا ہوئے اور میری مال میرے کے ان

اوھورے لفظوں سے ہی میرے ول کاحال جان کُیں اور

پھرمیرے قریب آگر جھے بازوے تھام لیا۔

''میری سوالیہ نظروں کودیکھتے ہوئے انہوں نے

جد'' میری سوالیہ نظروں کودیکھتے ہوئے انہوں نے

جلدی جلدی بائی بات مکمل کرلی۔

وكيا مواحميس كول اتى بدحواس بهاكى آربى

"اوروہ تم سے سیں اپنے بچوں سے ملنے آیا ہے۔ غالبا" وہ معیز کو کھ در کے لیے اپنے ساتھ لے جانا جاہتا ہے۔"

چاہتا ہے۔" "کمال۔" میں نے اپنے خکک لیول پر زبان پھیرتے ہوئے یوچھا۔

" پہانسیں بہرحال روحیل باہر بی ہے اور وہ بی عماد سے بات کررہا ہے۔" ای نے میرے جھوٹے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ جبکہ میں خالی خالی نظروں سے ان کی کہ جمی این کھرنہ دیکھا تھا۔ اگروہ میری حالت فرامون میں آئی ہوں تو میں بے خبر تھی اور اتنا حصلہ خودیں نہاتی تھی کہ ای سے اس سکیے میں کچھ دریات کروں۔ این سسرال والوں کی بے حس نے میرا دریا کا ہوکر میرا میں خود بخود خاموش ہوگئی۔ اس تمام عرصہ میں ماہیں خاموش رہی عالمیا ہوگئا ہوگئا تو جسے خاموش رہی عالمیا ہو الفاظ جمع کررہی تھی جن سے جھے خاموش رہی عالمیا ہو الفاظ جمع کررہی تھی جن سے جھے خاموش رہی عالمیا ہو الفاظ جمع کررہی تھی جن سے جھے خاموش رہی عالمیا ہو الفاظ جمع کررہی تھی جن سے جھے خاموش رہی عالمیا ہو الفاظ جمع کررہی تھی جن سے جھے

"ویکھونشیم اس بیشہ وہ ای ما ہے جو ادارا

نفيب ہوتا ہے نہ ایک چيز نصيب سے کم اور نہ ہى زیاد-"دورسان سے بھے مجھاری ھی۔ الوراكر مجه مل كر هوجائے اواس برمبركرنا بھى مومن کی پیجان ہے اور بیشہ یا در کھواللہ جب بھی اسے بندول سے کھ لیتا ہے تواس کا تھم البدل ضرور عطاکر تا ے بوسلے کے مقابلے میں ضرور بھترین ہو اے آہت آہت پارے جھے مجھانے والی ابن سلےوالی مابن سے بالکل مختلف نظر آری تھی اور اس کی باتیں میں یوں کے اندر اثر رہی میں۔وہ یقیعا" کے کمہ رای می-اللہ اسے بندوں ہران کی مت سے زیادہ بوج سی دالا - میں جی شاید ای مصیب میں این رب کو بھول کئی تھی۔ورنہ سے توبہ ہے کہ امید بھشد النان جاسے-اس كے بندول ب میں اور جسے جسے میں یہ سب سوچی کئی میرے ول کو ایک نی توانائی حاصل ہوتی کئی اور پھرمایین کے جائے یے بعد میرے ٹوٹے ول کو کافی ڈھارس ماصل ہوچلی ی- س این اندر جینے کا ایک نیاحوصلہ یا رہی تھی جو لفينا "ماين بي كي بدولت تفا يجھے ايسامحسوس مواكد الب میں تن تناجمی دنیا سے مقابلہ کر علی مول -مين ميرى يه بهت وتوانائي آنے والے الکے چندونوں سلالكليبي حتم مولئي اوراے حتم كرنے والى بھى وہ المان می حس کی کمی گئی یاتوں کی بدولت میں نے ب اندر جين كا حوصلہ بداكيا تفا-اى ماين نے

وملے ماتھ بھے میراب کھ بھیں

سے خبرہابین تک عماد نے پہنچائی ہو۔ یہ میراایک اندا تفاجوا کلے بی مل خلا ٹابت ہوگیا۔

''کل بھابھی آئی تھیں مجھ سے ملنے 'بس انہوں نے بی تمہاراذکر کیالور مجھے یہ سب کچھ تنایا۔ یقین بی میں توس کر جران ہی رہ گئی۔ گئی مل تو مجھے یقین بی آیا۔ بھلا تمہاری اور عماد کی زندگی میں کسیات کی گا انجی اولاد کو بھی گھرسے نکال دیا۔ بچ ہے مرد کا کوئی انجی اولاد کو بھی گھرسے نکال دیا۔ بچ ہے مرد کا کوئی بھروسہ نہیں 'کسی بھی دفت بچھ بھی کرسکتا ہے۔ " بھروسہ نہیں 'کسی بھی دفت بچھ بھی کرسکتا ہے۔ " باسف بھرے لیج میں بول دبی تھی۔

در کین نشیمه بھے ایک شکایت تم سے بھی ہے ہم نے بھے خودسے بیرسب کھ کیوں نہیں بتایا۔ بقین اور میں نے کئی فون تمہمارے بیل پر کیے جوہز پڑا تھا جکا عماد کا نمبرتو میرے یاس تھا ہی نہیں ورنہ میں اس سے وریافت کرلتی اور تمہمارے گھر تمہماری خزائث مای کی موجودگی میں میرا جانا تقریبا " ناممکن ہی تھا۔ " وہ بولتی جارہی تھی اور اس وقت میں بھول گئی کہ آگر ای بولتی جارہی تھی اور اس وقت میں بھول گئی کہ آگر ای فون کررہی تھی۔

درمیان جو محاد نے اتنا براقد م اٹھایا۔ "کی بار کا بوجھاگیا ورمیان جو محاد نے اتنا براقد م اٹھایا۔ "کی بار کا بوجھاگیا سوال ایک بار بھر میرے سامنے دہرایا گیا۔ جبکہ جو بہ تفاکہ اس سوال کا جواب نہ میرے یاس تھا اور نہ ہے میں تو آج تک خود ہی سوچ رہی تھی کہ عماد نے ایسا کیوں کیا؟ اور جب خود ہی نہ یاتی تو ماہین کو کیا جواب ویتی۔ اس لیے خاموش ہی رہی۔ کیونکہ میرے نزویک اس کی بات کا جواب خاموش کے سوا کھی نہ تھا۔ اس کی بات کا جواب خاموش کے سوا کھی نہ تھا۔

" بخصے جیرت تو اس بات پر ہے نشہ میں تمہارے سرال میں سے بھی کسی فردنے تمہاری خیر خیرے ا آخر تم ان کی بہواور تین عدد پوتوں کی ماں تھیں۔ اس بہلوپر تو میں نے بھی سوچاہی نہ تھا۔اب جو این نے توجہ دلائی تو میں بھی سوچنے پر مجبور ہوگئی۔ یہ تھا کہ میرے ہوتی میں آنے سے لے کراب تک شاہدا سنے رہیعہ بھو بھو ان کے شوہ یا دو نوں بیٹیوں میں۔

مجرے محسوں کرتے گی۔اس سب کے باوجود میں نے الناكم بحانے كى برمكن كوشش كى-ابني اتاكوبالات طاق ركه كر كى بار عمادے وابط كيا۔اے كى عالم دين سے مشورہ لینے کا بھی کما۔ لیکن وہ میری کوئی بات سننے كوتيارنه تفاميهال تك كداشة دنول مين ايكسيار بهي وہ این بچوں سے بھی ملے نہ آیا تھا۔ بقینا" یہ فیصلہ اس کے مل کی مرضی کے عین مطابق تھا۔ جس پر اسے کی جی صم کی کوئی شرمندگی نہ تھی اور میں حق وق محى-كيا محبول كا انجام اتنا بھيانك بھي موسكتا ے؟ کیا کسی مخص کی محبت کی شدت ایک پل میں سم ہو عتی ہے اور جران تو میں اس بات پر تھی کہ مجھے فيصله سناتے وقت ميہ بھی نہ بتايا گيا تھا كه ميرا جرم كيا ے؟ وہ ممادجو میرے بغیرایک مل نہ گزار ماتھا۔اب جانے کتنے دن گزارچکا تھا۔جس کاصاف مطلب بی تھا لراس کی زندگی میں اب نشیمه نام کی کسی چزکی لنجائش موجودنه تفي اور پر كزرتے وقت نے ميرے اندازے پر تقدیق کی مرجب کردی اور اب وقت کے ساتھ بھے بھی کوشش کرنا تھی کہ میں اے بھول جاؤل جو کہ فی الحال میرے لیے مشکل تھا۔ایے میں ملنے والے طلاق کے کاغذات نے میری باقی امید بھی

\* \* \*

مجھے بقین ہی نہ آیا کہ میرے سامنے ہاہین موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بے قراری سے اٹھ بیٹھی۔ خود پر گزری ہوئی قیامت کے دوران ایک پار بھی مجھے اس کا خیال نہ آیا تھا۔ اب جو اسے سامنے دیکھا تو آئکھیں آنسووں سے بھر گئیں۔

"ابین مابین-" فرط جذبات نے میری زبان سکیاں افاظ کی ادائیگی کو ناممکن بنادیا اور میں سکیاں کے گلے لگ کے کررونے کی اور روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی جو پیارے میری کمرسملانے گئی۔

ور تہتیں ہے سب کھے کس نے بتایا؟" بوی مشکل سے خود پر قابویا کرمیں نے اس سے دریافت کیا۔ شاید

المانية المانية

\$ 146 W/ Lu &

"آپ کویتا ہے مما کیائے بھے بہت تھمایا وہ بھے

سنتے ہوئے اس کے سرخ چرے پر نظروال رہی تھی میرے لکوری طرز زندگی کے عادی سی چھلے تین ماہ ے سی زندگی گزاررے تھے بھے معیز نے ایک بل میں ہی سمجھاویا اس مادی دور میں آسا تشات کی کس

الورمماآب وياعمارك ماته مارى بن بھی می بالکل کڑیا جیسی-"وہ روانی میں بول تفاجيد مين جو خاموتى سے اس كى بات س رى ایک دم ی چونک احی۔

وچھولی بمن بیا تم کیا کمدرے ہو بھلا تمہاری تھ اس کمال سے آئی۔ الیس نے ایک وم بی اے وک دیا آتی در میں امی بھی میرے قریب آبھی تھیں ہے نے ان برایک نظروالیوہ بھی معید ہی کی جانب مور ميں اور جل اس كے كہ يس اسے خاموش كوال انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بچھے خاموش کرا

والمياتام ہے تمہاري كرياسي بمن كالـ الى ك برے پارے معیز کو مخاطب کیا۔

العام\_"وه وي الوسي الولا-ومام توص فے بوچھاہی میں کیلن ابین آنیا۔ چیلی کمه کریلاری کلیس-"وه غالبا"ماین کی بنی الدے كيات كررياتها-

"مابن آنی وہ مہیں کمال ملیں۔ معیں مجھ کی ک وہ ابین کی بنی کی بات کرا ہے۔ قط فوه مما آپ بات کو همجهتی نهیں ہیں۔"وہ جھنجا -

"ماين آئي ميں مل ميں تي الله مير الد الا كرساته في تعين ساته بني بعي تعي "لین وہ تمہارے ساتھ کیوں کی تھیں۔"

وس کیے کہ وہ میری نئی ممانیں۔ جمعینان جواب وے کراس نے چیس کا پیکٹ کھول لیا۔ تا نے ایک وم کرنٹ کھاکرائی کی جانب و کھاجن کان معيزى بات س كر كلاكا كلاره كيا تفاجب كما المجھے توالیا محبوس ہورہا تھا جیسے کی نے کند ممل ے میری شدرگ کو بھی کان ویا ہو۔

"جہیں کی نے کما کہ ماہن جماری گا ہیں۔ ہمیں نے کھلونوں سے کھلتے معیز کو جھجوا الماسية المساسية المس

اللے اور کل انہوں نے اپنے قرینڈز کو ہو تل مریان بھی دی تھی ای کیے وہ مجھے اپنے ساتھ کے مرائے تھے۔" جے سالہ معید میری حالت دیا کر کھرا اتھا اور

سلے سے بہترین تھاجیکہ میں او کھی دامن کھڑی تھی اور

ابھی بھی جانے کون کون سے خمارے میرامقدر سے

والے تھے۔اب محاویر فقد معیو کو لے جا آاور پھرچو

یا ی دن معیز میرے ساتھ کزار آاس میں بھی عادی

كاذكر مويا اور رفة رفة عجم اندانه مون لكاكه ميرا

مائة ميرے بينے كو بھى پندنہ تھاوہ بھى اپنے باپ كى

طرح ظاہری چمک ومک برجان دینےوالوں میں سے تھا

اور چرش نے خود میں حوصلہ بدا کرتے ہوئے عماد

ك بعد معيز كو كو تى مت بھى كى اور ميرے

بدرین اندیشوں کے عین مطابق الکے آٹھ ماہ میں ہی

معیز عمادے ساتھ چلاکیا کیو تکسماہیں کواللہ تعالی نے

ایک بار چربئی سے نوازا تھا جیکہ چھوٹی الوشے پہلے ہی

اس کے ساتھ ھی یہ بی وجہ ھی کہ وہ جی معیز کونے

حدیبار کرلی اور اب توجو تھی بنتی کو جنم دینے کے بعد

میں نے جی ہے، ی سوچ کر صبر کرلیا کی معید جس

ر فرزندلی کا عادی ہے وہ اسے شاید میں بھی نہ دے

ملول کی جبکہ معاذ اور معیث میرے ماحول میں رہے

ال كئے تھے اور چراس آخرى مرتبہ عماد نے ميرے

ملکھایک مہانی یہ ضرور کی کہ اس نے یہ دونوں سنے

ع ورث کے ذریع کھ کردے دیے . ک کے

مطابق اب عماد كاان دونوں سے كوئى تعلق ند تھااور پھر

الراف رفة رفة ان دونول بجول كاخرجه يملے سے كالى

م العامين في ايك مقاى أسكول مين ملازمت كملى

الى لىمعىزش دى ئىدىدھ كى گى-

تھا ثباث نے اس کی مال اور بھا نیوب کی زبان بھی بند كردى تھى ايے ميں ايك دودفعہ اسكول سے آتے ہوتے میری ماہیں سے ای میر ضرور ہوتی سین ہم دو تول جلدى جلدى تفصيل بتانے لگا جبك مي دونوں باتھوں ای ایک دوسرے کے پاس سے ایے گزرے جے دو بالكل انجان اجبى اوربيه بى مارے كيے بهتر تھاكم جم میں منہ چھیا کر روردی ماہین کے آخری ملاقات میں ایک دوسرے کو پہچا میں عا۔ كے معنول مس ميري مجھ میں آیا تھاوہ یقینا "اپنول کی ترجمانی کردی تھی اے شايد خرم كالعم البدل عمادى صورت ميس مل كيا تفاجو

ے کھے عام اپنے کھر آیا کرنی اس کی بدی سی گاڑی اور

رمضان كاماه مقدس شروع بوجكا تقاابيا لكتا تقاكه اینی چوبیں سالہ زندگی میں پہلی وفعہ مجھے رمضان کا مقدس مميند نصيب مواموس فشايداي زندي م پہلی بار استے اہتمام سے رمضان کے روزے رکھے تھے ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے اللہ تعالی کی عباوت جی برے ول سے کی اس سے میل توصرف دنیاوی عباوت كرني ففي جلدي جلدي تمازي اواليلي اورسارا وهيان صرف سحرى اور افطاري كى تيارى يرمو ماجوالله كے بندے كوخوش رفتے كے ليے كى جاتى ليكن اب میری خشوع و خضوع سے کی جانے والی عبادت صرف اور صرف میرے اللہ کی رضا کے لیے تھی ای بی تحری اور افطاري كاابتمام كرتين تجھے توجو مل جا ماصرو شكر كے ساتھ كھاليتى اور كوشش كرتى كەجو بھى فارغ وقت طے۔اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرلی جائے اس ون عالباس السوال روزه تعامي في رات كوجاك كرالله تعالی کی عباوت کی تھی اور اب ظہری نماز براھ کر چھ ای در الل سونی عی جبای نے بھے جگا کر پھے کما سلے توجھے مجھ بی نہ آیا کہ ای کیا کمہ ربی ہیں لیکن جب مجهم من آياتوم ايك دم ي الله بيتي جلدي ي وويا سريراو رهااورياول بيس سليرواك-

الورا الله روم من بيفائ تم چلو من پھھ افطاری کا خاص اہتمام کرلوں۔"انی مجھے کمہ کرخود کی افظاری کا خاص اہتمام کرلوں۔"انی مجھے کمہ کرخود کی سنجالتی ورائنگ روم میں واخل ہوئی جمال سامنے ہی رکھے

جمال معاذ كو بھى داخل كروا ديا اب مايين بري وهشائي المارك 149 الى المارك المارك

"م يمال أو اندر چلوميرے ساتھ-"اور شر خاموتی سے ای کے ساتھ اندر آئی اور چرہا جھے لے میراحال وریافت کے وہ معیز کوائے ساتھ لے کیا۔ آخر کووہ میرے بچوں کابات تقااور شاید جھے سے زیادہ ان پر حق رکھتا تھا۔ کیونکہ وہ ابھی بھی اسکول کی فیں اور این دیکر افراجات کے لیے اپنے باپ کے محاج سے اور اس سب کے لیے وہ بھے ہرماہ ایک معقول رقم دیتا تھا۔ پھر میں کس حساب سے اسے منع كرنى كه وه اسين بحول سے ند ملے اور وہے بھی میں اے ہوتے ہوئے اسے بچوں میں اصاس ممتری بدا میں کرنا جاہتی تھی اور شاید کھی میری زندگی کی دوسرى بدى علطى محى جس كاخميانه بجعے بھے بى عرصه بعد بھکتنا ہوا اور پہلی بدی عظمی کیا تھی وہ تو میں نے آپ کو بتائی ہی جمیں جی ہاں میری پہلی بری عظمی ہی شايدماين كوعمادے ملاتا تھااب جلدى آپ كويتا جل چائے گاکہ میں نے اپنی زندگی میں لئی بری علطیاں كيس جن كي سزاجھ ايك عذاب كي صورت ميں عي-ووون عماد کے ساتھ گزار کرجب معین کھر آیا تو ہے صد خوش تفاوه اسيخ ساتھ ڈھيروں ڈھير تھلوتے اور كيڑوں کے علاوہ کے آلف سی کی ڈیل بھی لایا تھا جو معاذ کے لے می اس بل میرے تھ سالہ سے کے چرے روہ خوتی اور روایق تھی جوشایر چھلے تین ماہ میں میں اسے

كاجانبديك ئي-

مرے بورٹ کے لینڈ جی کے کرکتے پر ہم نے خوب خوب بھو کے بھو لے"

وہ خوشی خوشی بتارہا تھا اور میں نہایت خاموشی ہے

قدراہمت اے بتانے کے لیے الفاظ کی ضرورت

-1148 W. San -

صوفه يرسفيد شلوار فيص مين ملبوس رحمان بميفا تفاوه آج بھی وسائی تھا آگر اس میں کھے اضافہ ہوا تھا تووہ صرف بلكي بلكي وا رهي اور سفيد نظركے چشمه كاجس مين وه بهلے ہے بھى بھا امعلوم ہور ہاتھامعیث كواس كى کودیس دیکھ کرمیراول بھر آیا باپ کی محبت کو ترہے ميرے يے زحمان روحل سے چھ بات كررہا تھا اور معیز بھی اس کے قریب ہی صوفہ پر موجود تھا اور نمایت ہی اسماک سے دونوں کی باعی سنتے ہوئے رحمان بى كے چرے كى جانب تلے جارہا تھا بچھے ويكھتے

السلام عليم ليسي بونشيمه" يلكي بي عيما برشفقت لبحدوه بجهيميشداي طرح يكار باتفاليكن آج اس کے سلام کے جواب میں ہی میں رویری اور آنسو میری آ تھوں سے بھل بھل سے لئے آواز میرے هي چس ئي-

"בימשמעופ לפט ניט זפ?"פס בעוט זפו-ودعم كوني ونياكي پهلي اور آخري عورت تهيس موجس كے ساتھ اليى زيادتى مونى ہے دنيا ميں توب سب چھ ہو آئی رہتا ہے۔"شاید رحمان کی سمجھ میں نہ آرہاتھا وہ بھے کی طرح کی دے ای دریس روس اٹھ

وميس ذرا تمازيزه كرآما مول "جاتے جاتے وہ معاذ کو بھی اینے ساتھ لے گیا جبکہ معیث ابھی بھی ر جمان عی کی گودیس تھار جمان کے ہدروانہ روبیہ فےوو وهاري تكوار كاكام كيااور مجصح خود كوسنجالنامشكل موكيا اس دوران ده میرے قریب کھڑا خاموشی سے بچھے دیکھا

"ویکھونشیمہ تہارے ساتھ دو معصوم کے بھی ہیں ایے بی روتی رہوگی تو کیے زندگی گزاردگ-"اس نے باحث سے کہا۔

ولكين رحمان تم توجائع موناكيد من اور عماد أيك و سرے سی عبت کرتے تھے م تو ہماری ملا قاتوں کے امین رہے ہونا بولو رحمان تم توسب کھ جانے ہوتا۔"عی اس سے یہ ای کا تار کی و عرب

لجهے بھی چھلک رہی تھی۔ "النشيمين سب الحه جانبا بول وه بحى جوا نہیں جانتی اور آکر جان جاؤ کی تومیرے طرح خود جم حران رہ جاؤی میں تو بعیشہ سے ہی سوچا تھا کہ علا تمارے ساتھ زندی کی طرح کزار رہا ہے بچھے کچ تہیں آ انشیمی کہ عماوتے ہے سات سال تمهار مائه كل طرح كزاري-"رجمان بولے جارہا تقالور من جرت سے منہ کھولے اس کی بائیں من رہی کی جوميرى توقع كے بالكل خلاف تھيں وہ كيا كمدر باتھاميں مجھ ہی نہ پارہی تھی اس کیے عمر عمراس کی جانب

شرمندی محسوس کردہا ہوں مہیں بیرسب چھ بتاتے ہوئے سین جو چھ جی میں کمدرہاموں وہ بے شک تع سهى كيكن باك حقيقت اس غور سسنونشيه عماد مہیں بورے سات سال سے دھوکی ویتا رہا ہ جانتی مووه اور ماہیں تو تمہاری شادی سے قبل سی ایک وومرے سے محبت کرتے تھے بے مداور بے تحاشا محبت عالباس ان دونوں کی محبت کی شدت تم سے کہیں زیادہ تھی صرف عماد کی محبت ہی تھی جو ماہین اے کھر کے وقیانوی ماحول سے بھی چھوند چھوفت نکال کرم جكه تمهارے ساتھ جایا کرتی آگروہ کمیں بھی تمهارے ساتھ جاتی تو وجہ میں مہیں عماد ہو یا تھا جانے تہماری على والحون ال ماين من ايساكيا نظر آياك ووافي سده بده بي كو بيشا تفااس بات كاعلم تجهے اس وقت ہواجب میں نے ماہین کے کھرانا رشتہ بھیجا حالاتکہ فك لوجه شروع عنى تفا-"

وہ بات کرتے کرتے رکاجب کہ میں نے صوف کی بيك كومضبوطى سے تھام لياورندشايد ميس كرجاتي ميرا مان بحروعرورسب ريت لي ديوار ثابت بوے واياكوم ملے بيش جاؤ بحري مهي يورى بات ويااى كيدوه بجم يتحف كامشوره دے رہاتھا ميں اس كا بدایات بر ممل کرتی ہوئی خاموشی سے بیٹے گئ جبکہ

150 054

دیا ہے سیکن ایسانہ ہواوہ شادی کے بعد بھی مسلسل عماد "حبس با برشته جيخ ب بل بي جي اندازه قاك اين بيرشته بهي بهي قبول شين كريكي مين تو بدروالان كرسكي" من الياداز على تقديق جابتا تقا- ليكن مجه جت اس وقت ہوئی جب عماد میرے یاس چھوٹ دم ي چلاكريولي-معوث كررويا اس نے كماكدوه مايين كوميرا مويالميس کے سااس کے بہتریہ ہے کہ میں اس کی زعری ہے اس دور چلا جاؤں ہال فشیمدی توبیہ کے ماہن نے مجے اور عماوے مہیں دل کھول کروھوکہ دیا تم تواس ووكه كو آج تك ند سمجو سليل ليكن من اس وقت بى سمجے گیا تھاتم جانتی ہو ماہین کومیرا نام کے کر گفٹ عماد ى دياكر ما تفاوه جب جي تهمارے کيے پھ ليتا بيشہ ابن کے لیے بھی خرید تا اور میں سمجھتا کہ ایسا وہ تہاری محبت میں کر آ ہے جو مہیں ماہین سے تھی کتا وصد توس سراى مجم كرجيتا رباكه مابين ميري محبت

ميرى يا تليس كانب ربى تحيي-

میں کرفار ہو چکی ہے لین میں نشیمہ وہ صرف

مہیں وکھانے کے لیے میرادم بھرتی تھی ان لوہوتے

اں کھ ایسے لوگ بھی دنیا میں آسین کے سانی۔

رحان کے اعشافات نے مجھے اندر تک ہلا دیا آیے

ما تھ ہونے والے وہوکے نے بچھے ادھ مواکرویا بچھے

الیالگاشاید دنیاش کھے نہیں ہے سوائے مرو فریب

لكس اولے على ربيد پھوپھوس سے چھي

كرعاد كارشته بهي ابين كے كھركے كر كئي تھيں اكر

ال وقت اس كے كھروالے مان جاتے تو تم سات سال

الواس كامطلب يه مواكه ميري سات ساله ازواجي

الفل جى اين بى كالتحفير كى ورنديس توعمادك قابل

مات يرس قبل نه ربى مى-"من في المراني مونى

"النشيمه يه ای وجه محی که اس کے کھروالوں

فے پندرہ دان کے اندرماہن کی شادی کردی اس طرح وہ

یہ ہے کہ انہوں نے ماہیں کو تمہاری زندگی سے تکال

مى مادك سائق نه كزار عتيل-"

آوازيس رحمان سے سوال كيا-

ومهيس توشايديد بهي تهين بناكه تهماري تاريخ

كے ميراول ايك وم ى اس ونياسے اچاش ہوكيا۔

والے ماہین کے ذکر یر عماد کارو عمل یاد آگیااور میں بلک بلک کر رو بردی وہ و قرب و قرب چا میرے قریب الميااور صوف يرمير عبالكل سامن بينه كيا-"بالنشيمسي ع بكرتم عشادي كيعد بعي عماد مسلسل ماہین سے ملتا تھا اور سیرسب چھواس نے خود بچھے بتایا ہے اور تم جانتی ہویہ سببتاتے ہو سے وہ ذراسابهي شرم سارنه تفاحمهين توشايديه بهي تهين يبته کہ جس دن تم ماہیں ہے ملنے پہلی بار اس کے کھرائی تھیں اے کیا باری تھی کمال ہے نشیمہ تم ایک عورت ہو کرنہ جان علیں کہ ماہین ان ونول کون سے مراحل طے کررہی تھی یا تو تم بہت سید تھی اور معصوم ہویا شاید مہیں اسے میاں اور این دوست پر بہت

کے رابط میں رہی ماکہ کی مناسب موقع پر مہیں

"جھوٹ بالکل جھوٹ۔" جانے مجھے کیا ہوا ایک

الماب رحمان الناجهوث تونه بولوكه من اين عي

تظرون ے کرجاؤں۔" مجھے پیلی بار کھر میں کیے جانے

ورميس شاير بجھے جس اور كريد كى عادت بى ن معی میں نے بھی چھ جانے کی کوشش ہی نہ کی میں نے تو بھی عمادیا ماہین سے اس فون کال کاذکر بھی نہ کیا جواس وروالى رات عاديے سل ير آربي هي-"ي سب میں نے سوچا ضرور کیلن رحمان سے کما تہیں کیا فائده مزيدائي بي توقيري كاجو يملي بهت زياده موجلي تھی ایک مرد کے ساتھ سات سالہ ازواجی زند کی دھو کہ کی مانند کزار تااس سے زیادہ اور کیا ہے عزتی تھی جو میری ہو سکتی تھی کاش بچھے بیر سب پچھ رحمان شادی سے پہلے بتادیتاتو میں اتن بے عرقی کی زند کی گزار کرند آلى-بىرسب سوية يى من اينا چرودونول بالحول من چھا کرنور نورے روئے گی۔

ود کیول روتی ہونشیمدان لوگول کے لیے جو بھی تمارے قائل بی نہ تھے ان بوفااور بے حس لوگول

اواتی جرت سے بھے مت ویلھو میں بے مد

بتا مامول-"ميري حالت في رحمان كوبهت كي مجما

151 USLab



مكتبه عمران دُانجست37 ماردوبازاركراجي-

﴿ لَ الْمُرْدُ 32216361

سلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ثانی نہ کیا تھا بولونشیمہ جواب دو۔ "اور یقینا" میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا میں اس کی دی ہوئی دلیوں کے سامنے لاجواب ہوگئی اور اس بل کمرے کا پردہ مثا کر ای بھی اندرواخل ہو گئیں میں نے ایک نظران کی جانب ڈالی جمعے اندازہ ہوا رحمان جھے سے پہلے اپنا مدعا میری مال کے سامنے پیش کرجکا ہے۔ کے سامنے پیش کرجکا ہے۔

وسیرے یے کیا کمیں گے کہ جاری ال ۔ "میں نظرای کے چرے پر ڈال کرایک اور کمزور سا جواز پیش کرنا چاہا لیکن میری بات کور حمان نے در میان سے تی کا شدیا۔

وكيامعيز تهارابيانه تفائي اس في محص

ورقیق تھا مجروہ تہیں چھوڈ کر محاد اور ماہین کے

ہاس کیوں چلا گیا؟ پہلے سوال کے جواب کے بعد اس

مرح نے جو دی دو سرا سوال بھی کردیا اور میں جانتی تھی کہ

اسے میرے جواب کی ضرورت نہیں ہے وہ تو صرف مجھے نے کے لیے دلیل استعمال کررہا ہے۔

ور سکتیں جو محاد دے رہا ہے اور ایسا کرتے ہوئے

دے سکتیں جو محاد دے رہا ہے اور ایسا کرتے ہوئے

مرحائے گی کیااس نے تہمار افرا سابھی احساس کیا۔ پوسے مرحائے گی کیااس نے تہمار افرا سابھی احساس کیا۔ پوسے مرحائے گی کیااس نے تہمار افرا سابھی احساس کیا۔ پوسے ہے تھی ہوئے اسے جو کہ دریا چاہتا تھا جو میں نے خود سے بھی مرحائے گی کیااس نے تہمار افرا سابھی احساس کیا۔ پوسے کے تو کہ دریا چاہتا تھا جو میں نے خود سے بھی مرحائے گی کیاا ہوا تھا۔

ور تک بھی جھیا ہوا تھا۔

اس سے اس کی رضا میں راضی ہوں وہ بھی اپنے بیا روں کو ہماسی رضا میں راضی ہوں وہ بھی اپنے بیا روں کو ہما ہیں جھوڑ تا اور کسی بھی انسان کواس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزما تا۔ "بالکل ماہین والا انداز گفتگو 'میں آزما تا۔ "بالکل ماہین والا انداز گفتگو 'میں آخری ہورائی بھی انترائی تھی اس دن کی مرائیوں میں انترائے تھی اس دن کی مرائیوں میں انترائے دوائی۔ مصری روح کی گھرائیوں میں انترائے دوائی۔ مصری روح کی گھرائیوں میں انترائے دوائی۔ میری روح کی گھرائیوں میں انترائے دوائی۔ میری روح کی گھرائیوں میں انترائے دوائی۔ میری روح کی گھرائیوں میں انترائی می جابو اور یہ تعمل کے بیندوں کو میرائی میں جو ہوتے ہیں ورائیوں میں جو ہوتے ہیں ورائیوں میں جو ہوتے ہیں انتہاں کی باتیں میں رہی تھی ائیکدم چونک رہیں تا ہے۔ "میں جو ہوتے دو سیان سے اس کی باتیں میں رہی تھی ائیکدم چونک رہیں تا ہے۔ "میں جو بوک

دوکیے؟"نا سمجی کے عالم میں میرے منہ سے نکا۔
درمیری صورت میں آگر تم پند کروتو بھین جانوش میں اگر تم پند کروتو بھین جانوش میں اگر تم پند کروتو بھین جانوش میں اگر تم پند کروتو بھین جان گاور تمہارے بچوں کو بھی یہ احساس بھی نہ ہونے دول گا کہ وہ میری اولاد خبیں ہیں۔" وہ میرے سامنے کھڑا مرب پراعتادانداز میں ہولتے ہوئے بھین دلا رہاتھا اور میں ہکابکا صرف اس کی شکل دیکھے جارہی تھی۔
اور میں ہکابکا صرف اس کی شکل دیکھے جارہی تھی۔
درات اڑا یا جمیں دھوکہ دیا کیا ان لوگوں کو ویسائی جواب فرات اڑا یا جمیں دھوکہ دیا کیا ان لوگوں کو ویسائی جواب دیا جم پر فرض نہیں ہے۔" وہ پوچھ دہا تھا یا بتارہا تھا میں سمجھ دنسائی۔

"المسلم المساح فود سوچولوگ کیا کہیں گے۔"
میں نے قطعی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔
"اور پھر بھے میں اور ماہین میں کیا فرق رہ جائے گا۔"
"ند رہ فرق تم نے فرق رکھ کر کرنا بھی کیا ہے؟
تکاح ٹانی بالکل اسی طرح تمہاراحی ہے جس طرح محاد
اور ماہین کا اور جمارے ند بب میں بھی اس کی اجازت
بافتہ یا بیوہ کا نکاح کم ہے کہ کنواری لڑکی ہے قبل طلاق
بافتہ یا بیوہ کا نکاح کیا جائے بچھے قرآن سے حوالہ دے کر
جاؤیہ کمال لکھا ہے کہ مطلقہ کی شادی جائز نہیں ہے کیا
جاؤیہ کمال لکھا ہے کہ مطلقہ کی شادی جائز نہیں ہے کیا
حضرت زینب رضی اللہ عربے ہمارے بیارے نبی کہا
حضرت زینب رضی اللہ عربے ہمارے بیارے نبی کہا

کے لیے اپنے اتنے قیمی آنسوضائع نہ کرو عماد بھی بھی
اس قابل نہ تھا کہ تمہارا مقدر بنا دیا جا گا۔" ہیں نے
یہ بھینی ہے اس کی جانب دیکھار جمان کے ان لفظول
نے بچھے زمین ہے اٹھا کہ گھڑا کرنے کی کوشش کی۔
دمیں بچ کمہ رہا ہول نشیعہ تم جیسی معصوم لڑک
اس قابل نہ تھی کہ عماد جیسے دھوکہ باز مرد کا مقدر
تھہرتی یہ توجائے کیسانصیب کاہیر پھیرتھا کہ تم اس کے
نصرتی یہ توجائے کیسانصیب کاہیر پھیرتھا کہ تم اس کے
نصرتی یہ توجائے کیسانصیب کاہیر پھیرتھا کہ تم اس کے
نصرتی یہ توجائے کیسانصیب کاہیر پھیرتھا کہ تم اس کے
نصرتی یہ توجائے کیسانصیب کاہیر پھیرتھا کہ تم اس کے
نہ تھی کہ تھ کیس کو تھرا۔

میرے آنسو هم کے تھے لین جانے کیوں مجھے
ابھی بھی اپنا آپ بہت حقیرد کھ رہاتھا بچھے جرت ہورہی
تھی یہ سوچ سوچ کرکہ دنیا میں ماہین اور عماد جیسے لوگ
بھی ہوتے ہیں جو اپنی منزل پانے کے لیے دو سرے کو
سیر هی بناتے ہیں بھینا "میری مثال ایک سیر هی ہی ک
منزل تو
می ورنہ میں عماد کی منزل تو مرکز نہ تھی اس کی منزل تو
ماہین ہی تھی جے جانے گئے جننوں کے بعد وہ حاصل
مرچکا تھا اس نے تو شاید یہ بھی نہ سوچا ہوگا کہ اس کی
مرحکا تھا اس نے تو شاید یہ بھی نہ سوچا ہوگا کہ اس کی
مرحکا تھا اس نے کے بعد میں زندہ بھی رہاوی گی انہیں
کے مندا سے اس سے کوئی سرو کا رنہ تھا اس سے محبت
کی گناہ گار تو میں ٹھری تھی اس لیے سزا بھی میرا ہی

مقدر ہوناچا ہے تھی۔ "نشیمید" رحمان کی آواز نتے ہی میں اپ خیالوں کی دنیا سے حقیقت میں واپس آگئی۔

"رجمان تمہیں بچھے یہ سب کھی پہلے بتاویا ہے۔
قا۔ "رجمان کے خلاف ول میں دیا شکوہ لیوں پر آگیا۔
"ضرور بتا دیتا لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کردیکھو کیا
اس وقت تم اس پوزیش میں تقییں کہ میری بات پر
یقین کرتیں جہیں بہلانے کو عماد کے پاس ایک سو
ایک بمانے نہ تھے۔ جواب دو نشیعہ " وہ تج ہی کہ
د ہا تھا میں نے اثبات میں سرملاتے ہوئے اس کے
اندازے کی تاکید کی تج توبہ ہے کہ آج اگر میرے ساتھ
یہ سب نہ ہو تاتو میں بھی بھی رحمان کی ہاتوں پر یقین نہ
یہ سب نہ ہو تاتو میں بھی بھی رحمان کی ہاتوں پر یقین نہ
سب نہ ہو تاتو میں بھی بھی رحمان کی ہاتوں پر یقین نہ
سب نہ ہو تاتو میں بھی بھی رحمان کی ہاتوں پر یقین نہ
سب نہ ہو تاتو میں بھی بھی رحمان کی ہاتوں پر یقین نہ

سری چھ دریاں موں ہے جدرہ پرے وقات "ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور یہ بقین جانوجب مارا روروگار ہم ہے کچھ لیتا ہے تو اس کے بدلہ میں

153 WLIL

3 152 US and



آج میری شادی کودس سال ہو چکے ہیں معاذاور معیث کےعلاقہ ماری ایک بنی مرکم بھی ہے جس وه دونول بے حدیار کرتے ہیں اس عرصہ میں میں جار باریاکتان کی اور ہروفعہ معیزے ضرور طی-ماہن دو بيول كى مال بن چى سى جبك خرم بھى دوسرى شادى ارتے بی پریشے اور فرشتے کو ماہیں کے حوالے کر گیاتھا اس طرح معيز چار بهنول كي اكلوتي بعاني كي حيثيت سے بوے تھائے بعاث کی زعد کی گزار رہاتھا۔ میں جب مجھی پاکستان کئی بھی بھی عماد اور ماہیں سے نہ می ماہیں نے ایک دو رفعہ معیز کے ذریع جھے سے لئے کی کوسش کی سین میرے سخت روبیہ کے سبب وہ اپنی اس كوسش مين كامياب نه موسكي كيونك مين يتي ویکھنے کی آا کل نہ می اورویے بھی سوائے معیز کے ميراان دونول سے كوئي تعلق نہ تھا۔

معاذاورمعيث كوبهي بداحساس شهواكير رحمان ان کاباب میں ہاور آج اگر رحمان کی اس نیکی کویاد ر محتموے میں اسے بروردگار کاجتنا شکرادا کروں تو کم نہ ہو گامیرا اللہ ہی تقابش نے دس سال سلے رحمان کو میرے کیے فرشتہ بنا کر بھیجا ورنیہ اس سے جل کی زندگی میں تورجمان کا مجھے کوئی تعلق بھی نہ تھاتو پھر می طے ہے کہ آج میں رجمان کے ساتھ خوشگوار زندگی كزار ربى مول وہ ميرے يورد كار عالم كى دى مولى ایک عایت ہے جس پر س اس کا جس قدر فکراوا كول كم بي يقينا "رجمان عي ميرانصيب تفااور عماد ابين كاجو بميس مار بوقت يرعطا كرويا كياكيونك بر کام کاایک وقت مقرر ہے اور اس سے پہلے یا بعد جمیں بجه حاصل ميں ہوسكتا ہم لتى ہى كوسش كيول ند

نشیمه ے بات کرلی ہے آپ اس پر کوئی زیروسی نہ يجيح كاأكربير راضى مولوجهي فون كرديجي كاعمل اقاعده ای کو آپ کے یاس جھیجوں گااور اب اجازت دیں۔" اس فای کے کندھے رہاتھ رکھے ہوئے کما۔ دحرے بٹاایے کئے اب اوافظاری ہوتے والی بروزه افطار كرك جانا-"

ودنهيس آني!اي ميراانظار كروي مول كي-" والله حافظ -"ای سیات کرتے کرتے اس نے مجھ پر ایک نظروالی اور کیے کیے ڈک بھر آیا ہر کی جانب علا كياوه جاتے جاتے بھے ايك بل صراط ير كفراكر كيا جس کے ایک طرف دنیا تھی اور دوسری طرف میری این زندکی کی خوشیال مجھے سمجھ نہیں آرہاتھا کہ میں لس كا تخاب كرول اور بحر فورا" بي ميرے يروروگار

في أسان كردى-"لليلاء" كاريث ير بينها ميرا ديره ساله بينا رحمان کے باہر نطلتے ہی بلکنے لگائیں نے اور ای نے چونک کرایک ساتھ اس پر نظروالی میں تیزی سے آئے برحی اور اس کودیس کے لیاجیکہ وہ روتے ہوئے سل بایا ی کردان کررہاتھا اتی ضد تواس نے بھی کی ای نہ تھی جانی آج رحمان کے جانے کے بعد کررہاتھا اور پھراے سنجالتے میں بلکان ہو کئ ای خاموتی سے بابرنكل كنيس بناجح بجه كم اور بعراس رات معيث كى حالت نے مجھے فيصلہ كرنے ميں آساني كردى مج ميرافيملدسنة ي كفر بحريس خوشي كالروو وكئ-

جی باں میں نے رحمان سے شاوی کافیصلہ کرلیا تھا کو تکدید ہی میرے اور میرے بچول کے حق میں بہتر تفااوروي بھي ہم فيصلہ كرنے والے كون ہوتے ہيں مارى تقرير كافيمله كرف والى ذات توالله تعالى كى ب اور پھر عید کے دو سرے دن میں رحمان سے عقد ثانی کے بعد البین آئی جمال آگر جھے اندازہ ہوا کہ زندگی کے بعد البین آئی جمال آگر جھے اندازہ ہوا کہ زندگی کسی ایک فخض پر ختم نہیں ہوجاتی۔

سعديد بعاضى كو جلن مين مبتلا كردي هي- وه دولول ایک دوسرے کی ضدیس بناؤ سکھار کرتی تھیں۔ اس کے سرمرحوم این وفات سے ایک سال قبل اے سیل کے ساتھ بیاہ کرلائے تھے کھر میں سب ای اس شادی کے خلاف تھے۔ اپنی خوبصورت بعابهموں کی موجودی میں سیل بھی ان کی عمر کی ہوی چاہتا تھا لیکن باپ کی جذباتی بلیک میلنگ کے ما معول مجورا"اے عامیہ اوریس سے شادی کرنی بڑی تھی وہ اس کے جیا کی بنی تھی اور پیسی کی زندگی بسر اردی می شادی کے دو مہینے بعد عاصیہ کی ماں کا بھی انقال ہو کیا اور اس طرح اس کا میکا بالکل حتم ہو گیا مسیل کی تابیندید کی پہلے دن سے ظاہر تھی۔ویلی کیلی سید هی سادی عاصیرائے بیا کے من کو بھائی ہی شیں۔ وہ چند مینے اس کے ساتھ کزار کروہاں سے چلاکیا پھر شوہری بےزاری خوراک کی کمی اور کام کے بوجھےنے اے مزید مزور اور پھیا کرویا۔وہ مجبور اور ہے بس تھی ميكاسم موچكاتهااورجائے يناهنه هي-

"عانبیہ کیسی لگ رہی تھی سہیل؟" سونیا بھابھی نے شاید جان ہو جھ کراس کاذکر کیا تھا۔ "عانب اچھا وہ عانبیہ تھی۔ میں سمجھا شاید ہیں کریں المعلی المحاس ہوجا تھا۔
المعلی نے دو متمہاری المالتا کام کرتی ہے التاتوحی بنا المحاس ہوجا تھا۔
مہرا۔ "وہا ہے سمجھانے گئی۔
مہرا۔ "وہا ہے سمجھانے گئی۔
مہراہ المالیا نے بہری آپ کو پسے کیوں نہیں المحاس ہے جہ کہ المالی کردیا تھا اس نے عائیہ برکا لگا اس کے عائیہ برکا لگا اس کے مالہ حمزہ التا عقل مند اور حساس کب میں ہوا۔ البی سوچوں میں ہوتھی خراب کرے گا۔
میری میری المالی محت بھی خراب کرے گا۔
میری میری سوچھی ہیں ہوتھی میں سوچھی ہیں ہوتھی میں ہوتھی ہیں ہوتھی ہ

口口口口口

کھریں ہمہ وقت عفل جمی رہتی۔ امال جان رے جو عد مل بھائی ان کی ہوی سعدید بھابھی بیٹا ارس بيني حصني المال جان كي أنفرك ارع تق معدید بھابھی بھی کھر کی بری بوہونے کا خوب فائدہ الفالي تعين-ان كے مزاج شابانہ تھے كورى رنكت رجديد تراش خراش كے البوسات سے مروقت صاف تتری سخی سنوری رہتی تھیں انہیں اپنی صحت اور فوراک کا خیال بھی بہت تھا' کھے سے ہی حال ان کے بول كا بھى تقا- عديل بھائى ابنى تميں بزاركى سكرى الل عفظ سات بزارمال كود عرر فرص سيرى الوعائي تحديقيدر فم ان كيوى بول يول يربى خرج بولي عي بي الله يدي حال سونيا بها بهي كا بهي نقا- ريكا بمالي كابرنس اجها خاصا تفاوه بروقت بيوى كواعلالباس مل وطعنا يند كرتے تھے۔ سونيا بھابھي كے ياس تو الإرات بحي بهت تقع وه بفته من أيك باربيوني باركر مرور جانی تھیں۔ ان کی کوری چیلتی راعت اکثر ہی

"مرومیری جان کیا ہوا؟" وہ کمرے میں داخل ہوا وحمزہ گھٹنول میں سرویے بیشانقا۔ "اما ۔ بیٹ میں بہت درد ۔ ہے۔" دونے لگا۔

ومیرا بچید تم نے بچھے بلایا کیوں نہیں بیٹا میں کچن میں تھی تا۔ "وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولیہ ور آپ کو پہلے ہی انتاکام ہو تاہے ملا۔ "وہ درد کی شدت سے دو ہراہورہاتھا۔

دهیں آپ کو کھاٹا دے کر گئی تھی نا کھایا نہیں کیا؟"اس نے سائیڈ ٹیبل پر رکھے ڈھکے ہوئے برتول کی طرف دیکھا۔

"دنئیں ماہ بھنڈی مجھے پیند نہیں۔"وہ رو تارہا۔ "بھنڈی؟" اس نے جیرت سے حمزہ کی سمت

"جی ماما" آئی ای آئی تھیں کہ ربی تھیں کہ ارسل چکن کے لیے بہت ضد کردہا ہے۔ تم بیہ سالن اے دے دو۔" وہ بیٹ پرہاتھ دھرے اسے بتائے لگا۔اس کے دل کو جھٹکا سالگا۔

دولیکن ارسل کوتو می خود کھانادے کر آئی تھیاور مہمیں ہے درد بھوک کی وجہ ہے ہادر پچھ نہیں ہے افکو بھیل ہوں۔ "اس نے تہمارے کیے دودھ کرم کرکے لاتی ہوں۔ "اس نے سائیڈ نیبل کی دراز میں ہے بسکٹ کا پیک نکال کر تمزہ سائیڈ نیبل کی دراز میں ہے بسکٹ کا پیک نکال کر تمزہ کی طرف بردھایا جے وہ فورا "کھائے لگا۔ بوں لگ رہا تھا بہت کمزور اور بچھا ہوا دکھائی وہا وہ فورا" دودھ کے لیے بہت کمزور اور بچھا ہوا دکھائی وہا وہ فورا" دودھ کے لیے اٹھ گئے۔ جمزہ کی خوراک نہ ہوئے کے برابر تھی۔ اس کھر میں شروع ہے ہی اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا جارہا تھا لیکن کمی کو احساس نہیں تھا۔ خود عامیہ کام کی زیادتی اور خوراک کی کی وجہ سے دان ہے دان کمزور ہوئی اور خوراک کی کی وجہ سے دان ہے دان کمزور ہوئی جارہی تھی۔ اور خوراک کی کی وجہ سے دان ہے دان کمزور ہوئی جارہی تھی۔ اور خوراک کی کی وجہ سے دان ہے دان کمزور ہوئی جارہی تھی۔

منومیری جان دوره فی او-"اس نے دوره کا گلای حمزه کی سمت برمهاریا-دوره منا مبح بھر دادی شور مجائیں گی که دوره ختم

کے تھے کا پھیلاوا سمٹے سمٹے اے رات کے بارہ بج گئے تھے کام تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کمر شختہ ہوری تھی ' آنکھیں نیند سے ہو جھل تھیں۔باربار کمرے میں لیٹے حمزہ کاخیال آناوہ ہوں تو نیند کا بہت بچا تھا لیکن آج کل بخار کی وجہ سے پچھ چڑچڑا ساہورہا تھا۔ شاید بردھنے کی عمر تھی 'قد تکال رہا تھا اس لیے بھی وہ اے کمزور کمزورد کھائی دیتا تھا۔ اس لیے بھی وہ اے کمزور کمزورد کھائی دیتا تھا۔ دیمانی ذراایک کے چائے بناوہ یار 'سرمیں بہت درد

سونیا بھا بھی نے اپنے کمرے سے نکل کرئی وی آن کرتے ہوئے کہا۔ ریخان بھائی ان دنوں کام کے سلسلے میں شہرسے باہر تھے اور جبوہ گھر نہیں ہوتے تھے تو سونیا بھا بھی یوں ہی بولائی سی پھرتی تھیں ابھی تک ان کی کود بھی خالی تھی شاید اسی لیے وہ ریجان بھائی کی کی کوزیادہ محسوس کرتی تھیں۔

"جی بھابھی۔" اس نے اثبات میں سرملاتے موے کما۔ انکار کا تو کوئی جوازی سیس تھا۔ اس کی حیثیت اس کریں ایی بی می دہ اسے با کے من کو مہیں بھائی تھی چرکوئی اور اس کی عزت کیے کر باعادیہ میل این میال سیل بدانی کوبالکل بیند سیل می وہ اس کے معیار رپوری سیس اتری می حض چند ونول کی قرب جو آوم اور حوا کی اولاد می خدانے انانى كى بقاكے ليے ركھى ہے اس كے ليے ايك سارادنیامی لے آئی محزہ سمیل اس کابیٹاجوائی ماں کی زندگی کا محور بن کیا حمزہ کی پیدائش کا من کر بھی سهیل پر کونی فرق میں پ<sup>د</sup>ا 'انٹرنیٹ پر اس کی تصاویر ومله كري شايداس في النافرض بوراكروما تفاجعي كبهار اس کے لیے کوئی کھلونا کیڑے یا جاکلیٹ جیج دیتا تھا المريس سب كے ليے بى چھند چھ آنا تھا۔ اگر خالى ہاتھ رہتی توعانیہ سہیل شایدوہ اسے اتن نفرت کر تا تفاكداس كاخيال بهي سهيل حيدر كونهيس آياتها-الليس بعابي عائد" اس نے عائے كاكب

الميس تھايا اور کھے کے بنااے كرے كى طرف برا

157 June

وقت كريتي هيده إس وقت آرام س الله كاذكر كرسلتي تھي۔ورنہ باقي كاون تو كھركے كامول ميں بى وصلى بھى تھيك ہيں اور عروج بھى اہٹى كئى ہيں ام كزرجا يا تقا- ووباره ستاني كاوقت بى نه ملا- يج ولول ال بيتيال-"وهمين لليل-المحركة اوران كے ناشتے كى تيارى شروع كردى- حمزه ورتم او حزه کیا ہاور سہیل؟اس کاروبراب كاناتناوه يهلي كري من ركه آني كلي-نه جانے مدروگانا؟"اس نے انجانے میں عائید کی دھتی رگ ارسل نے مخبری کی تھی یا بھراماں جان نے خود دیکھا تقاموه دونول مال بيثاان سب كى عدالت ميس مجرم بن معزہ تھکے ہور سیل سے میراکوئی رابطہ سیں ے"وہ آاسلی سے بول-"سب بج بيد كاناتاكت بي ناتو بحر حزه ك الل مطلب؟" ووسرى طرف ب عد حرت ليه ماشي كول؟" وجما كما تفا- عافيه في عقب من المال جان كے ماں جان میں نے اپنے تھے کا ناشتا حمزہ کے لیے مرے کادروازہ کھلنے کی آوازسی تھی۔ ركه دیا تھا۔ میں نے اے الگ سے بناكر نميں دیا۔ والحيما بها بها بهي ميس آپ كو پھر بھي فون كرول كي-اس نے صفائی پیش کی۔ حى كاوقت بوريا ب-"اس كاول ان كے خوف واے رہے دول ل۔ ہم اندھے میں اس م ندرے وحرکا تھا۔ دوسری جانب شازینہ جیے سب بھی میں سب کے ساتھ ڈٹ کربیٹھ کر کھارہی تھی۔ ارے برق عار احسان ہے جو مہیں ہوچھ لیتے ہیں۔ الالدالوكوني أس ياس موجود بيسم الخاسل مبر ورنہ تمہارا میاں تو تمہارے نام پر ایک چھولی کوڈی وعدوش مہيں خود آرامے كال كرلول كى-نهيس بهيجا وواوتهمارا ذكركرنا بهي يندنهيس كرتابهم "ميرے ياس موبائل ميں ہے بھابھي اللہ ای بیں جو مہیں بموسلیم کے ہوتے ہیں۔ کیا خرکب عافظ-"اس فے جلدی سے تون بند لردیا-سمیل کی طرف سے زور برھے اور ہم مہیں فارغ ووس كافون تفاعانيه؟ "امال جان في وى لاؤج كردي-"المال جان فيسب كے سامنے اسے خوب الم الم صوع را المع الوعاد سائیں۔ جزہ نے غورے ال کی طرف دیکھا۔وہ مرور معلی بھائی کی بیوی شازینہ بھابھی کا۔ رمضان کی سى عاميد ليس سے بھى دُث كر كھانے والى تبين لگ مارک وے ربی تھیں۔" وہ پلن کی طرف براء النب-شايدانهول نے کھ توجہ سے سانميں تھا۔ مو واور کیاالال جان سمیل تو لتنی مرتبه کهدیکا ہے فاموش بی رہیں۔سب کے لیے سحری بناکرسب کو مجھے دونیا کے لیے "سونیا بھابھی نے بیے پر چی بی بالار بول كے ليے الك عاشابانار القا۔ اس کے ول میں گاڑھ دی تھی۔ ایک موہوم عامید الوجی آج اللہ کے فصل سے پہلا روزہ رکھا گیا ایک آس بھی دم توژنی محسوس ہوئی تھی۔ ب فریت سے تمام روزے کرریں۔"المال جان ود بجھے بھی کہ رہاتھا؟ بھابھی عاصیہ توانی طرف في عند مونے بربا أوا زباند كما تقا-اليے ميں عائيہ بالكل اى عاقل ہے۔ ميں اے بھی پند سيں على الك وعابرى شدت على سى كرسكا-"سعديه بعابعي نے بھی تفتكومي حصرليا-محى كے نام ير بھى اس نے تھوڑا سا كھانا كھايا تھا عانيه كا جي جا كدوه فورا" = بھي پيشتروبال سے جلي الدسب كي نظر بحاكر بقيد يرافعا وقيمه اور مك شيك جائے۔ لیکن کمال ٹیہ ہی مجھ نہ آیا۔ الما كے رك وا تھا۔ سحى كے برتن وحوكراس نے "ال مرجد آئے تو عل خود دونا کے لیے اے مرك تماز اداكي قرآن شريف كى تلاوت بعى ده اس

وھلائی کیں۔ بردے تبدیل کیے۔ سمی کے لیے تیر الگ سے بھون کر رکھا اور سبزی کا سالن الگ سے بنایا۔ میرے کے براٹھوں کے لیے میدہ گوندھار ہو الگ سے گوندھ کر رکھا۔ تمام کام کرتے کرتے ہو شکلن سے اتنی نڈھال ہوگئی کہ قدم اٹھانا مشکل ہوگیا۔ کمرے میں آئی تو جمزہ کمری نیندسوچکا تھا۔ اس ہوگیا۔ کمرے میں آئی تو جمزہ کمری نیندسوچکا تھا۔ اس نے الارم کلاک پر سحری کے لیے الارم سیٹ کیالو ہوگیا۔ کمری نیندسوگئی۔ رات کانہ جانے کون ساپر تھا ہیں، گوری نیندسوگئی۔ رات کانہ جانے کون ساپر تھا جب اس کی آنکھ فون کی بیل سے تھلی۔ اس وقت فون جب اس کی آنکھ فون کی بیل سے تھلی۔ اس وقت فون منا ہر نکلی تو تبحیر کاوقت ہورہا تھا۔ ویکھا۔ سہیل کے دوست علی بھائی کانمبر تھا۔

دسینو عانیه السلام علیم درمضان مبارک" دوسری طرف سے علی بھائی کی بیوی شاذینه کی چکتی ہوئی آواز سائی دی۔ بہت کم عرصے کے بعداس نے فون کیاتھا۔

و المارام آپ کو بھی رمضان مبارک ہو۔

آپ نے بچھے بہچانا کیے؟ وہ جران بھی تھی اورخوش ہیں۔

بھی۔ علی بھائی اور شازینہ سے شروع و نول میں بی اس کے لیے

میں بہت دوستی ہوگئی تھی۔ سہیل کی اس کے لیے

تاپندیدگی سے وہ لوگ آبھی طرح واقف تھے بھر

شازینہ کے ہاں بیٹی کی بیرائش ہوئی تو وہ لوگ آپ

آبائی گھر چلے گئے۔ وہ جمین سمال وہاں رہنے کے ابدا

اب وہ لوگ واپس آسچے تھے لیکن تھی اپنی واپنی کا اس کے ابدا

اطلاع دینے کے علاوہ انہوں نے اور کوئی رابطہ نہیں

اطلاع دینے کے علاوہ انہوں نے اور کوئی رابطہ نہیں

اطلاع دینے کے علاوہ انہوں نے اور کوئی رابطہ نہیں

دم رے بھی مجھے معلوم ہے اس کھر میں اس وقت تہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جاگ سکا۔ اچانک تہمارا خیال آگیا۔ سوچا رمضان کی مبارک دے ووں۔ "شازینہ کی چیکتی آواز سائی دے رہی تھی۔ دوں۔ "ہاں یہ تو آپ نے تھیک کہا۔ علی بھائی ہے۔ كيڑے فيكے ہیں۔ "اور پھرايك بھربور قبقه پرا تھا وونوں جانب وہ آنكھيں تھلكنے لكی۔ آنسوالی چلے آرے تھے۔ قسمت نے اس كے ساتھ میں كتا بے مروت فخص لكھ دیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھاكر جمزہ كی سمت دیكھا۔ اس كے چرے پر غصے كے آثار واضح و كھائى دے رہے تھے۔

وحال المسال من مروبال سے بات كروب" سونيا بھا بھى نے حمزہ كو سهيل كے كہنے پر آواز دى تھی۔

ورجھے بات شیں کرنی۔ "وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ عالمیہ نے کچھ جرت اور کچھ غصے سے حمزہ کی سمت دیکھا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ حمزہ اپنے باب سے متنفر ہوجائے۔

باب سر مجمولو سبی ذرا عبالت بحر کا لڑکا ہے اور غصب "امال جان نے بے حد غصب حمزہ کی پشت کو عصب سے المال جان نے بے حد غصب حمزہ کی پشت کو

ورغلانا شروع كرديا تم نے علاق ورغلانا شروع كرديا تم نے عائيں ہے انقام كاكون ساطريقہ ہے؟ اب آگر تم سيل كو پند نہيں ہو تواس ميں اس بي كاكيا قصور ہے ، جس كے دماغ ميں باپ كے خلاف زہر بھردى

ہوں۔ ود نہیں۔۔اماں جان ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہمی حمزہ سے ایسی کوئی بات نہیں گی۔ وہ خود محسوس کریا ہے۔ "عالیہ منمنائی۔۔ اماں جان کی قہر بھری نظروں کے سامنے ٹھہرنا مشکل تھا۔ وہ بھی استری پر جھک گئی۔ دھیان حمزہ میں ہی اٹکا تھا۔۔

\* \* \*

مہینے بھر کاسابان آیا تھا۔ سزیاں 'کھل 'فروٹ اس کے علاق اور بسکٹ 'بیڈ ۔۔۔ مکھن کیک 'مکویہ سب چیزیں اس کے علاوہ تھیں۔ عائیہ نے امال جان کی دایت کے مطابق ان تمام اشیا کو تجن جس سمیٹا۔ سزیاں کاٹ کرر تھیں۔ فروٹ کو دھو کر خشک کیا اور نوکریاں بھر کے فریج جی رکھ دیں۔ اس تمام کام سے قام نا ہو کہ کھر کھری صفائی شعرائی کی۔ بیڈ کی جادمیں

159 1000

کوں کی۔ اتن کمی زندگی ہے کی تک یوں گزارہ ہوگا؟ حزہ بیا ہے اس سے رشتہ سم سیس ہوسا۔ مین جب بوی سے دل بی ندراضی مولو کیے ناہ موگا؟ ایک بیے اے جی شوہری خوتی اور پسندے کوئی وليسي على المال جان في صفي المال الم رمضان السارك كالمهية افي برسيس مجهاور كردبا تھا۔وہ ہررات اللہ کے حضور کر کڑاتی تھی۔ "ياالله ميراكم آيادر كهنا-ميرے شوہر كول ميں مرے کے عبت بدا کرنا۔اسے بے کااحماس جگانا۔ یا اللہ تودلوں کے بھیر جاتا ہے۔ میں اپنا کھر آبادر کھنے كے ليےان سب كى فدمت كرتى ہول-فوديردهيان ویے کے لیے رقم کی ضرورت ہوئی ہے۔ میں کمال ے لے کر آول۔ اس کھریں میں اور میرا بیادد وقت كى رونى كو بھى مختاج ہيں بجھونى اور باسى رونى كھاكر ہم دونوں اپنا ہیٹ بحررے ہیں۔ یا اللہ اس بات کا احیاس میرے شوہر کوہوجائے "وہ سجدے کی حالت میں کر کڑالی رہی۔ رولی رہی۔ نہ جائے کیوں ول کو یعین تفاکه سهیل ایک دن اس کی طرف ضرور لوتے رمضان السارك كا آخرى عشره شروع موجكا تقا-ايكون اجانك على بعاني اورشازيد بعابهي آكت "عانيه ئيه تم مو؟"وه لفي بي دريات حرت س ورا ہوگیا ہے تہیں عانیہ؟ تم ایسی تو نہیں کیس میں نے ماناکہ تم صحت مند میں مقیں - سین اس مرور اور تدھال بھی سیس فیں اور یہ حمزہدیہ تو تم سے بھی زیادہ مرور دکھائی دے رہا ہے۔"شازینہ کے لیج میں

ہے۔عالبیہ تم ضرور آنا۔ حمزہ کو بھی ضرور لے کر آنا۔ ،
وہ جاتے جاتے ہولی۔
اگلے روزوہ ان سب کے ساتھ نہیں جاسکی تھی۔
امال جان کا خیال تھا کہ اس طرح آگلی سحری کا انظام

بنادیا۔ دربس جمزہ کی طبیعت اجانک خراب ہوگئی تھی۔ اے بھی کچھ نہ کچھ ہوا رہتا ہے۔ بھی پیٹ میں درد' مجھی کان میں درد۔"وہ چڑ کر ہولیں۔ شازینہ نے ان

میں ہوسکے گا۔ شازینہ نے پوچھاتوانہوں نے بہاز

سے چھپ کرعانیہ کو فون ملادیا۔
''عانیہ میں جانتی ہوں ہیں سب جھوٹ ہے' تہمیں نہ لے کر آنے کا بہانہ پہلے میں نے تہمارا حال دیکھالہ دل چہا تہمیں فورا" کے جاؤں۔ یارنہ تہماری صحت ہے۔ نہ کیڑے جوتی مناسب ہیں۔ اوپر سے تمزیسہ نہیں عانیہ تم ایخ ساتھ ساتھ اپنے نیچے کے ساتھ مہاتھ اپنے نیچے کے ساتھ بھی ظلم کررہی ہو۔"

دومیں کیا کروں بھابھی۔ بہت مجبور اور ہے بس ہوں۔ جب میراشو ہر ہی مجھے تشکیم کرنے کو تیار نہیں تومیں کسی اور کو کیا کہوں؟ 'وہ رودی۔ ضبط جواب دے گل۔

" دعے کیا اعتراض ہے؟" شازینہ کو پھھ اندازہ تو فا۔

درمیری شکل و صورت میری خراب صحت میرا اباس غرض به شازیند بهابھی که بین پوری کی پوری سهیل کونالبند ہوں۔ "اس نے صاف صاف بتادیا۔ درلیعنی وہ ابھی تک تمہیں اپنی بیوی تعلیم نہیں کرسکا۔ عالمیہ بیہ زیادتی ہے۔ "شازیند کا جی چاہا کہ دہ سمیل کا گلادبادے۔

ور آپ فون رکھیے بھابھی۔ امال جان کوشک موجائے گا۔"وہان سے کتنی ڈری ہوئی تھی۔شانیہ کو بخولی اندازہ ہوگیا۔

"فیک ہے رکھتی ہوں۔" وہ بہت کھے سوچ ا

المار والمار والمار

ال جان کوشازیند کا آناجانا قطعی پند نہیں تھا۔وہ مان کی بہت جمایت کرتی تھی۔ چاند رات کوجب خان داور علی بھائی افطار کے لیے آئے توانمیں اندازہ خان یہ اور حمزہ اس گھریں کس حیثیت سے رہ

مراسر زیادتی ہے شانو ہمیں انسانیت کے معنی عانیہ اور حمزہ کو یمال ہے لیے جاتا ہے۔ "جو بات شازینہ کے ول میں تھی وہی بات ملی نے خود کردی۔ میں سے در رہے ہوں ہیں تھی وہی بات ملی نے خود کردی۔

عد کاون بھی آپنیا۔ سہیل نے سب کے لیے عربی عیدی کا ایک ہزار روسے تفاجوالی جان نے اپنی عملی عیدی کا ایک ہزار روسے تفاجوالی جان نے اپنی عملی عیں دبالیا۔
موٹ عید پر بہن لے گا۔ دونوں ماں 'بیٹا کھاتے ہے میں میں ہیں۔ میرا احسان ہے جو رکھا ہوا ہے۔
میل او ک سے اشاروں میں کمہ چکا ہے۔ "امال میں معروف رہی۔ سوباں' چنا میں کم وقت رہی۔ سوباں' چنا میں کمہ خات ہوا ہے۔ خات میں کمہ خات ہوا ہے۔ شکھوں میں کم کر جری ہوگئی۔ آگھوں میں کم کر جری ہوگئی۔ آگھوں میں کم کر جری ہوگئی۔ آگھوں کے مانے اندھیرا تھانے لگا۔ وہ چکراکر گرنے کئی کہ انسان کیا ہے۔ انکھوں کے مانے اندھیرا تھانے لگا۔ وہ چکراکر گرنے کئی کہ انسان کیا ہے۔ انکھوں کے مانے اندھیرا تھانے لگا۔ وہ چکراکر گرنے کئی کہ انسان کیا ہے۔ انکھوں کے مانے اندھیرا تھانے لیا۔ وہ چکراکر گرنے کئی کہ انسان کیا ہے۔ انکھوں کے مانے اندھیرا تھانے کیا ہے۔ انکھوں کے مانے اندھیرا تھانے کیا گائے۔ اندھیرا تھانے کیا ہے۔ انکھوں کے مانے اندھیرا تھانے کیا ہے۔ انگھوں کے مانے اندھیرا تھانے کیا ہے۔ اندھیرا تھان

مول في سيل كابولاساد يما قدا اور يعرب اس

الله أيا توده ايك آرام ده بسترير محى-جارول طرف

نگاه دو الی نیداس کا کمرہ نہیں تھا۔

"کیسی ہو عادیہ؟" شاز نیہ بھابھی سامنے ہی جوس

الے کر کھڑی تھیں۔

دسیں تھیک ہوں۔ جنزہ کمال ہے؟" اس نے فکر

مندی ہے ہوچھا۔

ساری تفصیل بنائی۔
"دلیکن ہم بہال کیے؟" دا اٹھ بیٹی۔
"فی الحال تم یہ جوس پیو 'گھرسب کھ بناؤل گ۔"
شازینہ نے اس کی طرف جوس کا گلاس بردھاتے ہوئے
کما۔ دہ گھونٹ گھونٹ بیٹے گئی۔ یوں محسوس ہورہاتھا
جیے جسم شدید نقاجت اور تمزوری کاشکار ہو۔
جیے جسم شدید نقاجت اور تمزوری کاشکار ہو۔
"بتا ہے نابھا بھی؟" وہ مجسس تھی۔
"بتا ہے نابھا بھی؟" وہ مجسس تھی۔
"بتا ہے نابھا بھی؟" وہ مجسس تھی۔

ہے۔ "شازینداس کے قریب آجیجی۔
در نہیں میں اس بارے میں بالکل نہیں جانتی اسے تھے۔
تھی۔ بس جب ہوش جارہے تھے تو سمیل کو اپنے قریب محسوس کیا تھا۔ نہ جانے وہ کوئی وہم تھا یا حقیقہ۔ "

درج ہے وہ چاندرات کو کھر آچکا تھا۔ عید کے
روزج ہم ہے ہوش ہو کر گر رہی بقیں تواس نے
مہیں گرنے سے سنجالا۔ بچ تو یہ ہے کہ عالیہ
سیل تم سے محبت نہیں کریا تھا۔ اس کے فردیک
تہماری کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب اس نے
مہماری کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب اس نے
مہماری کوئی اہمیت ہی حالت میں دیکھا تو وہ خود کو تہمارا مجرم
موردالزام تھرایا۔ میں اور علی تم سب سے عید ملنے
موردالزام تھرایا۔ میں اور علی تم سب سے عید ملنے
آرہے تھے جب سہیل کو تہمیں اپنی گاڈی میں
قرالتے ہوئے دیکھا۔ بچھ سے رہا نہیں گیا۔ عالیہ اور
میں تہمیں اور حزہ کو اپنے ساتھ لے آئی۔ میں نے
میں تہمیں اور حزہ کو اپنے ساتھ لے آئی۔ میں نے
سیل کو بے نقط سنا میں۔ وہ سرچھکائے سنتا رہا۔

50 161 101 CH

هي- آپ بي بتائي بغيردولت كياموسكتا ميا تمهارا زرومرتهایا جره بحصاور بعرکاریا تھا۔ سیل نے بى سے بول-انى بيوى كاحق غصب كياتهااوريس ايس محض كو بھى "بال سيح كهتي مو خيراب ثم اين صحت بحي يادي معاف میں کرتی جو این بیوی سے زیادہ دو سرول کو اہمیت دے۔" شازینہ نے اے ساری تفصیل آرام بھی کروک اورائے حلیمے پر بھی توجہ دوک دیں دنیا کی واحد خاتون ہو کی جن کے پاس سیجنے سنور نے ليكن المال جان كى بات تواور ب تا-"وه منهناكى-سامان تودور كى بات كونى دهنك كاكبراجى سيري" اس كياس المقيهو يول "پلیزعائی۔ بیری تو ہارے مردول کی برائی ہے ورسینل کی امال جان نے کوئی اوکی دیکھی ہے اور كدان كے مال باب بھى غلط موھى تهيں سكنے كيونك وه انسان نهيس فرشت بين اور اكر خداناخواستدان مين ای سلیے میں سمیل کو یمال بلایا ہے اتفاق ہے لڑی میں عید کرن ہے میں ے اے ساری ہے کوئی ایک بھی دنیا سے چلاجائے تواس کے لگائے صورتحال سے آگاہ کرویا ہے وہ مارے ماقا ے کئے زقم بھی بھول جاتے ہیں۔ ارے آگر موت تفيك ايك بفق بعدوه لوك ياكتال أرب إلى بهت مزا كنابول اور غلطيول كو دهو ديني تو الله تعالى حساب كتاب كاون بى كيول ركھتے اللك بم انسانوں كوبير حق آئے گاجب ہم بھی لڑی والول کی طرف موجود ہول ع-"شازينه فالماري هول كركيرول كاجازه لية مہیں ،میں توجانے والے کی مغفرت کی عاکرتی جا ہے۔ ہوئے بہت عام سے لیج میں کما۔ لیکن مردہ انسانوں کے لیے زیرہ لوگوں کاحق مار تاکمال کا "بركز شين بعاجي مين سميل كي بي اللي كي انصاف ہے۔ اب بیر بی ویکھو آگر امال جان کو کھھ موجا تاتوسميل ي رئي جھاور موتى كيونك وهاس كى صورت ميں ہونےدوں کی۔"وہ ايكدم كوئى ہوئى۔ وارے ایا کھ نہیں ہوگائم جلدی سے فریش ماں ہے الین تم یہ تم بھی تو کسی کی مال ہو اتہماری ہوجاؤ اور بہ سوٹ میں لو میں نے تھارے کے زندگی اس کے زویک کوئی اہمیت میں رکھتی اس کی منكوايا تفاكل لے كر بھى كئى تھى كىين وہال صور تحال مال روز حميس طعن دے دے كرمارتى ہے۔وہ وكھائى مبيل ديتا اس-" عانيه كاغصه حتم موربا تقا- ليكن ى اور كى خراب كے لواور جلدي سے تيار ہوجاؤ بھر شازينه بعابهي كوسهيل برب عد غصه تفاسير ع تفاكه حزہ اٹھے گاتو ہم لوگ کو منے چلیں کے عید منائیں ك "وه بهت عام سے ليجين بات كردى عى ايك \_ والدى وفات كے بعد سميل ائى مال كا خوبصورت ساسوف اس كى طرف اجعال كرده بابراكل ضرورت زياده خيال ركف لكاتفا-کئے۔عامیہ ہاتھوں میں وہ کیڑے اٹھائے سوچی رہی کہ وسيساب تم دونوں كوكسيس جانے سيس دول كى اور مج يوچھوناعانيہ لوتم بھي قصوروار موءتم تے سلے ون كيابوريائ وہ سب عادیہ کے لیے فکر مند تھے شازید کی کان ے خود کو اتنا کر الیا تھا کہ اس کے نزدیک تہمارا کوئی حتاكي كمرازك والول كالتظار مورما تفاعانيك مقام رہائی سین اس نے حمیس حق دیا سیں اور ع کی دھڑ کنیں جیز ہوتی جارہی تھیں چھ ہی در میں نے چھیں کرلیا نہیں ہتم نے خود کو بھترینانے کی کو حشش كه ويحم بهى غلط شيس مو كالم ليكن بيرا تظار انظار النظار ال رہا۔ اڑے والوں نے بے صد انتظار کے بعد قول ) ولانے کے لیے ایک روپ مہیں ہو یا تھا ابغیر میے کے مِن كياكرتي-نه تعليم حاصل كرعتي تقي نه كوئي منر معذرت كلي-"اصل من مارے الے كابت براايكسان

160 016

ہوگیا ہے۔"حنا کاخیال تھاکہ دوسری طرف سے کوئی الياجمله سنن كوم كاليكن اليا كجه نهيس كماكيا-وكونى وجد؟ "حناكى والده في استقساركيا-"دراصل سيل كي طبيعت بھ تھيك تيس ہے، لوك برجمي آجاس كـ" بورا ایک سال بیت گیا تھا'خواب بنتے' راہ دیکھتے انظار كى معين جلائے يواجى تك شازينه بعاجى اور علی بھائی کے کھررہ رہی تھی۔فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس نے اپنی ردھائی کی طرف توجہ دی تھی ایک بوتیک کے لیے گیڑوں کی کٹائی سلائی کاکام کھریہ ہی شروع كرديا تقا- ويلي ميلي كمزورى عائبيه اب صحت منداور تأزه وم وكهاني ويق هي-صاف ستهري جلد عمكما چرو متاسب سرایا اسے بہت خوب صورت بنا چکا تھا۔ شازینہ بھابھی کے کھ بلوٹو لکوں نے رسکت بھی بے صد تکھاروی تھی۔ جدید انداز کے ملبوسات تواب وہ خود ہی بنالیا کرتی تھی۔ سہیل کی محبت اور اپنے کھر کو بچانے کی جاہ اب بھی اس کے ول میں موجود تھی۔ رمضان المبارك كا آخري عشره شروع موجكا تعا-وه الله کے حضور سجدے میں کر کررورو کروعا میں ما تکتی۔ "یاالله میرے شوہر کا دل میری طرف موڑ دے بروروگار' آپ كرعة بن ميرے مالك ميرے لحراو اجرتے سے بحالی بھے میرے شوہر کی نظرین محبوب كروس آب كافتياريس بيمالك نہ جانے کب اس کی دعامیں قبولیت یا کئی تھیں اس كرب في آزمانش كون حم كروي شازينه بعابھی جاندرات کوعلی بھائی کے ساتھ مہندی لکوانے الی تھیں۔ وہ ٹیرس پر جیمی بادلوں کے پیچھے چھے جاند كوديلين كى كوسش كردى كلى- حمزه كب كاسوچكاتها وروازے يريل مونى توده يو كى-"ب بعابهما تن جلدی کیے آگئیں؟"وہ سردھیاں اركريني آئي مجى كسي دور بناخه جھوڑا كياشايد جاند و کھائی دے گیا تھا اس نے دروازہ کھول دیا وہ بلاشبہ

سہیل ہی تھا۔ عانیہ کی آنکھوں کے آگے اور میں تھا۔ خانیہ کی آنکھوں کے آگے اور میں اس کے حسن کودیکھ کرجے ان اللہ تھادہ عانیہ جیسی خوبصورت بیوی کی تاقدری کرانا اللہ جواس کی کمائی پر سب سے زیادہ حق رکھتی تھی تو اس کے کمائی پر سب سے زیادہ حق رکھتی تھی تھی۔ کے در پر پڑی تھی۔ میں جھول گئی۔ میں جھول گئی۔ میں جھول گئی۔ میں جھول گئی۔ میں جھول گئی۔

من المعلق المراك المرك المراك المرك المرك المرك المراك المرك المرك

ودسهیل آب بینان؟" وہ جیران تھی اور خوش کھا سہیل نے دیکھا آگر جہوہ بے حد خوب صورت ہو چکا تھی 'لیکن اس کی آنگھیں وہران تھیں۔ سہیل کواں آنگھوں میں ابنائی عکس دکھائی دیا۔

"فيجه شازينه بھابھی نے تہماری اور حمزہ کا موازندل تصورين بھيجی تھيں۔ بين ان تصويروں کا موازندل تصويروں ہے۔ کرنا رہا جو بھابھی نے بجھے انٹر نين بھی بھی ہے۔ کہ تم مملا بھابھی نے بجھے انٹر نين بھابھی نے بجھے کہ تم مملا بھابھی نے بچھے خوب سا ہیں۔ بیر بھی ہے کہ تم مملا پہند نہيں ہوں گئی ہے کہ تم مملا پہند نہيں ہوں ہے کہ تم مملا پہند نہيں ہوں ہے کہ تکام کے بند من المحمد المحت نہيں ہوں ہوں جو دور رکھا۔ حالا تکہ تم دونوں کا جن سا تم مارا گناہ گار ہوں عائم بھی ہوں ہوں عائم بھی ہوں ہوں عائم بھی ہوں ہوں عائم بھی ہوں ہوں عائم بھی صورت ہوی کو چھو اور کراور او ھونڈ رہا تھا۔ "دوائی خوب صورت ہوی کو چھو اور کراور او ھونڈ رہا تھا۔ "دوائی خوب صورت ہوی کو چھو اور کراور او ھونڈ رہا تھا۔ "دوائی خوب صورت ہوی کو چھو اور کراور او ھونڈ رہا تھا۔ "دوائی خوب صورت ہوی کو چھو اور کراور او ھونڈ رہا تھا۔ "دوائی خوب صورت ہوی کو چھو اور کراور او ھونڈ رہا تھا۔ "دوائی خوب صورت ہوی کو چھو اور کراور او ھونڈ رہا تھا۔ "دوائی خوب صورت ہوی کو چھو اور کراور او ھونڈ رہا تھا۔ "دوائی خوب سامنے ہاتھ جو اور سیم بھاتھا۔

''اور وہ جو اپنی بھابھیوں کے ساتھ میراندلا اڑاتے تھے وہ۔'' وہ رودی' دل اے اتنی آسانی۔ معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔

# 164 JAN

دسیں وعدہ کرتا ہوں عائیہ! تہمارا شوہراگر تہماری طرف لوٹ کر آیا ہے تو پورے خلوص کے ساتھ آیا ہے تہمارا مقام اس ول نیس سب بلندہ ہست او نیجا میں اپنی بیوی کی عزت کروں گااور دو سروں ہے عزت کرواؤں گا۔ اب کوئی تہمارے بارے میں غلط بات نہیں کرے گا۔ تم صرف میری بیوی ہی نہیں بلکہ میرے بیٹے کی ماں بھی ہواور کوئی بچہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کی ماں بھی ہواور کوئی بچہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کی ماں بھی ہواور کوئی بچہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے میں خاس کی ماں کی تذلیل کی جائے۔"وہ سے معدہ کی ماتھا۔

سے ول سے وعدہ کر رہاتھا۔
''تو پھر مجھے اس بات پر اپنے رب کا شکرانہ اوا
کرنے دیں 'سمیل کہ رہ عید میں آپ کے ساتھ
گرادوں گی' آپ کا بیار پاکر۔ ''وہ سب سے پہلے شکراداکرنا
حابتی تھی اس رب کا جس نے اس کی دعاؤں کو تبولیت
جشی تھی اور اس کا گھر ٹونے سے بچالیا تھا۔
''تم شکرانے کے نوافل اداکرلو 'میں جمزہ کے پاس

جارہا ہوں شازینہ بھا بھی اور علی بھائی آجا کمیں تو پھر ہم چلیں کے مہندی لگوانے اور چوڑیاں پیننے "وہ اسے بیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔

" "اس نے اور میں منگاساجو ڈابھی خریدوں گی۔"اس نے اپنا حق جنایا۔ سیل نے جیک کراس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔

"د صرف ایک نمیں " آج میں بہت کھے کے کردول گابہت سے شکوے دور کرنے ہیں ' وقت تو لگے گا۔" مدن مالا

'' وربیبہ بھی لگے گا۔'' وہ ہنتے ہوئے اندر بھاگ گئی گیٹ سے اندر داخل ہوتے شازینہ اور علی نے اس منظر کو جیرت اور خوش سے دیکھا تھا۔ سہیل نے اشیں دیکھ کرایک بار پھرکان پکڑ لیے۔

رومیح کا بھولا شام کو گھر آجائے تواہے بھولا نہیں کتے۔ "شازینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔
مسکرا دیے۔ بادلوں کی اوٹ سے جھانگیا ہلال عید مسکرا دیے۔ بادلوں کی اوٹ سے جھانگیا ہلال عید سے مسکرا دیے۔ بین کریا ہے۔ وہیروں دعائیں کریا ہے۔

الما نا کہ بہت غلط کر نا تھا۔ اب کوئی تہمارے

الما نا ہو بہت غلط کر نا تھا۔ اب کوئی تہمارے

المیں بات کرکے دیکھے زبان تھینج دوں گا تسم

المیں مت کریں سہیل۔ "عانیہ نے اس کے ہاتھ

المیں میں کا زاق اڑانا۔ "اس نے عانیہ کے چرے پر

المیں سراہٹ آٹھمری۔

المیں سراہٹ آٹھمری۔

المیں سے زیادہ ہے۔ اب میں ہے تہمارے نام

المیں سے زیادہ ہے۔ اب میں ہے تہمارے نام

المیں اور ہاں اب تہماری اور حمزہ کی صحت کا کا المان کا کا اور المان کا دور المان کا

وسیل بچھے گناہ گار مت کریں۔ غلطیال انسان سے ہی ہوتی ہیں اور اب تو آپ آئے کے ہر شرمندہ ہے۔ ہم نے عمد کے ساتھ ائی ذندگی کا آغاذ کررہ ہیں۔ اللہ نے عورت کو کمائی کے لیے بیدا نہیں کیا۔ مرکی ذمہ واری ہے کہ وہ عورت کے آباس اس کی ضروریات کا خیال رکھے 'اس کی ضروریات کا خیال رکھے 'اس کی ضروریات کا خیال رکھے اگر وہ الیا نہیں کرے گاتوجو حال میراہے 'وہ الیہ کرے ''وہ سسک بڑی۔

ال سی رکھوں گا۔ پلیزعانی ایک بار بھے معاف

ردد "وہ اس کے قدموں میں جابیھا۔ وہ ترب کر

"رونی کے ایک ایک نوالے کو ترہے ہیں ہم مال ' بنا اپنے کھانے تک کا حیاب دیا ہے ہم نے۔" وہ سکیل کے درمیان کہتی رہی۔

اللب معاف بھی کردوعائیہ۔"
اللہ سے آپ کو معاف کیا عائیہ نے آپ کو معاف کیا کا نے آپ کو معاف کیا کا سیل محروہ کی ہاں نے آپ کو معاف کیا کیا سیل محروہ کی ہاں نے آپ کو معاف کیا گئا آپ بھی آیک وعدہ کریں کہ بھی اینے گھروالوں کے معاف میری تذلیل نہیں کریں گے ،کسی کو موقع میری تذلیل نہیں کریں گے ،کسی کو موقع میری ذات کو زاق کا نشانہ میری ذات کو زاق کا نشانہ میری ذات کو زاق کا نشانہ

165 1015 21

ایوں ڈیڑھ ماہ کی اہ رس ویے دہ پر میں استان کے گھرلے آئے۔ نفیسہ خاتون نے جیسا کما میں اور کاؤنٹر پر دھردیا۔ معلق اپنا اور کا کا بیٹ کی کی استان کے گھرلے آئے۔ نفیسہ خاتون ہوئی اور کی کا بیٹ کی استان کے شوہر اس باؤل میں رکھتی جاؤ۔ پھراس میں۔ تم من رہا استان کا بیٹ دریا ہوگیا تھا۔ جب نیب علی وہاب کا چند ہرس پہلے انتقال ہوگیا تھا۔ جب نیب علی وہاب کا چند ہرس پہلے انتقال ہوگیا تھا۔ جب نیب من تھا۔ نفیسہ خاتون ہوئی حوصلہ مندخاتون نے سجیدگ سے دریا فت کیا تھا۔

\$ 166 USus



تھیں۔ حالات کا جوال مردی سے مقابلہ کیا۔ ا شریک زندگی کا و کھ ول کے نمال خانوں میں جھا میب علی وباب اور مانی کی برورش میں کوئی کرنا ر کھی اور پچ تو یہ تھا کہ ماہی کی بھی اپنی بصحیر میں ما میدحالاتکداس کی مماکی صحت یانی کے بعدامان نے بارہائی کووالیس لے جاتا جاہا۔ مروہ سیس کی۔ وحماری ای میل آئی ہیں مای حاکے چک كلينا؟ وه جميد كے ساتھ رات كے كالے تياري كرواري هي-جب نيب وبال ير آيا تفاله نے تفکر آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کتے

ومنيس جاؤل مي مي وارا انتهائي فرمال بروارا سے بوچھ رہی تھی۔ مقصد صرف اور صرف باعثا روني ميضے عان چھڑانا تھا۔

ودنهين يه يهيهو كالعجد ساري صورت حال جيخ کے بعد حتی اور قطعی تفا۔

ولكي ضروري ميل آئي موكي پي پيوس جمع جيك كرناجا يسي نا؟ "نفيسم خاتون چكن وهوكراس رما نگارى تھيں۔اندازيوں تفاكويا سابي شيں۔ "مانى دراوه باول توافعانا؟" انمول في بالملك



وجي چهيهو-"ميب جوياس بي دا منك چيز بيا سیب کھا رہا تھا۔ ماہی کی مری مری آوازیر بے اختیار بس دیا۔ پھچھو بھی چھلے کھ دنوں سے بری سجیدگی ے ماہی کو امور خانہ داری میں طاق کرنے کی کو مشش میں اس کے پیچھے کی تھیں۔ مریل کریاتی نہ بینے والی ماہی کوبیرسب کسی قیامت سے کم ہرکز نہیں لکتا تھا۔ ودمما اچھوڑیں تا مخود بنا سیجے۔ ماہی کے ہاتھ کا کھلاکر بجھے کیول بے موت مارنا جاہتی ہیں؟" وہ ہر مشکل وقت میں ماہی کے لیے کسی فرشتے کی مانداس کی مدولو أن پہنچا تھا۔ کوئی اور وقت ہو باتو ماہی ایسا کہتے یہ اس ک جان نکالنے کے دریے ہوئی۔ مراس وقت وہ خودیہ مزید بے چاری و معصومیت طاری کیے خود کو مظلوم ابت كرنے كى يورى كوسش كرراى كھى۔ واس كى اتى سائية مت ليا كوي بيس سال كى ہو چلی ہے۔اس کے والدین اس کی شادی کے چکریس ہیں۔وہاں سرال میں جاتے یہ سب کام لیے کرے كى دوال تويدسب كام كرنے يرت بي ؟"نفيسه خاتون نے مستقبل کے اندیشے نیب کے سامنے رکھتے ہوئےاسے ای کی بلاجواز حمایت روکا۔ الو چھچو میری شادی آب کی امیر کھریس کیجے گا تا جمال کھانا لکانا ہی نہ بڑے اللہ شیعت ہول۔ اور اگر بالفرض کوئی ایسا رشته نه بھی ملے تو خبر ہے۔ بچھے اسے کھریں ہی رکھ سے گانا۔ منیب کی دلمن بٹاکر۔ ویکھیں تامیں بھی آپ کی نظروں کے سامنے رہول کی اور منیب کو لیسی دلهن ملے کی بدیریشانی بھی تہیں ہوگی آپ کو ۔ کیول شیب سیس تھیک کمدرہی ہول تا؟وہ شرارت ا انا تحلامونث دانتوں تلے دمالی میب کو آنگهارتے ہوئے بولی می-وكياتم واقعي من ايهاجامي موماي ؟"نفيسم فاتون كالندازيرسوج تفالنيب بنس ديال "آ\_ آ\_ بھیھومیراکیا ہے میں تومشرقی لڑکی ہوں۔جس کھونے سے اندھ دیں کی بندھ وال کی۔ عمر

اصل مئلہ او نیب کا ہے تا ہے جھے شاری ہی نہیں

کرناچاہتاہوگا۔ ہے تاخیب؟ وہ ایک کام سے بھا کتے بہانے بنا رہی تھی۔ کیسی کیسی کہانیاں گران کھی۔ کیسی کیسی کہانیاں گران کھی۔ خیسی کیسی کہانیاں گران کھی۔ خیس دیا۔
وہ انجھی طرح سے جانتی تھی کہ نفیسہ خات خیس فیس فیس اور ماہ رخ امراز اللہ فیس ان کی جان ہے۔ ہی تو بات سے بات نکال کا فیس اور اس کی شادی کا تذکرہ بچھٹر بیٹھتی نیرسو ہے افران کی اور اس کی شادی کا تذکرہ بچھٹر بیٹھتی نیرسو ہے افران کی اور اس کی شادی کا تذکرہ بچھٹر بیٹھتی نیرسو ہے افران کی اور اس کی شادی کا تذکرہ بچھٹر بیٹھتی نیرسو ہے افران کی اور اس کی شادی کا تذکرہ بچھٹر بیٹھتی نیرسو ہے افران کی واقع افلی کے ایسا اگر ہوجائے تو نفیسہ خاتون کو تو ہفت افلیم کی وولت مل جائے گی۔

"رامش آرہا ہے؟" سبزی کی ٹوکری اس کے مزویک رکھتے انہوں نے مائی کو بتایا تھا۔ مائی کا ول ایک لئے کو دھڑ کتا بھول گیا۔ آئم لیجہ دانداز سرسری بنایا۔ "تواس میں نئی بات کون سی ہے بھی چو وہ تو ہر سال آیا ہے زبردستی کا مہمان بن کے۔ وہ بھی پورے ایک مہینے کے لیے؟" اپنی بات کے اختیام پیدوہ خود ہی تبقیہ کی گئے۔ کے اختیام پیدوہ خود ہی تبقیہ کا کے بنسی تھی۔

''کل فون آیا تھاشام میں۔ کمہ رہاتھاشادی کرہا ہوں؟اپی پندے۔''نفیسہ خالون نے عام ہے لیے میں کما۔ ماہی جو بیٹھی مزے سے دھوب میں کیو کے مزے لے رہی تھی۔ کینو کی بھانک انگی میں دہائے جیرت زدہ رہ گئی۔

ورامش بھائی شادی کررہے ہیں؟"اندازاس لار بے بقین تھاکہ کم بھر کو تو نفیسہ خاتوں بھی سوچ ش

ورکھیں نہیں آرہا بھیجو۔ شکیلہ آئی مان کھے گئیں۔ وہ توانی لندن بلیث بھائی کے لیے بھد تھیں؟ مگررامش بھائی نہیں مانے تھے۔ انہیں کا اور ان کی بہند ہے 'جس سے وہ شادی کرنا چاہ رہ ہیں۔"اب وہ کینو کے جج منہ سے نکال کر بھیکتے ہوئے ہیں۔"اب وہ کینو کے جج منہ سے نکال کر بھیکتے ہوئے ہیں۔"اب وہ کینو کے جج منہ سے نکال کر بھیکتے ہوئے ہیں۔"انداز میں کمہ رہی تھی۔ ہیں۔ جہیں کینے بتا یہ ساری باتیں ؟" بھیچھو کا المالہ ور تمہیں کینے بتا یہ ساری باتیں ؟" بھیچھو کا المالہ

امن بھائی نے ہی جایا تھا پھپوں کتی خوش ہے باوہ اول ہے۔ جس سے رامش بھائی پیار کرتے ہے۔ سال اس اول کے لیے اپنے گھ والوں سے کتی مجت ہوگی ناانہیں اس اول سے جسے اس محمل ہور پڑھے لکھے ، اس اول کے سے اس اول کے سے اس اول کی کے اس کے اس اول کی دندگیوں کے اور کا کے جسیا ۔ اولوں کی دندگیوں کی مسلم کے بھی موڑ آتے ہیں ۔ پھیھواور کی میں نظری کی ہو کی رائی کا دور دور تک کمیں نظری کی ہو کی سے کہ جسے میں یاسیت تھی۔ پھیھو اور کا کہ بیا کوئی رنگ دور دور تک کمیں نظری کی ہو کی مسلم کی مسلم کی ہو کی مسلم کی دندگیوں کی دور ہو جاتا۔ کی دور ہو جاتا۔

«تنہیں اس اڑی کے بارے میں رامش نے بتایا بیں؟ "چیچو گو بھی کاٹ چکی تھیں۔اب آلوچھیل ان تھیں۔

"کسیں ۔۔ "اس نے منہ اٹکایا۔
"کلی مرتبہ پوچھا کر انہوں نے بتایا ہی نہیں کتے
ان مردائز ہے جب گھروالے مان جا کس گے تب
بلال گا۔ پھر میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا کہ کمیں
بلال گا۔ پھر میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا کہ کمیں
بلا امیرزادہ ناراض نہ ہوجائے؟ کیاوہ اٹری بہت
نب صورت ہوگی بھیھو۔" ماہی کی سوئی ابھی تک
الرکی میں انکی میں۔
الرکی میں انکی میں۔

"ال بوسكات " يهيهو كى سزى بن چكى الداب يهيداواسيت ربى تهيهو كاسزى بن چكى الداب يهيداواسيت ربى تهيهو بالي كاسوال اس قدر العمل كيم يهيدو بالي كاسوال اس قدر المستقاك في تعمل سالتي المحمل المستقاك في تعمل سالتي المحمل كيم التي المحمل كيم المتعالم المحمل المتعالم المحمل المتعالم المحمل المتعالم المحمل المتعالم المحمل المتعالم المحمل المتعالم المتع

التي "نفيسد خاتون نے آگے براہ كراس كا

الالوكا ملے گا؟" بے بقینی سے نفیسہ خانون کے ہاتھ والالوكا ملے گا؟" بے بقینی سے نفیسہ خانون کے ہاتھ تھا متے ہوئے ہوئے۔ "اس سے بھی زیادہ اجھا۔ اور اتنی محبت کرنے والا کہ تم خود پہ رشک کرنے لگوگ۔" بھیصو اس کی جذباتی فطریت سے آگاہ تھیں۔اس لیے تعلی آمیز کہج میں اسے بقین دلا رہی تھیں۔اس لیے تعلی آمیز کہج ہوسکی تھی۔اس الوکی کو بنا دیکھے 'بناجانے اس پر

\* \* \*

رشك آيا تفا-وه رامش احرجيے تا قابل تسخير بندے

كى يىند كى محبت كلى جس كى خاطروه چھلے چاربرس

ے این سی ال سے الررہاتھا۔

ووسرے بی دان وہ تع تع اس کے سامنے تھا۔وہ ابھی سوکرا تھی ہی تھی چن سے بولنے کی آوازیں آربی تھیں۔ عموما" پھیجھو مسج کا وقت پکن میں خاموشی سے کام کرتے گزار تیں صرف نیب اوروہی ではこりにこりとこりことの اس کے بعد منیب تو یونیورشی چلا جا آ۔ پیچھے وہ اور میصیموره جاتیں۔ کھری صفائی متھرائی کے کیے مای آتی سی- پھیچوائی ظرانی میں صفائی کروائے لکتیں۔ ماہی لیاے کے امتحان دے کے آج کل فارع کی۔ واللام عليم رامش بعاني \_ كب آئے \_"وه انی مندی مندی بلکول کو بمشکل کھولتی چرے یہ آتی بے ترتیب لوں کو کانوں کے پیچھے اوسی رامش احد کو کولی اور بی مابی کلی-اس مابی سے بالکل مختلف جھےوہ بخصلے سال شولڈر کٹ بالوں میں ڈھیلی ڈھالی جینز شرث میں چھوڑ کر کیا تھا۔ انہیں وہ بے حد حسین نظر

"یا وحشت! پھیو آپ کے شرکے لوگ کتنے کونشس ہوگئے ہیں۔اس ایک سال میں؟" وہ گرنے کے سے انداز میں کری پر بیٹھا۔ "اور عمور بھی؟" نمیب نے مکڑالگایا۔

الله الكول (169 الله الله الكول الله الكول الله الكول ال

168 WS 44 8

وفنيريت توب كيايمال سورج مغرب طلوع ہونے لگا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پہلے خرکرتے تا بندہ کوئی اینا بندوبست ہی کرکے آیا ہے ان حرت کے جھکوں سے بچنے کے لیے؟"رامش اے تیا رہا تھا۔ طل ای ول میں اس کی خوب صورتی کا عتراف کرتےوہ اسے تطروں کے رہے ول میں آثار رہا تھا۔ اس قدر احتياط سے كہ جيسے يہ كوئى كانچ كى كڑيا ہو 'جے اكر ذرا يرجمى سے جھى ديكھاتودہ نوٹ كر بلھرجائے كى۔ " چھی سے آگر ان دونوں نے مزید ایک بھی لفظ ميرے بارے ميں كماتوميں يمان ے اجھى جلى جاؤل کی اور ناشتا بھی نہیں کروں گی؟ مسیر توقع ماہی الي جلال من واليس آجي تھي اور اب الكي الحاتے وار ننگ دیتے ہوئے وہ ان دونوں کو اپنی مخصیت پر تبادلہ خیال کرتے ہے بھی منع کررہی تھی۔ موجها بھی بس بس اب اور نہ ستاؤ میری بی کو ۔۔ تم سب ناشتا کرو ماہی بیٹا جیم کے جار اٹھالاؤ رامش كوبھوك كى موكى-رات بحرسفركر مارياہے؟" وه متاجيس بحربورير شفقت لبحيس كمدرى تعين-الوجهازيس آيا ہے پيدل تو جيس نا- يھيمو... آپ بھی تا؟" مای نے اپنے سی برلہ چکانے کی كوشش كى لاموراور فيصل آباد كاسفرى كتفاع؟ " محرمہ آپ کے بس میں ہوتوبیل آنےوالے کو بھی یائی کا گلاس مک نہ ہو چھیں سے تو چھیھو ہی کی بدولت اس کھریس مہمان نوازی کی روایت باقی ہے اور مس سیدهادی سے آرہا ہوں۔ لاہورے سیس اور كل دويسر كا كهايا مواب أوريس كتنا بهوك كا كيامول می پھی بخولی جانتی ہیں۔"رامش نے بھی اس کے انداز

المستورخات والظرركاري تعيل وهاين بعالى ے مانے شرمندہ میں ہوتا جائتی تھیں۔وہ ماہی کو الى رويك مشرقى الوكى كروب مي مائ لانا ولكائب محرمه ابهي نيندے نبين جاكيريا وای میں۔ جس کی تربیت وہ ناز کر عیں۔ "اى! بىل بھى كو ، كچھ بھى اول قول بولتى رہتى وم میں میں امش کے جرے پہ کرر تالبندیدلی رجيهوے اے بافتيار توك وا تھا۔ والوكيا كرول مجهيدو! ميرى زندكى كاسوال بيءاب وانى ماى قاس كاحل دهويد ليا برامش السايول شرم وحياص تبادو بريادتو نبين كرعتى الم تج مير عياس وقت ع اكريس آج الي حق ع کے نہ بولی تو ساری عمر پھٹاؤں کی۔ اور میں چيتانا نهيں جاہتي پليز ... ؟ وه ہاتھ اٹھائے دو توك اعاديس اي جذباتي تقرير كاختام مين درخواست كردى هي مجيهون ايناس بيك ليا بجبكه رامش اور

-5-00 البهت بری درامه کو نین بو؟"رامش احدزیراب ميا تولونيورش جلاكميا كيميهو يجن ممين اوروه دونول الى الى عائم كالك ليمالة عين أبيق والمائم الماستوري فل ربى برامش بعالى العام عليه أنى ان اللي يوه وازدارانه اندازي ال كے كان كے قريب جھى كمدرى كى-" كول ى دهمكى دى - ؟"

ووصلى توكوني تهين دي بن جذبه سجا تفا-اس العادية كيا؟ وه جائے كاكھون بحرتے ہوئاس ل ترارت سے بھری آ تھوں میں بغور دیکھتے ہوئے

"أهـ بايمت بهت مبارك مورامش بعاني ؟"مايي عرامش احركے چرے ير قوس وقرح جيے رعول

التهينكس حبي يا باي ين خ لتناسر كل كياس كي خاطر كتناورو كنني برخي الاشت كي اورات معلوم تك نهيس بي وواك المحلوم وروكي كيفيت الجحق موت بنسا-

"جار سال اي بورے جار سال ميں نےون رات مماکومنانے میں گزارویے۔اک اساعرصی تب جاکے میری زندگی میں خوشی کی کوئی کران چیکی ہے۔ میں میں مہیں بتا سیں سلتا۔ بچھے اس دن کا كتنا انتظار ك بحس دن مي اس اينا عام دول كا بیشر کے لیے اے اینالوں گا؟" "كياده جي آب اتابى باركرتى برامش بھالی؟"ای کے لیج س رفک تھا۔ "ميس كرنى تواخاكرنے لكے كى ماي وہ بي اتى پاری اور معصوم وکلیاوہ بہت خوب صورت بھی ہے؟" ماہی کے لہے میں جرت اور ورو یکجا ہونے لگے۔ تامعلوم کیوں اساس الى كاذكر كھا تھا نبيل لگاتھا۔ "ہاں بہت "اس کے ذکریہ رامش احر کاچرہ محبت كى حدت سے تمتمانے لگاتھا يائى كوكسى وضاحت کی طلب بی محسوس میں ہورہی تھی۔ "جھے كب ملوائيس كيے؟"ك نئ فرمائش كى۔ "چند روز میں جب منلنی کرنے جائیں گی ت سائه بى چلنا-ان فيكك تهماراويال بوتابيت ضرورى ہوگا۔ م تومیری سب المیشل کیسٹ ہوگی وہاں؟ " پھر بھی رامش بھائی۔ چھ تو بتائیں اس کے بارے میں وہ لیسی و محق ہے؟ کیا کرتی ہے؟ اب تو عکرٹ کلوز کروی ؟" ای آج برصورت رامش احد ے اس لوک کے متعلق جانا چاہ رہی تھی۔ رامش احداس كي بي ما يحتين والحية بس ريا-"مہارے جیسی و کھتی ہے؟" رامش احدیج کس رہاتھا۔ مرمای کو یعین میں آیا۔اے لگارامش احد - fultical "يتاس تومت؟"وه نوسے بن بول-"بتاكب ريا مول يار يح كمد ريا مول وه بالكل

مہاری جیسی و محتی ہے ، تہماری ہی طرح معصوم اور برياسيا كيزه اوران چھونى ..." الو پر شکیلہ آئی اے بند کیوں نہیں کرتی

معين؟" ابي كوزين من الك نياسوال ابحرا-

\$ 171 USU &

اور پھیھو بے حد محق سے اس کے انداز والوا

وككس كرتو ربى موي؟" اف إده الل بافتياري بكي قدر شرمنده كي-كاشوبرب جاراتو بحوكا مرے كا\_ يغيرنا شے كا جباب أس جانارے گاناتو ؟ان كاتوخ نیند ہی نہیں بوری ہوتی؟" رامش احر متعبل لى خوش خيال تصور كوسوجة موع مسكرايا شادي اي كى ايے بندے سے كرے كى جو خانسال افورو کرسکتا ہو۔ نہیں توبیہ شادی ہی نہیں کرے کی ب تامائی؟ "منیب نے عصے سے چرو کھلاتے بیٹی او كود عليم كررامش كوبتايا-وميس تے بيہ خيس كما تفاكه ميس شاوى خيس كول ی-"نیب اور رامش دونول مس دیے-" بلكه بير كما تفاكه مين شادي منيب سے كراول ك

باكه كيميهو كهانا بناس تب تك جب تك نيب خانسال افورد نسيس كرسكا؟"اب كماني كى بارى منیب کی تھی۔ ماہی برے آرام سے توس یہ جم لگارای می- برے ہی ملن انداز میں ... جبکہ رامش او سكراجي ميں سكا-

متوب كروائك كول باتد دعوك ميرك يحفيرا كى مو- مهيس برمسك كاحل جھے سے شادى بى يى نظر آیا ہے۔ بخش دو بھے۔ "نمیب کانوں کوہاتھ لگارا تفا\_رامش احمر بنس دياء مرول بين اك يمالس الحا بھی چھر رہی تھی تو کیا ماہی منیب میں انٹرسٹڈ ہے؟ وہ خوف تاک سوال تھاجس کاسامناکرنے کی اس شا مت سيس هي اورنه بي وه براه راست يوجه سلالقا-" بجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ابن مجبوری ش مجھے ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی پیسے والا شوہر نہ الا توج عود اپنا جیم لگاتوس ختم کر چکی تھی۔ اب ابلاہوالفا ميسل ربي الله - آج كل ده اين دائث يه خصوصي لود

"مای کمال کھوئی ہو۔ ناشتا کرونا؟" نمیب نے اے کھویا کھویا دیکھاتو شوکادیا۔وہ جیے کسی خواب وےری می-ای مرضی سے نمیں بلکہ پھیو کا

جاكى سوچوں كاار تكاز بكھراتواندازه بواكه وه رامش اجمد كے خوب صورت وصبيح چرے يہ نگابي جمائے بيشى ے۔ می دیڈی ایکے مہینے اکتان واپس آرے

C 170 11 ( 12 3)

الوك\_" مايى كومات بى بى - بكر پھے سوچے "كونى بات سين يمال سے فث ياتھ تك يدل و ایے کام تو ساس کی ہیں۔ آپ کیوں بھروہاں سے کوئی سیسی لے لیس کے تم چلوتو سمی۔" رامش احد کے پاس ہریات کا مسلے کا عل تھا۔مای كرے بيں رامش بھائى۔ بيد كام تو شكيلہ آئى كو نے بے ولی سے اسے سفید پیروں میں جنی بلیک استريس والي لمي جيل كوديكها-وه إن كوين كم از كم فث "بان تاري وممايي كريس كي- مريه ميري ضد مي ياتھ تكسيدل وسي چل على مى-كدو بكاتوات ميس في عن توايي بند كروب ومين دراسيندل بينج كر آول؟"اب كى باررامش احدى نظراس كى كبوتر كے مائند سفيد پيرول يديري اور الويس ايك زمانے نے ويكه ابو تا ہے۔ اس ون والركى كوسد اور آب كوتوده ديے بھى الچھى بى لكے " رہے دو۔ مذاق کردہاتھا۔ میراارادہ مہیں اتی كى تا يەردوپ مىل مردنياداكدو دو أو تاكلىس ركھتے دور تک پدل لے جانے کا ہر کر سیں ہے۔ چلودیر ال اور ان أ تلهول ير أب كي طرح محبت كي كالي يي ہورہی ہے منیب بس آناہی ہوگا میں نے اے کال اللي بندي- حس سے وہ چھ ویلھ ہی نہ یا عیں ؟" کروی تھی؟" اور ماہی اس کی زمید دارانہ عادت و ملھ رامش اور پھیھو کائی کی جلی کی من کرہس روے کے حیران رہ تی۔وہ اس کا کتنا خیال رکھ رہا تھا۔ مروہ كسى اور كامقدر تقااور رامش احمد كى بات سوفيصد يج واعی ہافسہ میں تیار ہوکے آئی ہوں کھر صلتے تھی۔وہ دونول پھیمو کو بتا کے کیٹ سے باہر نظے ہی ال-"وہ اٹھ کرائی سیل درست کرکے پاول میں تصوني كارى عدن بركاتهكابارااررباتها-ائے کی ساتھ ہی ساتھ بردرا ہے عوج ہے۔ دوبهت مح بوئ لگ رے ہو ورنہ تم بھی ہمیں العجیب بندہ ہے ونیاوئ سے جاکے شاینگ کرتی ے یہ برائیڈل ڈرلیل فیمل آبادے خریدنے کے ودميس بهيئ ميس سارا دن خوار مويا آيا مول اب لے آیا ہے۔ توبہ ہے اچھی بھلی کرر رہی تھی اس مِين في المام كرنا جامتا مول عمر الوك جاوي رامش بنے کی اس اڑی نے تو بے جارے کو یاگل لی آفر کے جواب میں میب نے تھے تھے سے الح لهاب "وهجب آده عصف بعد تيار موك آتي تو ميں بتايا - وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے دنیا جمان کی باتیں المعترو مازه لك راى عى-كرتے جب انار في سنے تو شام كے سائے كرے العليس!"وه رامش احد كاس قدر كوبوك ہونے لئے تھے انہوں نے مارکیٹ کی ایک ایک دھے۔ تو کے بنارہ سیں یانی -اے یقین تھاکہ ابھی وكان جهان ماري مي- مررامش احدكو وله يسندي رائن اس کی کی تیاری میں سے تعص نیا کے گا۔ تهين آرما تفا- بالاخرايك بوتيك مين رامش احدكو الا معده اس كى خودىر سے توجه مثانا جاه ربى هى۔ ای پیند کاجوڑا بالآخر نظر آہی گیا۔ گھرے بیچ کلریہ ويسي و كويما دوس وه اس وفت بكن ش ين سان سفید کورے کا کام تھا۔ لاتک شرث ماتھ میرون ے کدولاکہ کھانانہ بنائیں۔ ہم لیتے آئیں گے۔ باجامه تفا- دویشه دو کلر میں تفار مگربے حد خوب لا علت ميس كتاوالث ميس اعتى ايم كارو اوركيش مرس بھے یی جاہے تھا۔ کیوں ماہی یہ اچھا بنا؟ وه بحول جيسے استياق سے بوچھ رہاتھا۔ البعاجي تك آيا نميس ٢٠٠٠ ماي كوايك في بريشالي "بارا برامش بھائی! اگر آپ اس

173 USala

خاتون نے ہاتھ میں پکڑاؤا تمنڈ کالقیس بدسلطاس کی جانب برهاتي بوع كماتها ''واؤ\_ زبردست\_ کتنابیارا برامش بھائی۔ بت قیمتی بھی ہوگا؟" جگر جگر کرتے ڈائنمل بردسلف بهاي كى نظرين كوياجم كى تعين-ائے تو۔ مراس سے زیادہ تو سیس جبوہ اے پنے کی تب اس کی قیمت بردھے کی ماہی؟" رامش اج کے لیج میں جذبوں کی شدت تھی۔ والله تهماري خوشيال سلاست ركع والمش بميشه خُوش رمو؟" نفيسه خاتون كورامش كى بات اتى پيند آئی تھی کہ ہے اختیار دعادے بینصیں۔ محینک یو چھیھو!بس میرے کیے ہروفت دعاکیا كرير- بحص اين خوشيال ململ جايي- اوهوري چیروں سے بچھے نفرت ہے؟" وہ ان کے ہاتھ تھاے "بس سبس بس ساب بيه جذباني درامه نه شروع يحيد بحصوه ميك أب الس وكهاس-وور ے ہی اتنا زروست نظر آرہا ہے۔ یقیناً"اندر بھی خاص الخاص برود كلس بول ك- آخر رامش بعالى ائی محبت کے لیے کوئی عام سی چیز خرید سکتے ہیں بھلا؟" مای نے رامش احدی تمام شایک دل لگاکردیکھی اور خوب دل لگا کر تعریف بھی کی۔ جس کے بعد راسی احراب كمدرباتقا-ودمجھے ابھی اس کے لیے متلنی کے دن پہنے والاؤريس بھي سلكت كرنا ہے اور اس ميں مہيں میری مدد کرنا مولی؟"رامش احداس به ایک بعاری ومدوارى وال رباتها-وميس ميل كول كول مدس جس في بنتائ آبای کولے جامی تاساتھ؟"مای مکانی۔ "اسے لیے لے جاؤں وہ تو شریکی ہی بہتے تهارى اوراس كى پندايك جيسى كيدنا الله جا کھے نہیں یا شانیگ کے متعلق سوپند تو میں ال كرول كائم بس ساته جلى جلنا\_ التاتوكري عن ال

"کرنے لکیں کی مائی۔ وہ اسے جانتی ہی کتنا

بين؟"رامش احمه كاليفين واعتبار كامل تفا-وا يك بات بناؤل... ممااور پاياميري بھی شادی کرنا چاہ رے ہیں؟" کائی فیرے برے مندیناتے ہوئے اچھا۔ کب۔ کس ے؟"رامش احدنے حران ہونے کی شان دارا یکنگ کی۔ "جلد بی بہتا تہیں کس سے؟ مجھے بھیصوبالکل بھی چھ میں بتائیں ہریات بھے سے چھیا کے رکھتی ع كه ربي بول رامش بعاني الجحم وقت تو دیں کم از کم بھے باتو چے کہ جس بندے کے ساتھ مجھے ای بوری زندگی کزارتی ہوہ ہے کیا؟میری اس ے ہے گی بھی انہیں؟" "بيبات توبالكل تحكيب تهماري ماي يد لم از لم مہیں باتو ہونا چاہیے ناکہ جس بندے کی تمهارے ساتھ قسمت پھوٹ رہی ہے اس میں کتا صبر کا مادہ ہے؟" ماتی نے خوتخوار تظروں سے رامش احمد کی "آب بھی مل کئے ان کے ماتھ ۔ بھے آپ سے بدامد بركز نيس مي؟" رامش احدایی ہونے والی دلمن کے لیے دبئ سے کی جانے والی قیمتی شاپیک پھیھو کو دکھا رہا تھا۔ ماہی یاس بی لیٹی بے دلی سے میکزین کے صفحات لیدرہی ھی۔جبالیدوم رامش احدے اس کے ہاتھ سے "اے ۔۔ یہ اتا سارا خرچہ میں نے اس کیے سیں كياكه تم اني فيمتى رائے بچاكے ركھويد انھويد بعد ميں بھی پڑھاجا سکتا ہے۔ پہلے یہ ساری چیزیں دیکھو؟" وو آپ پہلے بھیچو کو تو دکھالیں میں بعد میں دیکھ لول گى؟"ماى فى بماندىنايا جبكه حقيقت ميساس كامل نهيس جاه رہا تھاان چيزوں کو ديکھنے کو۔ "قىمارى دائے تو جھے بھى زيادہ اہم برامش

کے لیے مای اور تم ای بائے باری موا"نفیسد 172 Wante

ولكش تصدرامش كهانا آرؤر نوث رواف لكا-"فائنلى! آپى شاپك تو كمل موئى- برچزار ي پندي ۽ اب تومطمئن ۽ و گئے بول مي ان نے الی کا کلاس اٹھاتے ہوئے استفسار کیا۔ "صرف میری بیند تهیں اس میں تمهاری بھی بیند شامل ہے یعنی ففظی ففٹی ۔۔ ؟" رامش احر نے محرا کے خوشدل سے جواب ریا ای مطرادی۔ "مال يدتو إ\_ اي ماري شايك بيندتو آجائ کینا؟"ماہی کواک نئی فلرنے آن کھیرا۔ ماس کی تم فکرنہ کرووہ بہت اچھی اڑی ہے لوگوں کی محبت اور خلوص کو سمجھتی ہے اور پھر ہماری بیندے ای اتن اعلاکہ وہ پند کے بغیررہ ہی سیں یائے گ۔" راس الدے قرضی کالر جھاڑتے ہوئے قدرے شوخی سے جوایا"کہا۔ وعلى و\_\_انكل اور آئى كب تكوالس آرب وای مفتے کے آخر میں یا پھرا کے مفت ابھی کھ معلوم میں جھے لیا مررائزونے کے چکرمیں اعشہ غلط ڈیٹ بتادیت ہیں؟"ویٹرنے آگر کھانا سرو كرنا شروع كياتوان دونول كے درميان چھ دركے كيے خاموتي در آلي-اور تمہارے رشتے کے لیے کھ لوگ آتا جاہ رے تھان کاکیا ہوا۔ آئی مین رشتہ توشاید تمهارا طے ہو گیاہے تہمارالا تف یار شرکے متعلق کوئی تو آئیڈیل ہوگا۔" رامش احد نے جاول ای پلیٹ میں ڈالتے ہوئے سرسری المجدانایا۔ " - تو- مرب مجميعو و المه بتاسي محى تو-وي بنده مونا اسارث عاسے 'ذہین خوش گفتار اورایھی ہائے والاجوميرے ماتھ كھڑا ہواور ميں اسے مراتھاكے ويلهول-"يالى من رامش احد كواچھولك كيا-اس لا آخرى عجيب وغريب خوابش س "تمهاري آخري والى خوابش كي عجيب ي نبين ب آنی مین آگر ایک والا الو کاند ملاتو -؟

وويس كسى جھوٹے قدوالے سے بھی شادی نہيں كول ك- "اس فے قطعیت سے كما۔ واوك اوك كيامعلوم وه الركالمبابى موتم كهانا کھالو ہمیں در ہورہی ہے چھیھواور میب ہاراانظار الريبولك" وه دو تول لدے پھندے جب کھر میں داعل ہوئے توس مجر بھی واور میب فی وی لاؤے میں منے کوئی ٹاک شود مکھ رے تھے۔ مائی نے سلام کیااور الله على المانا تكال كران دونول كے ليے لانے جلى كئى وہ رے لگا کر جب لاؤر جیس واحل ہوئی تو رامش النين اين شايك وكهار باتفا- يصيبوبت آسية آسية آوازیس اس سے چھ کمہ رہی تھیں اسے دیکھتے ہی ودیصیمو! دیکھیں کتنا پیارا سوٹ ہے تا۔ میں بھی ای مطنی برایای خریدول کی-" تیبل یه کھانے کی فرے رکھ کے وہ فورا" بھیجو کیاں آجھی تھی۔ "رب دو- تهمارا مونے والا معیراتا میے والا الله على الما خرجه الورد كرسك ؟"اس سي المك كه چیو چیاو سی میب اے اے توک رہا۔ وكيا!"ماي كي توسريه لكي مكوول يه جامجهي-الوكيا كيميو آب نے ميرارشة منب سے طے كويا ٢٠٠٠ وه روبالى موك چيموس لايل-معنی مہیں بنے والا نظر نہیں آناکیا؟"اسے يمك كه نفيسه خاتون الجه بولتيس منيب چلااتها-الموے تو نظر آؤے نامونی!" مای نے جسے بدلہ "وقع دور! ایک دن تم ویکهنا آسان کی وسعتوں کو چھووں گا۔انی بیوی کو بوری دنیا کی سر کراوں گاسونے

ن جول يساول 89"

"لللاويوان كاخواب؟"ماى فاسترايا-"منولج بنس لو- ایک دان تم بی رشک کروی-" مب تے سالن ای پلیث میں ڈاکتے ہوئے پیش گوئی ال-ماى ن كنده ايكائي جبكه رامش اورنفيسه

خاتون دونول ای ایکساتھ بنس دیے۔

وواک زمل ی منع تھی جب منز شکیلہ احدان کے کر آس - بیاب جران کن بات می -وروازهای نے ہی کھولا تھا اور اس دن ایک اور حیرت انگیزیات جى ہوتى بيشہ مائى كے سلام كاجواب بے رخى ہے وين والى مسز شكيله احمد نے مائى كے سريه بوسه ديا تھا بھلے ہونٹ تھن چھو کے ہٹا گیے گئے تھے مرمانی کے ہے تو یہ جران کن بات تھی مکروہ یہ جمیں جانتی تھی کہ ایالاؤیج میں بطاہر لی وی کے سامنے براجیان رامش احرے کے کیا گیاہے مردہ اس کی مال تھیں اچھی طرح سے جانی تھیں کہ رامش احدی ساری توجہ اس وقت تی وی کی جانب شیس بلکه وروازه کھولتی ماہی اور سامنے موجود محصیت کی جانب ہے۔مابی بہت عرت واحرام كے ساتھ الميس لاؤى ميس لائى كى رامش احد فوری طور پر اٹھ کے ان کے ملے بل رہاتھا اور وہ اسے انتے ون کھرسے غائب رہنے یہ شکوہ کررہی تھیں۔ مائی کوان ماں بیٹا کا پیار جانے کیوں کچھ مصنوعی سالگا یوں جیسے وہ دونوں ڈائیلاک یاد کے کی اسیم یا کے ايكثر مول جوايك بطلي بهت خوب كرتے مول مران میں جذبوں کی حدت شامل کرنے میں قاصر رہ گئے

والكاماه مع كرس عائب مورامش! الكوفعة بقى مال كى ياد تهين آئى تهيس؟ وهاب صوفي بيش چکی تھیں اور بردی نزاکت ہے ہاتھ میں پکڑے تھ سے آنکھول میں درائے والی کی کو ہو تھھ رہی تھیں ماہی نے کمری کمیں سائس فضامیں خارج کی اور چھپھو کو بلانے چل دی حی-

وسوري عما! ايكچو كلى لاجوركى كوئى فلائث ال نهيس سكى اورفيصل آباد مجصے ضرورى كام بھى تقاسوجادد جارون سے کیافرق بر آے بھرچلا جاؤں گالوٹاتو کھرہی تفاج "رامش احد كالجه كى بعي قتم كى شرمندگى ي عارى تقاصاف لگ رہاتھاوہ صرف ان كاول ركھے كو يوچه ليس شايدوه به اور خريدنا چاستى مو؟ لنظايا شراره

ومرے نہیں شایدوہ بری ہو عم بتادو لؤکیاں متلنی کا وريس كيمايند كرلي بي ؟

ودعموا "توباكا كلكاي يمنتي بن جويعد من جي يمنا جاسكييد مريجه الوكيال يه ؟"اجهي وه بات مكمل كري رى مى كەرامش احدے توك ويا۔ ودعم باقى لا كيول كو چھو شف... اكر تمهاري متلني موتى

لوعم لیماوریس خرید علی بیاوه..."رامش احدے ائے پند کے ہوئے اور ایک لنظا جولی کی جانب اشارہ - としきしんとうとう

وميس تو پھر يمي خريدتي آپ كاپند كيا ہوا \_ بير ہر طرح سے خوب صورت بھی ہے اور اساندان بھی؟" مای فے مطے ول سے رائے دی۔

وون-" رامش احد نے وکٹری کا نشان بنایا-رامش نے سکزمین کوڈریس بیک کرنے کا آرڈرویا اور خود سینڈل اور جیواری سیج کرنے کو آگے بردھ کیا ماہی تے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ آج کل اسٹونز کی جيواري كابهت فيشن إسى ليدرامش احد فايك برل سيث اورايك ايمريلة كانيكس سيث سلكك كيا اس کی پندی مولی مرچزائی رفیکٹ سی کہ ماہی ول ای دل میں متاثر ہوئے بغیررہ ہی سیں الی حی-

وسيندل تم ويله لوسيجھ لؤكول كى سينداز خریدنے کا کوئی جربہ سیں ہے۔ ان فیکٹ کھانے کا بھی۔ ؟ وہ این بات کاخور ہی مزالیتے ہوئے ہساتھا۔ مای نے سوٹ کی میجنگ سینڈلز بھی این بی پینداور تاب کے خریدے تھے۔ تمام شایک ممل کرنے کے بعدان كارخ "سيرينه" كي جانب تقايير ماي اور رامش كا بنديده موس تفاالهيس يمال كاكهانااور سروس بحد بند ھی۔ان دونوں نے ۔۔ ایک کونے والی

میل سلیک کی تھی۔ان کی ٹیبل کھڑی کے پاس کی جس کاویو سید ( Sunset ) کامنظرد کھا تا تھا۔مای نے کھڑی کے شیشے بر کمری ہوتی شام کود کھا آسان كے سے يہ برتيب بھوے موتى بے حد رامش احد نے روال سے منہ صاف كرتے ہوئے

\$ 174 USAL

# 175 WLL

ودبس چند دنول تک "وہ بغور ماہی کو دیکھ کے "آپايرور ف سيدهي آئي بي كيا؟" ورنهیں۔ آئی تورات کو تھی زبیرہ بھابھی کی طرف "آب نے ان سے بات کی؟" شکیلہ احمد کالہے رات تحمر كئي تنهارا موبائل رائي كياتووه آف جاريا تقا ای لیے۔ ابھی مفتفرچھوڑ کے گیا ہے۔"ای اثنامیں جائحتا مواسواليه تقا "جي کي تھي۔ مگر آپ خود بھي کر استى تواچھا تھا۔" میں واکس شکلہ آئی اٹھ کے گلے ملیں۔مای ای مای کے جانے کے بعد انہوں نے قدرے مرعم کیے برے صوفے پردامش احرے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں بتایا ۔ مای کو کسی گڑ بو کا احساس ہوا وہ کچن میں "ناشتا بناؤل يا چائے لاؤل؟" ماي آواب ميزياني جانے کے بجائے وروازے کی اوٹ میں جھپ گئے۔ معانے کی غرض سے پوچھ ربی می-اخلاقی حرکت ہے کیا جہیں بتا نہیں بین سنتا کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے کیا جہیں بتا نہیں ؟"اس سے پہلے ودنيس کھ نبيں في الحال ميں ناشتاكر كے سيدهى آر بی مول-"انهول نے انکار کیالو پھیھو کے بغیررہ كدوه ولي تريانى رامش احراس كي سرية آكواموا وس كمال ربى تھى۔ ابھى تو آكے كھدى بى مولى والياليم موسكتاب شكيله! اشتاع ص بعد توتم ملی کہ آپ ٹیک بڑے۔"وہ بغیر شرمندہ ہوئے النا آئی ہو۔ کھ تو کھانا بنارے گابلکہ دو پر کا کھانا کھائے יטינוטינט שי بغيريس مهيس مركز تهين جانے دول كي-ماي جاؤ بيا وفيس جانيا تها-"رامش احر صور تحال كامزالية تم جائے بنالو ساتھ كباب بھي مل ليئا۔" ماى "جي ہوئے ہساوہ غصے وہاں سے واک آؤٹ کرتی کی الها"كة الله كل-مِن آئي ويجهي يجهي جلا آيا-واور ساو اکیسا چل رہا ہے سب؟"نفیسد خاتون "آپ كى والده ماجده كى تشريف آورى كچھ المنم نے وشری سے او تھا۔ الميس مونى جھے۔"وہ جائے كے يرش سك يل والله كافكرے تم بناؤ اكسى كرربسر مورى -ر کھتے ہوئے بولی انداز شرارتی ضرور تھا مر ملکے ملکے طنو اخراجات کیے بورے ہوتے ہیں خرمائی کاباب بھی تو ي خو بھی شامل تھی۔ بھیجا ہوگانا؟ شکیلہ احد نے بظاہر بمدردی سے بوچھا ودكيون؟ وه يمال آنهيس سكتيس كيا؟" رامش كالمج تھا۔ مرنفیسد خاتون جانی تھیں وہ بمدردی کے پیچھے حران كن بوكيا-زبان یہ بھالا رکھے طنزے تیرچلا رہی تھیں مروہ خندہ "آج سے پہلے تو مجھی نہیں آئیں۔"وہ بھی ای پیشال سے برواشت کر کئیں۔ "روزى ديخ والاتواويركى ذات بب وهعزت واوه؟وه مصروف اتني موتي بين كه نائم كهال المانا كى روزى دے رہا ہے۔ زیادہ كى چاہ سيس آپ بتا ميں الميس كيس بعي آفي جان كا-تمره كالهين رشته وشته طي كيايا نهين؟" "كتخ بحرم ركف لك بين نا رامش بعاني!" اي ون الحال تونہیں۔ ابھی تورامش کی کریں گے اس كے بعد ہى سوچيں گے۔"انہوں نے مخفر جواب دیا کے لیج میں مكدم دھیرساری شرارت بظاہر بعد ردی تھا تہمی مای جائے کے ساتھ دیگر لوازمات کیے اندر کے روب میں ہی سمٹ آئی۔ وہ گھورے بنا رہ نہیں "وبے بھے تو کوئی گڑ برد لگتی ہے؟" ماہی کا انداز وعمتیاز بھائی کب تک آجائیں ہے؟" مای کے سے کیاب کی بایت قامع ہو کے انہوں نے الروائی لیے ہوئے تھا۔ 176 115 m

جے تھرساکیاتھا۔ مے کیے نہیں تھا کی اور کے بخت کاستارہ تھا۔

جانے کتناوقت بیت کیا اے یو می لاان میں بینے ہوئے۔ سرمی شام اینے آلیل میں سمیٹی ہوئی ساری اداساں اس کی جھولی میں ڈال کے رخصت ہو رہی تھی پھیچو کوساراون کزر کیا تھا بازار کتے ہوئے ای کو حرت اس کیے میں ہوئی کہ وہ شایک بے حداظمینان اورسکونے کرنے کی عادی تھیں۔ایک چیز خریدنے کے لیے اگر انہیں آوھادن بھی صرف کرنام یا اووہ بھد شوق کرتیں۔ مرائی پندومعیار کے معاطے میں مجھونة ہركزيند تهيں كرتى تھيں۔ ہواميں بلكي بلكي خنکی کا عضر شامل ہورہا تھا ماہی اٹھ کے اندر آئی۔ اتے کیے جائے بنانے کی۔ پہلے سوچا منیب کو قول رے پھراہے خیال کی خودہی تردید کرکے فرت کی الاتىلى عروه خالى اس كامندجرا رباتها-ابوه كيايكات شام كے ليے اسے سوچ كے بى الجھن ہونے كلى بھر اس نے میب کو کال کی اور اسے بازارے کھاتا لینے آتا كا كمه كے قون بند كرويا- مائى يد اس وقت شديد

سارى كلفت لمح بحريس بوابو كئي-والسلام عليكم رامش بعائي-"فون آن كرتے بى وہ

بری بے آئی سے بولی-"وغلیم الساام کیسی ہو ماہی؟" جذبوں کی صدت

ہے چمکتالہجہ ماہی کومحور کر گیا۔ وسیس تھیک ہوں۔ آپ لیے ہیں؟"اس نے لیج س بشاشت بداكرتے يو جھا۔ وع المجمعة والسالك رما تفاجيع مماداس مورى مو اس وقت- مرئم لوبهت خوش لك ربى بو-"رامش تے اپنے میں دنیا بھر کی مایوسی سموتے ہوئے اسے

ور آپ کے فون سے سلے واقعی میں بہت بور ہورہی مى رامش بعانى! مرآب سىبات كرتے ہوئے بہت مثاش محسوس کررہی ہول خود کو۔"ماہی نے جلدی طدى وضاحت كى مبادا كهيس رامش احد فون بندى نه

الاسم المركبيس " وسی نے سوچا آپ بری ہوں کے اس کیے آپ کو وسرب كرنامناسب مبين مجها-" ووسرب كرنا مناسب مهين مجهايا دع ينا المهين مجا؟ اس كے ليجيس شكايت مى-

وامش بعانی! آج تو آپ بيولول كى طرح ے محکوک ہوکے شکوے کررے ہیں خریت تو ے "دوسری جانب رامش احد قبقهدلگا کے بنس بردا

"مماری چی بات پا ہے کیا ہے ای کم میرے ورانداز كو يسياى مو-"رامش احدات تقهه كاكلا الهونت سنجيدي سے كمدر اتفاد

وایک دوون میں ممامیرارشته مانکنے جارہی ہیں۔ شاید مطنی بھی کر آئیں۔"اس نے بہت ہو کے سے اس کے سرید بم چھوڑا۔ ابھی شایدوہ کھ اور بھی بتا یا طراطات كال دراب موكئ ماي في موبا على كان سے مثاكرديكمااس كے موبائل كابيٹوى آف تھى۔ پہلى مرتبدات الية موباس في بيثوى مم موت بيار آیا۔اس نے بول سے اٹھ کرموبا تل فون جارچنگ بالكايا وفعتا" مونے والى دور بيل نے مابى كى توجه اينى جانب ميزول کي-"ايالوايك نه ايك دن موناى تفا بحروه كول اندر

ے بچھ کئی تھی۔" دروازہ کھولتے وقت لاؤرج سے مركزى وروازے تك كاسفرچند قدمول كاتھا كراسےوہ چندقدم ایک لمی مسافت به محیط تقراس کے قدم من من اور ٹا ملیں کویا شل ہو کئیں۔اس نے بولی سے وروازہ کھولا اور سامنے موجود ہتی کے علے جا لھی شدت سے اس وقت کی ایے کندھے کی ضرورت محوس کردی تھی جس پر سرر کھ کروہ اے سارے وکھ بماوے مرکونی اس سے وجہ نہ ہو چھے امتیاز علی ہو کے ہو لے اس کا سرسلارے تصورہ اے اجاتک مرراز دیے کے چکریس تھے مریاں آکرامیں معلوم ہواکہ ان کی بنی توان کے لیے بے عداداس ہے جى تواس قدر حساس مورى كلى-ماي اتن بى توب كے ساتھ ائي ال كے كلے لى عاصمت خان كى آناميں جھی تین سال بعد انی جوان وخوبصورت بنی کود مھے جل تھل ہو گئیں۔ کتنااصرار کرتی میں اسے کہ ان کے ساتھ آکر رہے مرماتی نفیسہ خاتون کو اکیلا

چھوڑ نے ہے بھی راضی میں ہوتی ھی۔

"المتازا آپ نے دیکھامائی کتنی بری ہو گئے ہے کتنا سلقہ آلیا ہے اس میں؟"عاصمه خان نے خوتی سے معمور لهج ميس امتياز على كومخاطب كياجو بري كرجوشي سے ڈا مُنگ سیل یہ سجائے گئے برتن اور لوا زمات و مکھ

وريس نفيسه كيدولت عملن مواس ورشراج اكر ماى لندن ميں ہوتی توشايد ہم اس كی اتن اچھی برورش نه كريات شايرات اين اقدار سے روشناس كرانا بھى مارے ليے مشكل امر ثابت ہو تا- بہت مريدنفيسه تم يرتم في بت برااحان كيا ي-"وه تشكرے كر رے تے جبك نفيسه خاتون جھيني كئير-انبيس بميشركي طرح آج بھي مابي كونفيسه خالون كوسونين كافيصله غلط تهيس لكاتفااور آج مايي بيس کی ہوچکی تھی اوروہ اس کی شادی کے سلسلے میں والیس آئے تھے انہیں نفیسہ خاتون نے بتایا تھا کسمای کے

م ابنام کران 179 ا

2 178 US W

"جيس اياكول لكاعي"رامش احد كانداز "الى كندهاچكاكريكه بحى كنے "وہ مجھے لینے کے لیے آئی ہیں۔"رامش نے ہلی ومیں نے تو آپ سے کوئی وضاحت سیں ماعی۔ رامش بهانی؟" مای كالب ولهد اور بهی شرارنی موكيا رامش احد کو اندازہ ہو کیا کہ وہ جان بوجھ کے اسے ۔ ارربی ہے۔ "دفع ہو؟"وہ اسے کوستا کجن سے بی نکل گیا۔

میں پھر کو بازار جانا تھا سووہ منیب کو لے کر سنج دس بجے ہی چلی کئی تھیں رامش احد کل ہی اپنی مال کے ساتھ شام کی فلائٹ سے لاہور روانہ ہو گیا تھا۔اس وفعہ اس کا دورہ ۔خاصی کم مرت کا تھا سواس نے بہت جلد دوبارہ والی آنے کے وعدے کے ساتھ رخصت طلب کی تھی۔

تھلے میں سے نکال بی دی۔

والقامرا آرما تعارامش بعائي! اور آب اتى جلدى جارے ہیں۔" ماہی شکوہ کررہی تھی۔یاس کھڑی شکیلہ احد خوا مخواه پهلويد پهلويدل ربي هيس-

وسيس چند ونول مين دوباره چكر لكاول كا ماي-" رامش احرف اس كے چرے يالى مايوى د مايد ك کما۔ نفیسہ خاتون نے رامش احد کی والدہ اور ایل چازاد بس کی عی اول کردان یہ سے مغرور چرے کی طرف ديكها تو نخوت و تأكواري كي واسطح لليريس تطر آئیں ای کیے ای کوفوراسٹوک دیا۔

وصدمت كروماي وه بميشك لي تعوري جاريا ے جلد ہی دوبارہ لوث آئے گا۔ اسیس جانے دو۔ مائی نے نفیسہ خاتون کے لیج میں چھی سنبہہ و تاكواري محسوس كرتے بى خاموشى اختيار كرلى-مسز شكيله احداس جذباتي سين مين زياده دير كمرى مهيس ره ملیں ای لیے جلدی ہے گاڑی میں جابیتیں۔ انہیں

جاتا و مله كر رامش كو بهي جاناردا- منيب الهيل ایر بورث جھوڑنے جارہا تھا۔ول تو ماہی کا بھی جاہ رہاتھا جانے کو مر پھیونے منع کردیا آئی حق سے کہ دوضد کر ای نہ سکی۔ وہ کل سے بے چین و مضطرب سی۔ رامش احرى جدائى ايك لمح كے ليے بھى اسے چين ہیں لینے دے رہی تھی۔وہ کل اے بہت جلد دوبارہ

واليس آنے كاوعده كركے رخصت موا تفا سرونت تفاكه

وكياماه رخ التياز على سارى زندگى كى جدائى سب يائے گی؟"بهت مشکل تقامیہ بات سوچنا بھی کہ وہ اس

اب اٹھا کرمنہ سے نگالیا ابھی پہلا کھونٹ بھراہی تھا كراس كاموبائل بجن لكاراس فالماك تمبر يكالة

قنوطیت کا دورہ برا تھا۔ اس نے نے ولی سے جائے کا

جہتے کے لیے فوراسب کورضامند کرنے لگے۔ ماہی از حد بریشان که بیرسب موکیاریا ہے ابھی تووہ اس نے بندهن کوی میں مجھیاری تھی کہ نکاح کے فورا" بعدر حصتى كامطالبه كرديا كيا-ماي كودهيرون دهيررونا آیا اس نے توانی شادی کے دن کے حوالے سے عددواب والعرف تعدات ده درام الحريد غصه آرہا تھاجس نے بیٹے بٹھائے یہ شوشا چھوڑویا تھا۔ر مفتی کے وقت اسے بے حدرونا آبا۔ وهانی کھنے کی تھکا دینے والی مسافت کے بعد جب اس نے بدروم میں قدم رکھاتواس کے قدم وہمزر ہی الوكواے كئے بورا كروبالكل دلهن كى طرح سجا ہوا ماى اوررامش احركوايك سائم بتفاكردوده بالالكيا ساتھ ہی ساتھ ۔ آری کی رسم بھی کی ٹی گی ووية كاوث يس جب آيني بين رامش احمد فايي كاولفريب روب ويكهاتو ميهوت موكرره كياماي في اے کھاجانےوالی تظروں سے کھوراتھا۔رامش احد کو ال بھر میں اندازہ ہو کیا تھا ماہی کے موڈ کا مدہ باختيار بس ديا- آسة آسة سب مهمان ملے كئے تو مائی کرے میں اللی رہ ای۔ تمواے اس کے کرے میں چھوڑ کئی تھی ساتھ ہی رات کو سننے کا آرام دہ سوف دے تی می وہ اجی جی کرنے کاسوچ ہی رہی محی کہ رامش احد کرے میں جلا آیا۔ "ند-ند-اهي سي جھياتا مع عصي سيج كوى-اوريس مهيس ايباكرتي ميس دول كا-"وه بائد روم كادروازه كلولني الاللامي جبرامس احمد تے کرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے ازور لطے كيرے وطعة موت كما تقا۔ وہ كھا جاتے والے ارادے سے پنی گی۔

خلاصیں۔ای کیے امتیاز علی بهترین مستقبل کے لیے عشے کے لیے وہیں شفٹ ہو گئے۔ وہ شروع ہی ے علد روس جو مزاج کی ترش اور تحنت عیس کو پھے خاص بند سیس کرتے تھے۔امیازعلی نے اوھر لندن من بياه رجايا اوهرعص مين آكے شكيله يروين نے اسے ے آدھی عمروے احمد فاروق جن کے آفس میں وہ کام کرتی تھیں ان سے شاوی کی ۔ رامش احدان کی بہلی ہوی کا بٹا تھا۔ تمرہ اور اشعر شکیلہ بروین کے بیچے تے مرانہوں نے رامش احد کو بھی بھی اے سکے سئے ے کم برکز نہیں سمجھا تھا۔ وہ دس سال کا تھاجب فلله مروس بياه كراحمد فاروق كے حل جيسے اهر ميں آس كزرے وقت نے ان كے ول سے التياز على كى محت تو دهندلا دي مروه ائي المانت اور يے عربي كا وه احساس ميس مناسليل-وه بهي لبهارجب بهي فيقل آبادائي ميك كا چكرلگاتين تورامش احد كو بھي ساتھ لاتیں بھی بھی نفیسہ فاتون کے بھی کھرچکی جاتیں ویں رامش احد کی اسے ہم عمر منیب علی وہاب سے دوسی ہوئی کہ ان کے کھر رامش احر کا آنا جانا شروع ہوگیا جے شکیلہ بروس باوجود کو سس کے بھی سم میں كرواسكين وليحق نفيسه خاتون تحيي بحى يهت منساراور زم مزاج کی کہ بندہ ان کی محبت میں خود ہی کھنچا چلا آیا۔ پھرجب مای کے لیے رامش احدے خواہش طاہر کی تو اسیں لگا ہے کوئی بر چی کے کران کے ول لود فی کردہا ہے۔ وہ سوچ بھی سیں علی میں کہ رامش احراس عورت كى بنى كانام لے كاجنهوں نے اس کے ول کووران کرکے 'جینا کھ" آباد کیا تھا۔ جار ال انہوں نے بے صد تفرت و بے گائی سے رامش العرى فوائل كو مروكرت كزارے تع مرداش احرى محبت وفرال بردارى ولله كالهين مانتيى بن اور آج وہ اسے ول میں موجود نفرت و بے گانلی کو وصائے شادی کے معاملے طے کردہی تھیں اورسب کے رامش کے حب منشاہوا تھا۔ولس بن کرماہی بر

الوث كرروب آيا تھا۔عين ٹائم پر رامش احد في اپ

والدك كان ين نكاح كى خوابش ظاير كردى-وهاي

ای تبیں بلکہ ماہی کے ول میں ہونے والی المحل سے بھی بخولى والف تفا

مای آکرسے ملی مروانت رامش احری طرف ویکھنے سے کروز کیا۔ مزشکیلہ احد نے اسے اسے یاس صوفے پر بھالیا اور ڈائمنڈ کی خوبصورت رتك بهناوي-مبارك ملامت كاشور اتهااور أيك دوسرے کومضائی کھلائی گئے۔

"ہم لوگ چاہ رے تھے کہ اپنے چند ایک قری دوست احباب اور عزيزوا قارب كوبلاك ايك چھونى سی رسم کرلیتے۔ مارے کھری بھی پہلی خوشی ہے اور آب کے کھری بھی۔ کیوں اماز بھائی آپ کاکیا خیال باس بارے س ؟ احرفاروق نے بڑے جماؤے

ورجیے آپ کی مرضی-اگر شادی کرناچاہی ہمیں تو تب بھی کوئی اعتراض نہیں۔"سدا کے جلد باز انتیاز على فيجوابا "كما

المرے واہ بھی برتواور بھی اچھی بات ہے۔"ان كے تو مل كى جيسے مراد بر آئى تھى۔ ايك وہ بى تو تھے رامش احد کے برے سپورٹرورنہ توشاید شکیلہ اجر

بھی نہ مانتیں۔ "لیکن بھائی صاحب! آخر ہمیں بٹی بیاہتی ہے اور مراتی دھرساری تاریاں بھلا کیے کریا تیں کے ہم لوك "نفيسه خاتون مامل كاشكار تعين اور كهرابث

"ارے چھوڑ ہے بھابھی! تاری کیسی "ایت کھرتوجارہی ہے ای اور اللہ کا شکرے ضرورت کی ہرچیزدستیاب ہوگی اسے وہاں کیوں شکیلہ بیلم!" انہوں نے وانت یہ وانت جمائے اپنی ٹالیندید کی کو بمشكل جهيائ بيمى اين نصف يمتركود كم كركها تفا-"جي بالكل-"وه فقط اتنابي كمديا مي يشكيله بروين امتياز على اور نفيسه خاتون كى سكى چيازاد تحيس اور كى زمانے میں امتیاز علی کی متعیتر مگر پھرامتیاز علی لندن چلے کئے اور وہیں کرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے ایک استانى بركش فيملى مين شاوى كرلى عاصمه خان ياكستاني

لے چند ایک بہت ایکے رہے آئے ہیں جن میں سرفہرست رامش احر کاربوزل تھا۔ کل سے ماہی کے والدین اور چھیو کے درمیان کھ میٹنگ ہورہی هين-ميب الك تياريول مين الجهاموا تفاايك مايي ای هی جوسب کھو ملھ رہی ھی اور بہت کھ مجھ کے بھی سیں مجھیارہی تھی۔شام کوانہوںنے بتایا تھاکہ كل ات ديلهن كے ليے چندلوك آرے ہیں اللے كے قیلی فرینڈ ہیں کافی سال ان کے ساتھ وہیں لندن میں برس بار تزرے ہیں اور بس اڑے کے بارے میں کھ جایانه بی کونی سرالی آیادیا۔

مای کو پھیچونے سے ہی پین میں اسے ساتھ لگایا ہوا تھا وہرے قریب وہ لوگ آئے تھے ابھی موری بی در کرری می که ممانے کی میں جھانک ے اے تارہونے کا کما تھا۔ وہ حیب جاب اینے المرے میں فریش ہونے چلی گئی۔ نمانے کے بعد اس نے ڈرائیرے اپنے بال خٹک کیے چند ایک کشی چرے کے اطراف میں ڈالیں اور میک اپ سے میرا چرو کیے \_\_\_ این بلاوے کا انظار کرنے کی جب مجھیجو اور منیب مماکے مراہ اجاتک کرے میں داص بوتے

ومبارك موماي- تهمارا رشته بخيروعافيت رامش احرك ماته طي آليا ع؟"منيب في الاب جاس کھاتے ہوئے ماہی کے سریہ کولہ باری کی اس کامنہ حرت کل کیاتھا۔

"كيالكامارا مرراز؟"مائة آكريسك しんとれるとして

"میں نے تم سے کما تھامای اکہ تم اپنے نصیب یہ رشك كروك- وه خوش نصيب لزكي تم بي تعيس ماي-رامش احمد كاخواب؟ " يجيهواس كى كيى باتيس اسياد ولا ربی طیس مر مای حرت زده می ما اے ورائنگ روم میں لے کئیں جمال رامش احداب والدين دو چھوتے بس بھائي كے ہمراہ فتح كے احساس سے دوجار بیشا تھا۔اسے دیکھتے ہی مسکرادیا۔مائی کے چرے یہ سے چرانی کے تارات و بخولی وہ سکتا تھا۔

3181 July 3

وبہت اچھی لگ رہی ہو۔"رامش احداس کے

"چھوڑیں میرا ہاتھ۔"وہ بے مدورشتگی ے

اس كالمح جفك ربى محى النالم تعراف كيا

قریب آتے ہوئے اس کے نازک سے اتھ کو پکڑتے

ہوئے سرکوتی میں بولا۔

180 W. S. C.

لیک کرمماے موبائل کے کر کہنے لگامای کھلکھلا الآك في بعد مجهجواور منيب كوبيثر لي وبي بناكرويي تھیاور اب بہاں بھی منمرہ توان کی شادی کے دوسرے وحميس توكها تقامولي كه بجه كمريس بى ركه لو- مر من ى لندن على لئي تعي ابن خالد كياس وه د بي ان تم نے بھی تو اس وقت میری قدر سیس کی تھی اب عياس زير لعليم تھي كم كم بى ياكستان آتى جبكه اشعر بَعْلَتُونِ"وه اس كافراق مجھتے ہوئے جوایا"اے چھٹر ادهری تھا وہ ذرالیٹ اٹھتا تھا اور حماجی مشادی کے ربی تھی ای کمح رامش احد کرے میں داخل ہواتھا بعدوه بعي رامش احمد كى طرح شكيله احد كومما كمدكر خلاف معمول وه اسے کھے سنجیرہ نظر آیا مرمای نے الانے کی تھی ان کاروب کو کہ ماہی کے ساتھ بے جد توجه مهیں دی۔ «غلطی ہوگئی مگر کوئی بات نہیں میں اپنی غلطی کا مرد تفا مريم بھي وه ان كى بے حد عرت واحرام كرنى م الالبترات بعدياركرت تصرات ي ازالہ تمہارے ہی جلیمی بیوی وطویر کے بہت جلد رے رہے والا تھا مگر پھر بھی ماہی کی اس سے خوب كردول كا-" دوسرى طرف بهي منيب تفاجعلا آساني گاڑھی چھتی اس کی ون رات کی خدمت نے شکیلہ ے چو کنے والاتھا۔ بلم كامل بهي زم كرديا تفاده إيناول صاف كركمابي كو ووال مرے علم كا حقی بینوں کی طرح چاہے لی بیس -صرف ایک ماول اس دنیایس جمیحاتها اور والے فےجو تمارے میں بلکہ رامش احر کانفیب تفا۔اب موبا مل کی بیل ہورای تھی اسکرین پر چھپھو کا نام صرف مبركو-"وه رامش احدكها تق وف والمع كون فوكي بوق-كرونك كرف كلى-وه أفس مين ساراون سركها كرآيا تفا۔ مای کو جاسے تھا کہ فون بند کرے اے گیڑے السلام مليم چيهو! براي مي عرب آپلي-اجي آب کوبی یاد کررای تھی۔"چھوٹے ہی اس نے مينيج كرواتي جائے يانى كا يو چھتى مكروہ بنوز فون ير بنسى مذاق كرنے ميں معوف عى-رامش احد كو بے صديرا ووعليم السلام! جيتي رهو- بين تو پرجي تهين ياد كلتي مول اور تم تووه بھي ميس كرني مو-ائني مصوف وكمال عود تمهارا مجازي خدا- آيا ميس اجي ہوائی زندگی میں۔"وہ محبت سے شکوہ کررہی تھیں۔ تك "أخر منيب كورى اس كاخيال آيا تو يوجه بيها-السوري پهيو!بس واقعي معروفيت بي بت والمجلى آئے بي وائل روم يل بين ورن مهاري اولی ہے مراس ویک اینڈیررامش نے بروگرام بنایا تو بات كوالى؟" - آپ کہاں چکرلگانے کا۔" واوك\_ بالمرس رهابول كمات المود؟ اتا وميس تو ہر روز راہ تلتی ہوں ماہی۔ تمہارے بغير تو که کر منیب نےفون بند کردیا اور ماہی کچن میں س بستاليل بو كني بول-" رامش كے ليے جائے بنانے جلى ئى دوجائے كے كر آنى تو خلاف معمول رامش احد كرتا شلوار مين وسولی ہے تو آپ کے پاس میصیدو؟" مانی نے بنس ملوس بیڑیہ میم وراز خاموش سالگا۔مائی نے آیا سکی ے جائے اس کے قریب سائیڈ ٹیبل یہ رکھوی تھی۔ واس کی شادی کردیں تا۔" ماہی تے اپنے شیک الميس برطاحيهامشوره ديا تفا-والمايات ع ات ديدي سي كول إلى ؟"وه زي ايناباته رامش الحرك كفنيه ركفتهوك ومضورہ تو تہمارا اچھاہے مرکوئی تہمارے جیسی مے بھی تو۔" شاید منیب چھچو کے پاس ہی بیشا تھا

رہے کا اچاک احساس ہوا تو نگابیں استے ہے اتکاری ہو گئی۔رامش احد نے معوشی کے عالم میں اس کے آورے کو چھٹرا-دویٹہ سرے سرکا رامش احرنے اے اتار کرصوفے پر ڈال دیا اب وہ بہت محبت سے اس کے چرے کے ایک ایک نقش کو محسوس كردما تقاماى كسمساني مررامش اجرف چھ کارایائے نہیں وا اس کے کے بیں موجود سی \_ ڈائمنڈ لگا نیکلیس کا کب کھول دیا اور اس کی چوڑیوں سے کھیلنے لگا بھراے یو سی بازوؤں کے صلقے میں \_ لیے بیریر آکیا اور جیب سے وہی برسلط فكال كريسنايا جوده دئ سالايا تقايداس كى منه وكهاني

"سيسيسي"ماييوم بخود هي-"دب ممارے کے میری محت کے کیے؟" اس رات رامش احرفهای به این محبت وجابت کی بارش چھاس طرح سے کی کہ ماہی جل تھل ہوکے سراب ہوئی می اے یعین آلیا تھاکہ محبت مروثی کا و سرانام کولے؟

وليمد ب حد شاندار انداز من كيا كيا تفاوليمه ك فورا"بعدوہ دونوں ایک ماہ کے لیے شالی علاقہ جات کی طرف روانہ ہوگئے۔ ایک ماہ ان دونوں نے ایک ووسرے کی سکت میں بے حد انجوائے کرتے کزاراتھا بھی وہ روٹھ جاتی تو رامش احمد کی جان ہے بن آئی۔ اسے رامش احر کامنانا بے عداجھا لکتا تھا۔ بھی بھار وہ جان ہو جھ کے روٹھ جاتی۔ ہاں البت رامش احداس سے بھی تاراض میں ہوا تھا۔وہ دونوں جب ایک اہ بعد کھرلوئے توسب لوگ ہی ان دونوں کے چرے پر موجود سکون اور خوشی دیکھ کے جیران رہ کئے اس کے بعددعوتون كاسلسله شروع بواتيسرے مينے بعد جاكے

رویین لا نف شروع ہوئی تومای نے بھی خوب جی لگاکے کھرکے کامول میں ویجی لینا شروع کردی ت رامش اور بایا کا ناشتا خانیامال مونے کے باوجودوہ خود بناتی تھی وہ بہت سحرخیز تھی۔ میکے میں بھی مسح کی تماز

"تاراض ہو؟"وہ اب اس کے چرے کے بےمد فريب ايناچروكي يوچه رياتها-

"ميس- مين تو بهت خوش مول- كولد ميدل يهنانے كوول جاه رہا ہے آپ كو-"رامش احمد كي توبس نوچھنے کی در بھی ماہی تو بھٹ ہی بڑی۔ رامش احمد مقدلكاكريس وا-رامش احرفي بت يارساس كارخ افي جانب موثنا جاباجو ناراضى سے وہ چھرے

رامش بھائی بلیز؟"وہ ان کی طرف مرتے ہوئے بساختد بولی می-رامش احد کافتقهد بے مدجاندار

وولاح كومشكوك مت كرويار- ولي توسوج مجه کے بولو؟" مای بے ساختہ جھینے کئی مرانی خفت منائے کو پھر کنے گی۔

"آب نے اچھا میں رامش ماے یا یہ مر ائن برسول براني عادت تھی۔ اتن آسانی سے بھلا کہاں چھنے والی تھی مررامش نے محسوس میں ہوتے دیا ماداناراض بينه بوجائ

واليي موتى ہے شادى! نه مهندى كلى نه وهولك رهی لئی اورنہ ہی میں نے اپنی پند کا برائیدل ڈرلیس بنا؟ المعصوميت الى ناراضى جمارى مى-

وقعمندی تو ہا کھوں یہ لگی ہے تمہارے۔" رامش احدے اس کے دودھیا ہا کھوں یہ سے مندی کے بیل بوتے ویلھتے جیے اس کی شکانتوں کے ایک ملندے میں

اليرتوبا برسے لكوائي سى-كمرتھوڑى فنكشن بوا تھا۔"وہ جسے رامش احمد کی بات کی گرائی کونہ مجھنے بر

على توميرے نام كى بے نامائى- چاہ كھريس نہ بازووں کا گھرا تک کرتے ہوئے کما۔وہ ممل طور پر اس کی کرفت میں تھی۔ کم بھر میں ماہی کو اس کی سانسوں کے زیروع میں جھے جذبات کی شوریدہ سری محسوس ہوئی توکرنٹ کھائے بیچھے ہی۔

382 Jahre

لرے سے باہر چلی کئی رامش احد سر پکڑ کردہ کیا۔ مروہ کیا کر تاای شدت بیندی کا جو وہ ماہی کے لیے رکھاتھا۔اے بے مدبرا لکتاجب ای اس کے علاوہ ولا تين آپ كاسروبادول على الى يىلى كىلى ی اور سے فری ہو کے بات کرنی تھی۔ اسے اچھا میں لکتا تھا کہ اس کے علاوہ مائی کو کوئی نظر بھر کے ویلها بھی توب سے بات توبہ تھی کہ رامش کومای کا ميب كے ليے القات بھى بھى اچھا تبين لگا۔ مای روتے ہوئے دوڑ کریا ہرلان میں جانے کے

" کھے سیں۔ بی ذرا سریں درو تھا۔" رامش

آرام کریس؟"وہ فورا" فلرمندی سے کمہ کراس کے

"مای \_"وه اس کا سرویاری هی جب رامش احد

وحتم اب شادی شدہ ہو۔ پہلے کی طرح منیب کے

ساتھ فری مت ہوا کرو۔ ایک شادی شدہ عورت کوبیہ

سب زيب سين ديتا اور پر تھے بھی يہ سب اچھا تمين

النا؟ وه بے مدسجیری سے اسے مجھارہاتھا۔مانی

"آ\_ آب جھے فک کرے بن رامش؟"وہ

دھے چوری ہوئی۔" تہیں۔اس بات کوغلط رنگ

مت دومابی ... م جانتی موسل مم بد بھی شک سیں

كرسكاي مرايي مطمئن شيس مويائي تھي۔اس كے

ليه بات به عد تكلف و محى كه رامش احداس ير

میب کے حوالے سے روک ٹوک کررہا ہے۔جس

کے ساتھ وہ ون رات ایک چھت سے گزارتی رہی

مى بى خاسى يادى يادى چلناسكهايا تقاربس

نے ایک برے بھائی کی طرح سے اس کی حفاظت کی

ھی اور رامش احمد بیات اچھی طرح سے جافتا تھا۔

عرد عرض وه اس ميب احد سے قرى انداز من بات

كرنے سے روك رہاتھا۔ یعنی كه دو سرے لفظول میں

السيدهي طرح سے كول أليس كيت كر آپ جھے

ان ے کوئی رابط شد کھنے کا حکم دے رہے ہیں؟"وہ

بے مدعقے کے عالم میں اس کیاں سے اعتب ہوئے

وبكواس بند كروايى في خوامخواه بات كوطول مت

ود؟ ارامش احمد كو بھي غصه آگيا \_ماي نے اب تك

رامش احدی بے تحاشامحت دیکھی تھی۔ابیاروپ

اللی باردیکھاتوسید سیں یائی۔ اوردوڑتے ہوئے

اس سے رابطہ کوئی تعلق ندر کھنے کو کمدرہاتھا۔

نے اے بیاراتھا۔ آج اس کاچرومائی کو سی بھی سم کی

اور قریب آئی رامش احدے لیے العینے کیے۔

وارفتلى عارى بودسجيده محسوس بوا-

احرفيصات الاتفا-

شاكذى بوكئ-

کیے وروازہ کھول رہی تھی کہ سامنے ہی کی کے بھاری وجودے عمرا کئی۔ اس کے تو چاروں طبق روش

"ياوحشت! محرمد اندهے يل ي طرح سے كمال بھا کے جارہی ہیں؟"ماہی نے اس محے پھے حواس بحال ہونے پرایخ سامنے دیکھا۔ ایک بے حدو جیسہ شکل

معندهی میں ہول یا آپ؟ وہ آنسولو محصے ہوئے

"ویے محترمہ! آپ ہیں کون اور یمال کیا کردہی ہیں؟" مرز عباس نے بے مدجرانی سے یمال اس کی موجود کی کے بابت سوال کیا۔ مائی کے تو سریر کمی اور تکوول یہ مجھی اس کے کھر میں کھڑے ہو کروہ محف

"ني سوال تو بجھے آپ سے كرنا جا ہے ... كم میرے کھریس بول اس قدر وحرا ہے ہے آپ کول کھڑے ہیں اور آپ کو اندر کس نے آئے دیا؟"وہ اب مظلوک انداز میں کھڑی اس کا جائزہ لے رہی

سیجھے آیا وہ جانتا تھا کہ ماہی اس سے بے حد خفا اور بر کمان ہو گئی ہے اور چین تواہے بھی تہیں آرہا تھا۔ يندره منك بعدى يتحصاس كى تلاش مين بابرلان من نكل آيا- مركيرج مين اسے بحريف مكراتے ويكھاتو يرسكون ساموكيا-

"حرمہ یہ مرے چاچو کا کھرے؟" وہ اس کے

واور میرے بیہ شوہر کا گھرے؟"وہ بھی ای کے اندازیس ود برو یولی می- مرشر عیاس اس کے راعمادانداز كود مله كرزور عيس دما تفا- اتخادير تك رامش بھیان کے قریب چلا آیا۔ "إخرام -"وهاس كے ظرافاتا-"یار اونے شادی کرلی اور جھے بتایا تک سیس؟ رز عباس مای کو بے حد کمری تطرول سے ویکھتے رامش احمدے شکوہ کررہاتھا۔

وورا لط ميں رے تو تھے کھ جر بھی ہو۔ جارماہ ہوگئے میری شاوی کو اور تو سنا آج کل کس ملک کی فاک جھان رہا ہے؟ وہ اسے کیے اندر بردھ رہا تھا۔ ای کاول جاباو ہی سے واپس ملیث جائے۔ عمروہ اس کھر كى برى بمو تھى اور ايك بموكى حيثيت ساساس كمرين برآنے والے مهمان كى خاطر مدارات ميں كالى كسرميس جهواني تهي-وه محدثدي سالس بحرتي يجن من آئي-خانسامال كهاناتيار كررباتها-دوايك وتنز كالضاف كرنے كے بعدوہ كولٹر ورنك كے ساتھ كياب رول ے رائى سجانے كھى۔ رامش كجن میں آیا تومای کوچائے کی ٹرالی لے جاتے دیکھ کرزیرلب مراديا-ات اس كاليقه بميشه اجها لكتاتها-وه بميشه

ائی اقدار کو یاو رکھتی تھی۔ ٹرالی کے کرجب وہ ورائك روم ميس آئى تووبال بلاجائى اور مما جاتى كے ماتھ ماتھ استر بھی در عباس کے کرد کھیراڈالے بعضا تھا۔ مائی نے آئے برس کے سب کو سرو کرنا شروع کیا۔ مرثر عباس نے بہت غورے ماہی کو دیکھا تھا۔ الت مصوم ي يجه باله جد مانياني ي وه اس وقت اب رونی مونی لگ رای می وه فیس ریدر تفااور این فن می مهارت رکھتا تھا۔ خصوصا" صنف نازک کے بنبات اور چروں کے ساتھ کھیلنااس کاپندیدہ مشغلہ

"يار مجھے ايك يرابلم پيش آراى ہے؟" اى نے جب اے لوازمات سے بھری بلیث تھائی تواس نے العالك كما - سب نے جس ے اے

ورامش كى يوى كوكيا كهول ... رشية من الوميرى بھابھی لکتی ہے۔ مرعمر میں جھ سے کافی چھولی ہے۔ مجھ میں نہیں آرہا کہ بھابھی کمیہ کر ہونق لکوں یا نام لے کر بکاروں؟" وہ کباب کا علوا ہاتھ سے توڑ کر کھاتے ہوئے ہے جی سے بولا تھا۔سب کے چرول یہ معرابث آئی۔اسوائےرامش احدے۔ وحم اے بھابھی ہی کہو۔اپےرشتے کو ملحوظ خاطر ر محت ہوئے تم تواس کے جسم ہوئے تا؟ سما جانی قاس کی مشکل حل کردی تھی۔ "بهت خوش نفیب بهویار رامش! مجمی بیوی کی لعمت ے کم حمیں ہوئی۔"وہ بغور ماہی کا جائزہ کیتے ہو نظام حرت زدہ سجیس کہ رہاتھا۔

"اع چاچو!اے ایے نصیب کمال کمال او کول کے مقدر میں دو دو ہوتی ہیں کمال ہم غربیوں کو ایک بھی تبیں مل رہی۔"وہ برای شافتی سے احرصاحب چوت كردبا تقا- مزشكيد احربس رس المين احد صاحب كايد بهيجا شروع بي سي بهت اجها لكتاتها-بعد بنس مھ مرایک کے عم کوچنگی میں اڑا دیے والا۔ احرصاحب جهينب كتي تصح جبكه رامش اور اشعر टिंद्न अरहे

ورخم کب خوش نصیب بن رہے ہو برخوردار؟ "مایا

جانی نے مای کے ہاتھ سے چائے کاکب لیتے ہوئے

ووسری تحور سات بجاس کے سرید کھڑا تھا۔ ود بھابھی! ذرا ایک کے جائے توبنادیں۔"وہ کیلے بالوں کو تولیے سے رکڑ تااس کے پاس ڈاکنٹ میبل پ ہی بیٹھ گیا تھا ماہی نے ایک نظرد یکھاوہ بنیان اور شلوار میں ملبوس بے برواسا بیشا تھا۔مائی کواس طب رکھ کر حيا آئي مريمر جي خاموش ربي-

ود آب جائے میں جھوادی ہول۔" وارے نہیں۔ کوئی تکلف نہیں میں کھر کا بندہ ہوں میں بیٹھ کے لیالوں گا۔"مائی نے اثبات میں سر

وصورت كادراز قد لؤكاس كے سامنے كفراتھا۔ كاشكهائے كودورى كى-اس سے نوچھ رہاتھا کہ وہ کون ہے۔ میں۔ چھور پہلے کارونا بھول کر۔ رامش احدے ٹھنڈی سائس بھری اور اس کے

" يجن كاساراكام آپ كرتي بين بعاجمي؟" خواہشات اور ترجیحات کوسب سے پہلے حتم کرتی ہیں "ساراتوسيس البيتريايا اور رامش كے ليے منح كا ناشتایا بھررات كا كھانا وغيرو بناليتي ہوں۔"مابي نے سادی سے وضاحت کی اور جائے کی میں ڈالنے لی۔ جائے کاکب پکڑا کروہ مڑنے ہی گئی تھی کہ وہ چربولا۔ واس طرح سے تو وہ آپ کے موی ہاتھ خراب ہوجائیں کے بھابھی! بیاتھ کوئی کام کرنے کے لیے تھوڑی ہیں۔ بیررامش بھی ناانی فطرت سے مجبور ہمیل شاولست کمیں کا؟" "ارے۔رےایا تیں ہے۔رامش نے جھے بھی مجبور نہیں کیا کام کرنے کے لیے میں توبس خود

"ال مر- امارے اسلام میں بھی تو عورت کو مرو ك ما تحت بنايا كما إلى ويكرى ملكه كى حيثيت راحتى ہے جبکہ مرد کماکرای کی مقبلی پر رکھتا ہے۔"مائی نے بلكاسادفاع كيا-

ود بها بھی! پھر بھی عورت مرد کی مختاج تو ہوئی تا۔اگر آب نے مغرب کی عورت کود مجھاوہ کئی مضبوط ہے سى باور قل ہے ہر بر شعبے میں مرومقابل-"

ومخير-مارے ياكستان كوبى ينتي مارى عورت بھى "م بھی نابھا بھی!بت بھولی ہو۔"مر رعباس ایک

ابناابناكام خودكرتي بس جبكه يمال عورت كومردكاجي سارا کام کرنایو تا ہے۔ رامش جب آفس سے تھا آیا ہو آپ اس کے آئے بیجھے پرتی ہوں کی کہ دہ کام اور چن میں می رہتی ہی اور اس نے بقینا" آپ سے بھی نہیں کما ہوگاکہ تھک گئی ہو تھوڑا آرام کرلوب فرق ہے بھابھی مشرق اور مغرب کی عورت کا۔"در

وہ خود کمائے مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہو تومرد کو اس کی فقد ہوگی۔اے بتا ہوگا کہ بید میری محتاج نہیں بلکہ اپنے بیروں یہ کھڑی ہایں کی بھی معاشرے میں ای بی عزت اور اہمیت ہے جستی وہ خود کی مجھتا ہے۔

آج مردول کے مقابل کھڑی ہےوہ کسی طور بھی مردول ے کم سیں ہے۔"وہ اب رونی توے پر ڈال کر بلتے ہوئے ساتھ ساتھ عورت کادفاع بھی کررہی تھی۔

سے بات میں کررہی اسے اللہ حافظ میں کے کئی تو رامش احد کو بھی ضرورت محسویں نہیں ہوئی اس کے فردیک بھی اس کی اہمیت میں تھی اس کادل بے صد و کھی ہواکیا ہی کھی رامش احدی محبت اس کے لیے بس چند ماہ تک وہ اس سے محبت کمایا جس کے لیے اس في السال الي الى مين كي مين؟ سارا دن وه بلا وجه كرهتى ربى شام كو رامش احمد

اليات اي كول كو كلي تفي واقعي مين رامش في

المعلى بوجها تك يد تفاكه وه سارا ساراون كمر

كن كيا إو اكر كمر كاكوني معالمه اس سے

علی رہا بھی جاہتی تو وہ اے فورا "توک کر "ای راں کی"بات کرنے کو کہتا۔ اسے بہند نہیں تھاکہ

المرك جولى سے يھولى بات بھى وہ يسكل عوراول كى

الاسے شیئر کرے۔مائی نے تھک ہار کر گھری

السال تو آوے كا آوائى بكرا موا بى در جائى!

المر صرف بير سوچا جائے كه يملا ديا كون جلائے گا

وروانقلاب آنے سے رہا بھا بھی! ہم اپنا ہے

كارا توجلاليس بم توليل كرس بحرقاقله بنت وركمال

لتى - "وە بے حد كمرى نظروں سے اس كاجائزہ

ہے ہوئے کہ رہاتھا۔اے خیالات کااظمار کرےوہ

ای اور رامش کی بول چال کل سے بند ھی رامش

في وايك مرتبه اس عات كرف كي كوسش جي

كى مرده جان بوجھ كے نظراندازكر كئ اور جباس نے

رات کواے اپنیاس بلایا توجان بوجھ کے سوتی بن

الى بررامش احد نے بھی زیادہ اصرار شیس کیادہ

جانیا تعاجب ای ضریس آئی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت

ال كاخد تهين توريكتي بيب تكوه

فون جاہے۔اس روز سے تاشتے کے دوران مای نے

کی مرتبہ غور کیا تھا کیا رامش احد اس کی محبت کو

الب گا؟ كيارامش احد كواس كاحساس ب؟كيا

راس احد اس کی محنت کو جانجتا ہے؟ مای کو از حد

ای تھے میں آکے مائی نے اے ڈرائیووے تک

المالله حافظ بھی شیں کما ۔ رامش احد کو جرت

اورائ كرے من وقع كرنے طاكيا -

اللے یک کمانی چل رہی ہے پھرانقلاب آئے تو

آیا تواس کے ہاتھ میں مائی کے لیے جرے تھے۔ لے جاکرانس نے ڈرینک تیبل یہ رکھ دیے ماہی جبشام کی جائے کے کے ۔ کرے میں آئی او مجرے ویکھ کرایک بار پھربرامید ہوئی کویا محبت ابھی بھی باقی می ورند اس نے تو سارا دن این کم کشت محبت کاسوگ مناتے کزار اتھا۔

رامش احد ڈرینک روم سے نکلا اور بغیر کلام کے کرے اٹھا کرمائی کے ہاتھ میں بہنانے لگامائی نے ایک دو مرتبه باتھ چھڑائے مررامش احدی کرفت مضبوط می وہ اس کے کسمسانے اور ہاتھ چھڑائے يه بافتياريس ريا-

"بت محرك رق موجم ع؟" الى كواتھ تقاے محبت سے بھرپور اندازے دیکھتے ہوئے اے

"اور آپول بهت جلاتے بیں؟"مقابل بھی ماہی معى بعلااوهار محتى؟ مركز تهيل-"توتم سين كى عادت ۋالونا-"وەاور قريب آيا-"آپ نے ڈال کی ہا۔"رامش احر نے اس کی كلائى كوجه فكاوا ايك سكند مين ماي اس كے سينے يد

واین ی طاقت ہے تم میں۔ اور باتیں اتن بردی ورآپ کو بھی ویکھ کے ایسانہیں لگناکہ بیر بندہ اتنا

سخت ہوگا؟" وہ بھی نرویھے ین سے آ تھول میں آئی عى كو جھنگتے ہوئے بولى تھى۔

من بوني عرباني كوب صد بوني بيد جان كركه اكروهاس ابنارك 187

ای شوقیر۔" مرثر عباس کے چرے کے ناقابل قہم تاثرات ويصحابى الكسى كئ-والوكياوه منع كرمائ آپ كو؟"ماي سوچ ميں پر "منع توسيل البته الهيل ميري باته كالهانا يندب اس ليي"وه آٹا كونده چكى تھى اب آمليك لى پاز كاف ربى حىدر شرف اس مهارت سے كام كرتے ہوئے ويكھا اور بري يرامرارى مسكرابث " کھے اپنارے میں بھی بتائیں تا بھابھی!" وہ محبت سے بولا۔ "ميرے بارے ميں آپ كو كيا جانيا ہے؟" وہ المين مناتے ہوئے دلچيي سے يوچھ رہي ھي۔ ور آپ کی بایزوغیرو-"مای بس دی-'' بیر سارے جو کیلے شادی سے پہلے کے ہوتے ہیں شادی کے بعد عورت کی پہلی تربیح اس کاشوہر کھر والے اور اس کا کھر ہوتے ہیں؟" "شادی کامطلب بیر تھوڑی ہے بھابھی کہ عورت خودكوماروك اندرسك "وهاسي اكسار باتقا-وديهي مغرب كي عورت كود يكها عده خود کی ذات کو بھی فراموش میں کرتی خودے بھی عفلت سيس برسى جبكه مارى مشرقى عورتول كاالميه

ای کی ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنی ضروریات

اورجب مردوهوكه ديتا بي تونه اوهركى رجى بين نه اوم کی؟ مارے مردول کا بھی قصور اتنابی ہے اس میں دو عاب جننا بھی پرد للہ جائیں جنی بھی ترقی کرلیں مر جہاں بات عورت کی آئی ہے وہیں ان کی حاکمیت شروع ہوجاتی ہوہ آج بھی عورت کو پیر کی جوتی ہے زياده الهيت ميس ديتا-" وه جائے كا بردا سا كھونك بھرتے ہوئے اے بتارہا تھا۔مائی یہ سوچ کا ایک نیا

وم برے زور بال- ورسوچو عورت بد سنی دہری ومواری عائد ہوجاتی ہے چر-مغرب میں مرداور عورت مین معروف تھک کر گھر آیا ہے جبکہ آپ ساراون کھر

ومنطط ميس دانشا تفاياراتم بحصني كوسش كياكرو-میں تم یہ شک نہیں کرسکا۔ حمیس دنیا کی اون کے سی معجمانے کی کوشش کرنا ہوں۔ تم بہت معصوم ہو ماہی! مہیں ونیا کے مروہ چروں یہ جڑھے خوبصورت نقاب آرے کاہنر سیس آ المہاری باطن نگاہ بھی وہی ویلیسی ہے جیسی تم خورہو خالص اور بےریا۔ تمارا ہر ایک کے ساتھ کھل مل جانان پر اعتبار کرلیتا ایک دن مہیں کی برے نقصان سے دوجار نہ کردے اس لیے مہیں ان سب سے دور رکھنے کی کوشش کرنا ہوں۔"وہ اے زی سے سمجھا آبت مجت سے اس کے بال سملارہا تھا۔ ماہی کو اس کا اپنے بالوں کو بول سلانا بے مداچھا لکتا تھا اے بے اختیار نیند آنے والمسوالين-" العباكاما جهكاوك كردكا "رامش-ایک بات کهول-"مای بغیر سرانهائے ای اندازس اس کے سینے سرر مطیول-ودمیں مہیں جانتی محبت کیا ہے اور ان ساری باتوں کو لیے بیان کرتے ہیں مرمی اتناجاتی ہوں کہ میں آپ کوونیامیں سب سے زیادہ جاہتی ہوں۔ شادی سے سلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔"وہ بے حد معصومیت اور تا بھی کے ملے جلے ماثرات کے ساتھ اظہار كردى مى- رامش احد كا روم روم مرشار موكيا-مای کوایے سینے میں جھنچ ارد کردے بے گانہ محبت کی بارش مين بعيك رما تفاكيا اظهار مين اتن طافت موتي ے کہ مجے میں زمان و مکان ہوش و خردے بے گانہ

بلیز بچھ سے بھی بر کمان مت ہوتا ورنہ۔ ماہی مرجائے کے۔"وہ اس کے سینے میں سرچھیائے اظمار محبت کرتے ہوئے اپنے آنسوؤں سے محبت کوامر كررى مھى كھ اس خوبصورتى ہے كہ محبت بھى "اسين اوت" يو فرمحول كروى كلى-

وح كريس بهي تم يه غصه بول توتم رو تهنامت

مای ورند عجمے بھی چین میں آئے گا۔"رامش او بھیاہے متنبہ کررہاتھا۔

النفسه ضرور كريا ب-" ماي ايك جطكے سيدهي مولى محى تيكي جنون سے ديكھتے موكى

وكياكروب بجهي تمهارا "التي علاوه" كي اور كم توجه وينا احجها تهيس لكتانا اس كي-" وه سادكى ي وضاحت كررباتها-

"ای اسی یا ہے سرا مل چاہتا ہے جب ہمارے یے ہول تووہ تو تر ہول "وہ اس کے بالول مر نری سے انگلیاں چلاتے آج پہلی بار بچوں کاذکر کرا تفامای شرم سے سرخ ہو گئ- مردامش احدے فور ميس كياائي بيات من كمريا-

وسیس فیصلہ کرچکا ہوں آفس کے بعد کاساراوقت اسے بچوں کے ساتھ کزاروں گا تاکہ تم ریسٹ کر سکو وہ ساراون مہیں ہکان رھیں کے نا۔ چرم آرامے سوجایا کرنا کیونکہ رات بھروہ مہیں بے چین رھیر کے تمہاری نیند بوری نہ ہوئی تو تم بیار بر جاؤ کی اور کھے این ای "بار"بالک بھی تہیں جا ہے۔ رامش احدے ماہی کے ماتھے یوسہ دیا تھا جواب آست آست نید میں کم ہورہی تھی رامش اجمال نظریں آنے والے وقت کے خوشحال اور خوش کن خيالات يرجى تهي - مرتقزير مسكراري تهي-

آج سنڈے تھاسورامش احداوربایا جانی کھیدال

حسب معمول ناشتے یہ اچھا خاصاا نظام دیکھیے مراز عباس کے منہ میں پائی آگیا۔مای کی مرب ملے بال جنہیں نمازے انداز میں لیٹے دویے کی اوٹ ما ہے بھی دیکھا جاسکتا تھا اس کے روپ میں اک بیب ى روشى اور نور سامحسوس ہو تا تھا۔ مد شرعباس ك زندكى ميس بهت ى عورتول كود يكها تقامرايي الاحتد

مصوب اليي شوحي وبالليس است لهيس ديلهن مي سى ملا تھا۔اے رہ رہ كر رامش احدى قسمتى ی آنا۔ رامش احد کے چرے یہ چھائی آسودگی ونیا کا خوش نصیب ترین انسان ظاہر کرد،ی

ودای بھاجی! ذرابیہ طوہ تویاس کردیجیے۔ ہم بھی عرب آپ کی توجہ کے مرآب کو تواہے میاں ے فرمت ہی مہیں۔ توبہ توبہ الی بے حیائی۔ أخرى الفاظ اس نے بے جد آستہ آواز میں کے تھے و سرف مایی بی س سکی تھی ماہی س سی ہو گئی اس نے خاموتی سے ڈونگا مرتر کے سامنے کردیا اور والیس

وكهال جاري موماي ناشتا توكرلو-"رامش احمد العلقة مكاتوثوك وا-

"ول تهيس جاه رما الجهي آپ لوگ كرليس ميس بعد یں کرلوں کی۔" اس نے بمانہ بنایا مررامش احمد مطین نہیں ہوسکا فورا" اٹھ کے اس کے مقابل آکھڑا

الميامواماي تمهاري طبيعت تو تفيك بينا؟ وه فكر سنى ال كما تھ كوچھور ہاتھا۔ "جی- آپ ناشتا کریں ٹھنڈا ہورہا ہے میں تھیک اول مليز-"اس في غير محسوس انداز ارامش احد كالحومثا يخاف كيول اسدر معانى كود مله كرحيا

ے لیے کرلوں ماہی۔ جب تک تم میں

مای کو ناچار منصنا را۔ تمی اور استعرضاموتی سے التاكرة مين معروف تصليا جاني اخبار مين كم ره المدر وورد عورے بری راسرار سرایث جرے یہ سجائے ماہی کو دیکھ رہا تھا ماہی اس کے نا قابل الأات ويكيركر مهم من تقي- ناشتاكي الجهي الك كھنٹہ بھی نہ كزرا تھاكہ مدیر عباس پھرے پچن علموجود تفا-

العدو آج توبرى خاص تياريال مورى يل-"وه

كاؤنثريه بلھرى اسيائے خوردونوش كوديلھتے ہوئے ملك عللے ہے میں کمدرہاتھا۔ "جى-وەدراصل رامش كھريد تھے تو ميں نے سوچا ان کی پندے چھ بنالوں "مایی نے آہ سکی سے دویشہ يهيلات بوغوضاحت كي تفي-"جسني كيتر آپ رامش كى كرتى بين تا بعابهي!الله

كرے وہ آپ كى قدر بھى كرے۔"مدار عباس كالبجد لحظ بھر کویاسیت میں دوب کیامای کاول عجیب ی کے یہ دھڑکا مر عباس سے کول کمہ رہاتھا۔اس نے آخر الياكيا محسوس كياتفا

"آپ بریشان نه جول مدر بهانی! رامش میری بهت قدر كرتے بيں۔"وہ چكن كومسالا لگا كرر كھتے ہوتے بولی میوہ آج شدوری چلن بنارہی می-"ایک گاس ملک شیک بناوی کی-"اس نے

وہ چاہتی می کہ وہ بج تک بچ پالکل ریڈی موجائ اكدوه رامش كماته شام كولاتك ورائيويد جاسكے۔اس نے فرج میں سے آم تكالا اور هيلنے للي مرز عباس وہیں کری تھیدے بیٹھ کیا تھا۔"آپ دوده اوربرف تكاليس من يه كرليتا مول-"اجانك اس نے ای کے ہاتھ سے آم لے لیا تھا اس کے ہاتھ کی انظلیاں ماہی کی الکیوں سے لحد بھر کو مس کیا ہوئی ماہی کولگااس کی الکلیوں نے کسی شعلے کی لیک کو چھولیا ہو۔وہ اٹھ کردودھ اور برف تکال کرجو سریس ڈالنے الى جبمايى كواحياس موارثر عباس كيالكل وهياور إعدرويك كواتفا-

"تمهارے بال بہت خوبصورت بس بھابھی!بالكل ريتم ميے جھوے بغير نگايس بھل بھل جالى ہيں۔" مای کوایک وم جسی آئی تعریف کے اچھی میں لکتی اور جو بھی تھار شر عباس باتوں کے ہنرے واقف تھا اسے لوگوں کو خوش رکھنا آ ناتھا۔

"بھی کھار سوچا ہوں۔ میں نے بروی در کردی آپے منے میں اگر بھے بتا ہو تاتو میں بھی آپ کو رامش کی بوی ند بنے رہا۔"وہ اب حرت زدہ ہے

الماليكران 189

" کھے نہیں مما!رامش نے بھے "کھر" سے نکال ویا ہے۔"وہ روتے ہوئے ان کے ملے کی کھڑی تھی۔ ومركول احراباس عبات كري آخرايا کیا ہوگیا ان دونوں کے پیج کہ نوبت یمال تک چیج "مائی بیٹائم یمال جیفولو۔ ایسے کیسے جانے دول میں مہیں؟ وہ اے پارے چکارتے ہوئے کہ ربی هیں۔ اس کریں ایک بل کے لیے جي ميں ماتي- بجي جانا ہي ہوگا-"وہ آنے آنسو しといってきかり اید تمهارا کھرے ماہی اور "اپنا کھر" بھی تہیں چھوڑتے بٹا۔"احرصادب نےاسے مجھایا۔ "كرشوبرے ہوتا كالاورجبودى ندامينا" رے تو پھر خالی مکان میں رہنے کا کیا فائدہ۔"وہ اے آنو بدردي سے يو چھراى ھي-دوميس جانے ويجے چاچو! اگر رامش كو ائى اطاعت كزار بيوى كاحساس بى تهيس توبيريهال كيون ائی قدر کھوئی۔ بہترے کہ یہ یمال سے چلی جأتين-"مرثر عباس وي مسكرابث سجائے بظاہر كم رما تھا مروربردہ سوچ رہا تھا میں تھا ماہی کا لیفین اور واسے جائے دیجے الی بنالینے دیں معاشرے میں ائ الگ سے پیجان؟" رامش احد جواشعر کے ہلائے به آیا تفاویس کوا که ربانقا-ومررامش-آخر مواكياب؟" " کھے ہیں ہوا بالا۔ بس اسے اب میں "اچھا" ميں لکتا؟"مای اس فوازام" پر رؤب ی کئی تھی۔ مر بولی کھے تہیں فورا" ایناسوٹ کیس اٹھا کریا ہر نکل گئ می ممااوربایا جانی نے فورا"اس کے پیچھے اشعر کو بھیجا تھا باکہ وہ بخیروعافیت اسے فیصل آباد پہنچا سکے۔ 口口口口口 مجميهو اور منيب اے رات كے دھائى بجے يول

لے بری ثابت لیے ہوجاتی ہے۔ یہ ہے آپ ف (مردانه حاكميت ركف والا) دومري مخصيت ال ای ای کے نزویک صرف این ذات کی اہمیت مراجائے بھاڑیں۔ آپ جائے ہی میں کہ فالت سے "آگایی" طے؟" وہ بھی جوایا "غصے تي و علائي مي-و پرجا کے بازار میں بیٹے جاؤ!" رامش احر کواول ف آیانیں تھااور آگر آیا تھاتو ہے حدوحاب آیا فالغروب مجهوه وكم بحى بول جايا كرنا تفاجس كا اے احال تک میں ہو تا تھا مرجے کما جارہا ہو تا ب تو بخل احساس مو تاتفا-والو جاكر بناؤ اين شاخت سمينو حسن كي وادد المن اورد هوندواني ذات سے آگاني-مرجس دان اوت" حاصل كرياؤ اس دان ميرے منه يه ايك المع ضرور آکے ارتا؟ میں نے مہیں عرت دی مم ے شادی کی مجھے وار باتوں میں مہیں الجھایا ، تمہاری ار کار ار سیس کیا۔ کیا میں نے براکیا؟ میں کی رسکتا تفاجو میں نے کیا اگر جہیں پیرسب نہیں الم تومیرے کو کے دروازے ابھی کھے ہیں تم اپنی النافت بنانے جاعتی مو- مردامش احداثانے غیرت مركز خميس كمه اين بيوي كودو سرول كي نظرول كي صديد الن كے ليے سجائے سنوارے رامع ؟"مائى كم م دامش احر کاایک ایک لفظ است ول میں کسی حجر کی الاے الاربی تھی کتنی معمولی سیات کاس نے اعبرا اليثو" بناديا تفا-وه يلك سے مرى اور دريك دوس مارای بیکنگ کرنے لی۔ آوھے کھنے بعد والمرے ہے اہر تکل رہی تھی۔ رامش احد کھڑی کی المف منے کے کھڑا رہا تھا۔وہ چیکے سے لاؤ کے میں آئی تو لاؤن يس في دى ويلصة سب لوكون كي حالت غير موكئ الله المازيس روتي موع كر جمور كرجارى م سے سلے مماجاتی کوہوش آیا تھا۔

"ككيكيابات على الالككراسك

اليب آئي کيس-

اس كاتور كررمامول-"ماي كويداختيار مى أكى "تمارے بال بہت رہے ہیں ماہی-الے ع بيسلق مونى آبشار-"وهاس كيالول من القريم ان كى ملاقعت اور ريتمي احساس كو محسوس كساقيا ماي باختياريول ميمي "مدر بعانی بھی کمہ رے تھے کہ ماہی تمہارے، بهت ريتي بي نگايي مسل جاتي بي محمق و نيسي؟ رامش احد كالمح جمال تفاوين ره كياس مای کوکندھے پیز کرانی طرف سیدھاکیا۔ اليرب تم عيد المتابي اور تم ك لحاور اس کے کہتے میں بے چینی عمال تھے۔ "بال تواليي كيابات موكئ - تعريف بي توكية ين؟ اي كانداز سرسري تفا-يسے اس بات كال کے نزدیک کوئی اہمیت ہی تہیں تھی۔ماہی کو سمجھ تہیں وايك غيرمرد تمهار عقدوخال كوداس "نظر سے دیا ہے تھیدہ کوئی کرتا ہے تو تمہارے زدیک اتى ى بات كانى؟ والمش احد عصے علاالفار دوكيك شادى شده عورت كى تعريف كونى غيرشادى شده مروجب كرياب تواس كامقصدكيا موتاب كيام ميں جائنتن؟" اي سم كئ دوقدم يتھے ہائى "آپ خوا مخواه بات کو بردهارے بین رامش! آخ اليي كون ي قيامت آلئي ٢٠٠٠ "قيامت آئي نبيس تو آجائے کي ماي-اكريكي حال وای کے منع کر تاہوں مہیں کہ غیر محرم مردوں "آپ توویے بھی میرے پر کاٹ دینا چاہے

تمهارا رہاتو؟" رامش احرنے غصے سے اپنی محسال يفيخ كرغم كوكنرول كرنے كى تاكام كوسش كى كى-کے استے قریب مت ہوجایا کرد کہ اینامقام بھولے لكو-"وه رُخة بوع بولا تقالمايي سلك ي كل-ين رامش؟ صرف اينامخاج ركهنا عليجين- بيركا ائی جی کوئی پر سالتی ہے کوئی ترجیحات ہیں پہلو میں كه جيسا آپ جابي ويساكرين- آپ سب چه كرين آپ کاوہ حق اور اگر کوئی میری تعریف کردے تووی ج

میں کمدرہاتھاکسے ماہی کی ہمی نے شہ وی تھی۔ مبیر لک! اب تو میری شادی ہو چکی۔ اب صبر يجيج ؟ الى الى كازاق بحصة موع بنس كركه ربى

"وبى توكرربابول-مربونتين باربا بحصت باربار ائی علظی کا احساس ہونے لکتا ہے۔ تہمارے جیسی فصوم 'خوبصورت اور مجھد اربیوی قسمت والے کو ملتی ہے میری زندگی تو دنیا میں ،ی "جنت" ہوتی۔"وہ اس کے ہاتھ سے ملک شیک کا گلاس لیتے ہوئے آزردك سي كمدرما تفا-

والتا تومت بنائي مرثر بعالى-"جوسر كاللك でといってとりっと "ناكبربابول يار!رامش يوچه لو-كياس نے بھی سیس بتایا آپ کو۔"

"جب بھی میں ان کو اچھی لگوں تعریف کردیے الله عربول آب كي طرح توسيل-"

واس کے تو کہ تا ہوں کہ قدر میں اے آپ کی۔ اگراہے آپ کی فقر ہوتی تو یوں پکن میں رل نہ رہی ہوتیں بلکہ وہ کی نازک آئینے کی طرح سے سنھال كر رهما آب كو- مرمحبت كرف اورات قائم ركف ميں برا فرق ہو آے؟ يج كمدر بابول-"وه اب كاس م کے منہ صاف کررہا تھا ماہی سے کوئی جواب نہ بن يراجاني اس مخفى كي أنكهول من ايساكيا تفاوه جب رامش کے دفاع میں کھے بولتی اس کی آ تکھیں مسنح اڑانی محسوس ہوئیں وہ اٹک کر جائے کے باوجود خاموش موجالي-

رات كوجب ماى الي بيدروم مي واليس آني تو رامش احد عشاء کی نماز ادا کرد یا تھے ماہی کو بردی جرت ہوئی کم از کم اس نے توان چاریا کے مینوں میں رامش احد كوايك مرتبه بهي نماز يزهة تهين ديكها تقا- رامش احد نے جائے تماز سمیٹی اور برش کرتی ماى يەنھونكساردى-

ورس طلم بڑھ بڑھ کے بھو تک رہے ہیں جناب؟ وجوتم في جادوكيا تفاجهيد اين كالى زلفول كاليب

\$ 190 US LA SPARSOCIETY.C

ما المالية المرك المالية

مر المراب رونی رونی آلمصی المیں عجیب سی داستان سا رہی معیں۔مانی ان کے ملے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی- نیب اشعر کودانت کرے میں آرام کرنے کو چھوڑ کیا تھا باکہ وہ رات سکون سے بسر کرسکے اور مسج وديهيهوارامش في مجھ كرے تكال وا ہے؟وہ مجھيد شك كرتے ہيں بجھے ميب سے بات كرنے كو منع كرتے ہیں۔اشعراور مدر بھائی كياس بيضے يرطرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ پھیھو رامش دیے ميں ہيں جيساميں نے الميں سمجھاتھا؟" وہ بوردي ے روتے ہوئے ۔ کمہ روی تھی۔ پھیھو عجيب تحمص كاشكار تهين وه بجين سے رامش احركو جانتی تھیں۔وہ تواپیاتھاہی تہیں اور پھرماہی کا بحیین اور جوالی اس کے سامنے تھی وہ مائی کو تہیں جانا تھایا اس کی فطرت سے تابلد تھا۔ پھیھونے اسے یار کرکے کی دی می اور کرے میں نیندی کولی کھلا کر سلادیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ منج رامش احدے بات مررامش احدرات بحرسو سيس كالبهي اسايي باتیں یاد آئیں تودہ نے سرے سے خودیر غصہ ہونے لكتا-وه جانيا تقاساري فسادى جزمد ثرعباس تقا-اس كي فطرت محاده لسي كوخوش وميمه اي مبين سكتا تفااور ا چی جلی خورت کو زیک برے ایار کر مزے لیتااس كى بدى يرانى عادت مى لندن يس ايك سائق ريخ رامش احمدنے بارہا ویکھا تھا۔وہ اکثر این اسٹریٹ کی الركيول كى اسي بوائي فريند ذاور شادى شده عورتول كى اسيخ شومرول سے جھكرے كرواياكر باتھا۔ بھى توبت طلاق تک پہنچ جاتی تو بھی وہ ایک دو سرے کو مرنے مارتے یہ مل جاتے اور مدرثر عباس اپنی خبات کو چھاتے ہوئے بطاہران کے دکھ بائٹ رہاہو تا۔ عورت اس كے ليے ايك ايے كھلونے كى طرح سے تھى جي كسات فيخاورات توزيين اس بيشه مزاآنا تفاده اس کام سے بھی پور نہیں ہوا تھااے عورت کو

بنی بن؟ آپ کو تو خوش مونا چاہیے نانو بنے الحالی آب "مال کے دکھی چنرے کو دیکھتے ہوئے سے بولا تھا۔ ارمانا ويها للساهاوه اس في ولياور لو ازما بالس كار

او اس کے یقین کو۔اس کے اسٹیمینا کو جا ہے ا

رامش احد کو لگنا تھا یہ اس کی جوانی کی شرارہ

من تفرح ليے ہوئے ہے۔ مروہ یہ میں جاناتا)

مجه شرارتین فطرت - بن جایا کرتی بین اورعارت

چھوڑی جاسکتی ہے مرفطرت کوبدلا نہیں جاسکال

آجدر عباس كاس شرارت فاس كالمراطا

تفااس كى تمام تراحتياط كے باوجودوہ اى كيماي كولور

تفاوه معصوم اورسيدهي سادي تفي مبين جاني تفيك

مخالف کس قماش کا انسان ہے وہ جیسی خود کھی

ووسرول كوجهي ويسابي سمجه ليتي تفي مدار عباس جيها

کھاک مردجو کرکٹ کی طرح سے رتک بدل کریزے

كواييخ جال مين يحتساناكه وه اييخ وجود كي ديوارون

ے عربی مار مار کرنے حال ہوجا تا مرجال میں۔

فكل نها للدرامش احرف سوجا تك ميس تفاكدايك

لمح كے ليے بھی اے بير خيال چھو كے جيس كزراقا

كه "در عباس"اس كے ساتھ ايساكرے كاسے ق

مای پر اعتبار تھاائی محبت پر یقین کامل تھا۔اے اپنی

غصے والی عادت یہ غصہ آیا وہ کیوں آیے سے باہر ہوگیا

تفا-وه كيول ماي يه مين محبت يه چلار ما تفاوه كيول مين

مائى كو نرى سے مجھا كا-وہ اسے اعتاد ميں لاكے بھى

توساري صورتحال متمجها سكنافها\_ايسابهي كياكه دماقا

را عباس نے صرف تعریف ہی تو کی تھی اور برتواں

كى ابتدائي سيش موتے تھے ابھی توابتدائی مرحلہ قا

وه صور تحال كويندل كرسكنا تفامروه ابني غص كى عادت

واكثرنے ماى كوسكون آور الحكشن وے كرنفيسه

خاتون كو خوش خرى سائي سي- نفيسه خاتون وين

لاؤرج میں ہی کم سم ی بیٹھی تھیں وہ ان کے قریب چا

اور قدامت بندی کے آئے ہار کیا تھا۔

کے لیے اسے کتنی ای محنت کیوں نہ کرنی رائے

ب مراول ميس مان كدا بنارامش ايما تك كا\_ ای کی حالت کودیلھتے ہوئے اس کی باتیں جھٹلانے ى دل سير جاه ربا-"نفيسدخاتون اس وقت ی و غمزدہ تھیں کہ ماہی انہیں عزیز بھی تو بے حد

الله الله المرس عما! سب تعبك موجائ كا ون ای عصے کے تیزاور بے صد جذبانی ہیں۔ ایک رے کو کمہ دیا ہوگا کھ غلط سلط بال ماہی کو گھر نیں چوڑنا چاہیے تھا اس طرح بات بھی آگے نہ

«نب اکوئی عورت اینا کھرخود نہیں چھوڑ لی جب ے اے مجورنہ کیاجائے بقینا"ماہی کواس عد تک ور کیا گیا ہوگا کہ وہ کھر چھوڑنے کو بھی راضی وی "نفیسی خاتون مای کا دفاع کرتے ہوئے بولی یں۔جانتی تھیں ماہی جائے جلتی بھی کم عقل اور بنیاتی سمی مرایخ ہاتھوں اپنا کھر مہیں اجاڑ سکتی ی مول میری بات رامش سے کوا وو بلیز-"وہ المدم بيان عاموا هيل-الكرماي كونه بنانا - "غيب جي اجها كمه كي تمبر

اوهر مما جانی اور بایا جائی رامش احدے سخت ناراض تھے ان کے زویک رامش احد نے انہیں اینا سلم نہ کرتے ہوئے وو کوڑی کا کردیا تھا۔ بایا جائی والح المرية فوب يرس تع

عماتونے عدد کھی تھیں کہ الحراح ہے کام بی تہیں کردی تھیں اتہیں بھی العالى كى طرح سے نيه بى گلە تھاكدان دونوں كى اگر الل من لاائي تھي بھي تو بجائے آيس ميں جھراكرنے ان دونول کو انہیں بتانا جاہے تھا۔ رہی سمی کسر مر على يورى كردما تفا- آخر أيك دن رامش احد

ناشتى كىبلىداس الجديدا-ودتمهارامستله كياب مدرز السي كود ميم كرخوش كيول میں رہ سکتے۔ خورتوتاہ و بریاد ہوبی سے ہودو سرول سے كيول انتقام لينيه مل جاتے ہو؟ مما اور بلياجاتى نے رامش احدكو فورا "توكافقاك مدرعاس اسانداز اورلب وليح مين بالكل بهي بات نه كرے مكروہ تو بھرا ورجھے کہ لینے ویجے ممالاس کا وجہ سے صرف اور

صرف اس کی گندی زبان اور فطرت نے میری ماہی کو جھے جداکیا ہے۔"اور پھردامش احد ساری بات يتأ بالطلاكياتفا-مدر عباس كوكه اني باتول كي وضاحت كرنا جابتا تقا مررامش احرے اے چھ بولئے سیں دیا تھا۔ چھ

نفیسہ خاتون کے قون نے اے ماہی کی طبیعت کے بارے میں بتاکر بے چین ساکرویا تھا۔ایا جاتی ای کری ے اٹھ کرد رعباں کے عین مائے آگھرے ہوئے تے ان کا انداز بے مدسنجدی کیے ہوئے تھا۔ مرثر عباس ان کے سامنے نگاہی جھکائے کھڑا تھا۔ پایاجانی نے بھراور مھٹراس کے منہ یہ مارا تھا۔

"اكريه كهرات سياعج سال يلك "تمهاراباب" ممارے منہ یہ مارویتا تو آج تم یوں نگاہی جھکائے شرمندہ نہ کھرے ہوتے اس معیر کو اپنی زندکی کا آخری تھیٹرینادو۔ کہیں ایسانہ ہو کہ اپنی عادلوں کی وجہ ے ای عزت و تو قیر کنوا بینھو۔"اور اس کے بعد مدن عیاس وہاں رکا تمیں چرسے نہ جانے کس ویس کی خاك جِعانے نكل يراتھا-

نفیسه خاتون کی کودیس مای سرر کے لیٹی ہوئی مى- آج چوتقاروز تقااے آئے ہوئے والياموا تقاماني؟ مورماني سك كرروت ہوئے ساری باغیں بتائی \_ نفیسہ خاتون نے ماہی کی تمام یا تیں غورسے سی تھیں۔ الایک بات کول مای سید مت سجعنا که میں

ومكال معالف في كاتن بدى خرس كر بهى آب

الما المرك (193 الم



Paint with Water Color & Oil Colour

First Time in Pakistan
a Complete Set of
S Painting Books
in English





Water Colour I & II
Oil Colour
Pastel Colour
Pencil Colour

آپ آرٹ کے طالب علم جیں یا پروفیشنل آرنٹ برش کیڑنے ہے ، کھمل پینفنگ تک آپ بن کتے جی ایک کھمل آرنٹ

> اب پیشگ سکھنا بہت آسان ایک ایک کتاب جس میں پیٹنگ معلق ساری معلومات

Art With you of the district

قيت -/350 روپ

بذربعه دُاک منگوانے کے لئے مکتبہ عمر الن دُ انجسٹ مکتبہ عمر الن دُ انجسٹ 37 اردو بازار، کراچی نون: 32216361 اس کے ماتھ گزارنے کے بعد کرتی ہوں اور بودی نکلی کہ کسی تیمرے کے لیے برگمانی اور بادی نکلی کہ کسی تیمرے کے لیے برگمانی اور کے لیے آسانی سے جگہ بن گئی۔" مسز اور ناحر 'رامش احمد کے سامنے آج دو ٹوک

اج ك وفعه صرف ايك وفعه تم اس موقع لو العلم مجمات كياوه تمهاري بات مجهتي ب وه لا ي جواينا كھر على باپ كا پيارا بني پھيھواور وں کا طرح سے عزیز کرن کو چھوڑ کر یماں کے ای لوگوں میں محبت سے اپنی جکسہنانے کے لیے آئی ور مركافاطر-ده سے شام كردي بي بيل ميں تهارى يندك لهان بنائيس-اے كم ت نيس هي جوده پيرسي كرتي هي- تم اس كي كي ا واود ملحقے وہ معصوم تھی بھولی بھالی تھی۔ مرشر کی وات سے اگر مہیں کھ محفظات تصانوم اسے رے بھی تو مجھا سکتے تھے۔ یہ کون سا طریقہ تھا اے کوے نکال دینے کا۔ میں نے بیشہ تمهاری الی عادات اور فرمال برداری بد مخرکیا ہے مرمای کے العلم عن م نے بھے بہت ایوس کیا ہے رامش۔ يل مهيس بهي معاف مهيس كرول كي-"وه أتكهول یں آئی تی کوصاف کرتے رامش احدے شکوہ کروہی

المجول ہوگئی مما جانی! میں خود جیران اور شرمندہ ہوں آپ سب سے 'اہی سے سابی کے سامنے جانے کا قرامت بھی نہیں میرے اندر۔" رامش احمد سر محالے مما جانی کے گھٹنوں کے پاس افسردہ سے جیٹھے

مررہ کے آو رامش۔ وہ تہمارے یے کی مال عنوالی ہے مگراہے ڈرہے کہ کمیں تم اس کے بچر می انک نہ کرو؟ "بہت دھیمے سے مما جالی نے رامش الرکے مرید بم پھوڑا تھا۔ الرکے مرید بم پھوڑا تھا۔ العمرا بچہ۔ آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں

"در عال سالی عود تو سرے عور ذات کو چھ مجھتا ہی تہیں اس کے نزدیک ورت عقل ہے جو محبت اور یقین کا رعوا کو کرتی ہے ا آزمائے جاتے یہ فابت قدم سیس رہ یائی اور تی ا ای اس کے اس خیال کی اینے اس عمل ہے "فقيداق"كردى-عورت ذات كے جذبات اور زنا سے کھیلنا اس کا پندیدہ مشغلہ ہے مای وہ عورت ذات کے وفاع میں میں بولیا وہ اس کے حقوق کے ليے تبيں لڑتا بلكہ اے اكساتا ہے ان كامول مدہ الهيس براني كے كرھے ميں لے جاكر بھينتے ہى جوام ے قدم زمین سے اکھاڑ کر ہوا میں معلق کدیے ہر جوعورت کوچاروبواری اور کھرے سکھے تکالے سرك يربازارول كى زينت بنغير مجبور كرتے ہيں۔ ايها بنتاج ابتى موماي - صرف دويا تين ملا قاتول مين م نے اس محص کی باتوں کا اتنا اٹر لے کیا اور رامش احم کی اشنے سال کی "محبت" کی تمہیں سمجھ ہی نہیں اسكى-تمنے اینا کھ چھوڑ کراچھا تہیں کیا ای-" وميس نے کھر مهيں چھوڑا تھا پھيھو۔ بلکہ رامش نے بچھے کھرسے نکالا تھا۔"مای تڑے کے سدحی

دو بین کیاکروں پھیھو! میں نے بہت بردی غلطی کردی۔ میں نے رامش کو تاراض کردیا ہے۔" وہ سکتے ہوئے نفیسہ خاتون کے ہاتھ تھاے کہ رہی

"دسے ٹھیک ہوجائے گامائی۔اللہ بھتر کرے گا۔" وہ اسے سلی دے رہی تھیں جبکہ ان کی نگاہیں دور فضاؤں میں کچھ کھوج رہی تھیں۔

000

دمیں نے جتنی نفرت اس کے وجودے اے بن دیکھے اور جانے کی اب اتن ہی محبت اے دیکھنے جانے رامش احر کا وفاع کررہی ہوں۔" وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلارہی تھیں۔

واكر شرعى اعتبارے ويكھاجائے تواس نے كھ

غلط میں کیا ایک شادی شدہ عورت کے لیے ایک غیر
محرم سے فری ہونا ہنہی ذاق کرنا بالکل بھی جائز ہمیں
قرار دیا گیا اس لیے کہ عورت بھٹک نہ جائے وہ
لاشعوری طور پہ اپنے شوہراور دو سرے مرد کامواز نہ
کرنے گئی ہے۔ ہم عور تول کو لگنا ہے شادی کے بعد
ہم اپنے ہر فعل میں آزاد ہوجاتی ہیں گر اصل
ہم اپنے ہر فعل میں آزاد ہوجاتی ہیں گر اصل
ہو ہوں پہ آنکھ بند کر کے اعتبار کرتے ہیں جبکہ ازواجی
تو ہوں پہ آنکھ بند کرکے اعتبار کرتے ہیں جبکہ ازواجی
ترد کی میں اپنے ہر قول و فعل سے اپنے شوہر کو لھے بہ
ترد کر ماہے۔ ہو قول و فعل سے اپنے شوہر کو لھے بہ
تدر کر ماہے۔ ہو قول و فعل سے اپنے شوہر کو لھے بہ
تدر کر ماہے۔ موالی بڑتی ہے۔ جبھی مرد بھی عورت کی
تدر کر ماہے۔ موالی بڑتی ہے۔ جبھی مرد بھی عورت کی

کے آنسوبو کھورہی تھیں۔
"میچھوا بھی دامش ہے ہے حد محبت کرتی ہوں۔
ان ہے ہے وفائی کے بارے میں بھی سوچ بھی نہیں
سکتی۔ پھر بھی رامش نے مجھ پر شک کیا بچھے باتیں
سنائیں الزامات لگائے اور تواور ججھے گالی بھی دی۔"
"دوشو ہر ہے تہمارا۔ اس ضمن میں تم پہاتھ بھی

انھا اوحق جانب تھر آ۔"
دیگر پھیوا میں نے کیا کیا ہے؟" دہ روتے روتے

چلائ ہے۔

دو خلطی تہماری نہیں تھی ماہی! قسور تو اس

بدخصلت انسان کا ہے جو جگہ جگہ شرپھیلانے کو پہنچ

جا آہے۔ تم خود سوچو جن باتوں کی طرف تہمار ادھیان

جی بھی بھی نہیں گیا تھا اس نے وہ سب تم سے رامش

کے سامنے کملوایا۔ اس نے تہمیں اپنی ذات سے

آگائی شعور کی نے داری پہ لیکچرز دیے۔ اپنی الگ

شناخت اور پھان بنانے کی ترغیب وی اور تم بچ میں

اپنی جنت کو تھو کرمار کے آگئیں۔"

"کچھو! آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔" ماہی نے اپنا عکر ناصلا۔

س ورہ ہے۔ در نہیں مای! تمهاری ماتوں سے جو تجزیہ حالات کا

المد مسل باب سنے والا ہوں۔" وہ خوتی ہے۔

الماليكرك 194 الله المالية الم



وقت تهاراوبال سائعيك سيس تفا-" والويول بي عرت كرك تكالنا تحيك قاميه اس كى وضاحت بيه خاكف بونى-وراب نے بھے الوفر عورت "كما؟" الى ال خود كودى جانے والى كالى با دولائى - سب سے زيالوں ای اسبات کا تھاکہ رامش احدے اے گالدی تھے السين اس بات كى تم عدق ول عماليان موں مای ایس نے اسلام کا اب بغور مطالعہ کیا ہے جانا ہے کہ غصہ حرام کول قرار دیا ہے مرے سے رب نے۔ای کے کہ غصے میں انسان ای سرھرو كلوديتا إورجان كياكيابول جاتا بم تورية ياكيزه مو بهت معصوم مو- ان چھوتي مو- آئي ايم سوری؟" وہ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہ ا تھا۔ "مقلطی تومیری بھی تھی تارامش! آپ سے محبتا وعوا اتا كمزور فكاكد يمل مرطعيدى بدكمان موكل میں توانی محبت ہے جی شرمندہ ہوں۔ پھر آپ لیے نظری ملایاوی کی؟"

"دونول اس علطی سے سکھ جاتے ہیں ماہی!اور آج کے بعد ایک دوسرے یہ اعتبار کریں کے۔انی محبت کو سرخرو کریں کے ناکہ شرمندہ ویشیان؟ میں تے عرب کی درخواست دی ہے ہم دونوں اللہ کے مر جا کے اپنی اپنی غلطیوں کی معافی ما نکس کے اور ووبارہ مجی بر کمان نہ ہوتے کا وعدہ کرس کے اور دعا كريس كے كہ مارى اولاو مارے ليے باعث رحمت اور خوشی مو- او کھر چلیں مای ب تمهارا کھ جمارا رامش تهمارے بغیراد حورا اور نامل ب اور رامق احد كواد هورا رسابالكل بهي احيها شيس لكتا-"وهاس ل طرف الته برهائ الله كر هزاموكياتها-

مای نے ایک کیے کواس کی نظروں میں دیکھاجال رامش "وہ بیک جیک کے رودی رامش احر نے محبت مسکرا ربی تھی۔ اس نے فورا " سے پیشخراپ اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے جو کہ بے حد محدثہ اور سے جو رہے کے ہاتھ کو تھام لیا بھی نہ چھوڑ نے کے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے جو کہ بے حد محدثہ اور سے خور کرنا تھا ہاکہ بج بے جان لگ رہے تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ تھا۔ یس غصے کوئی "درشر عباس" ان کی زندگی ان کی خوشیوں کو محبت کو کائل اور سرخرو کرنا تھا ہاکہ بج دوئی سے خور کے اس کے خوشیوں کو محبت کو کائل اور سرخرو کرنا تھا ہاکہ بج دوئی سے جان لگ رہے گا ان کی خوشیوں کو محبت کو کائل اور سرخرو کرنا تھا ہاکہ بھی سے خواب کے خوشیوں کو محبت کو کائل اور سرخرو کرنا تھا ہاکہ بھی کے خوشیوں کو محبت کو کائل اور سرخرو کرنا تھا ہاکہ بھی کے خوشیوں کو محبت کو کائل اور سرخرو کرنا تھا ہاکہ بھی کے خوشیوں کو محبت کو کائل اور سرخرو کرنا تھا ہاکہ بھی کے خوشیوں کو محبت کو کائل اور سرخرو کرنا تھا ہاکہ بھی کے خوشیوں کو محبت کو کائل اور سرخرو کرنا تھا ہاکہ بھی کے خوشیوں کو محبت کو کائل اور سرخرو کرنا تھا ہاکہ بھی کے خوشیوں کو محبت کو کائل اور سرخرو کرنا تھا ہاکہ بھی کے خوشیوں کو محبت کی خوشیوں کو محبت کی خوشیوں کو محبت کی خوشیوں کو محبت کے خوشیوں کو محبت کو کائل اور سرخرو کرنا تھا ہاکہ بھی کے خوشیوں کو محبت کی خوشیوں کو محبت کی خوشیوں کو محبت کی خوشیوں کو محبت کی خوشیوں کو محبت کو کائل اور سرخرو کرنا تھا ہاکہ کے خوشیوں کو محبت کی خوشیوں کے خور کی کے خور کی کے خور کے

چور سج من اولا۔ "مای نے منع کیا تھا مجھے وہ سخت ناراض ہے تم ے۔ اور بد کمان بھی۔ اے ڈر ہے کہ تم اس

"مما پلیز-ایبانومت کمیں۔ میں ایباسوچ بھی كيے سكتا ہول-ائے وجود كے جھے كواسے باتھوں كيے كاث كے پھينك سكتا ہوں۔ يہ ليے ممكن ك بعلا-"رامش احد رئيا تعا-

الو پھراے لے آورامش! تمهارے بغیرمای مر جلية كى-"وه سك الحقى تعين اور تعيك سار ه تنن کھنے بعدر امش احمای کے رورو بیٹا تھا۔ شام كے سائے كرے ہونے لكے تقع وہ لان ميں شام کے آل میں سمیٹی ساری اداسیاں ای جھولی میں والے بیٹھی تھی۔ ہوا میں بلکی بلکی خنکی تھی مروہ کسی بھی سم کے جذبات سے عاری یک تک بس اپنی غلطيول يد شرمنده ردي جاراى محى-رامش احراس کے قریب جلا آیا ۔مای اسے دیکھتے ہی رو برای می رامش احمد کی تھوں میں بھی آنسو تھے۔ دونوں بی رو رہے تھے اور دونوں بی کی آتھوں میں ندامت اور شرمندکی کے آنسو تھے دونول بی این این محبت سے شرمندہ تھے۔

المان نے گھرے نکال دیا تھا؟" وہ بھی روتے روتے شکوہ کررہی تھی۔

وسیں نے تو تم سے کما تھاکہ اگر کھی میں تم سے غصه موجاول تورو خمنامت-"وهاسے این پہلے کی کھی باسما وولارا تما-

"اور میں نے بھی تو کما تھا کہ بھی جھے۔ شک نہ کرنا ورنہ مائی مرجائے کی-اور آپ نے مائی کومار دیا ہے

مخر حفزات اليل ب كريس ايك يتيم اورب سارالري مول- كريس جھوتے يا يج بمن بھا نيول اور بوڑھی ماں کے علاوہ نہ کوئی فردے اور نہ بی ذراجہ معاش ۔۔۔ ان بڑھ ہونے کی وجہ سے روزگار کی امید بھی مشکل ہے۔ایے میں میراتیروسالہ بھائی بلڈ کینس كاشكار موكرون رات زندكي اور موت كي تفلش مين بتلا ہے۔ مخبراور صاحب شروت افرادے وردمندانہ التجاب كماس كعلاج ك ليحمارى الحامدادكرك ای آخرت سنوارے اكاؤث تمبر ون تمبر نوث : ڈاکٹرزنے ابتدائی علاج کی شروعات کے لیے یا ج لاکھ رو یوں کافوری مطالبہ کیا ہے۔ وسيم نے يا آوازبلنداشتهار برھ کرسنانے کے بعد اخبار پرے بھینکا اور تاور کے ہاتھ پرہاتھ مار کرمنے لگا۔ زید اور خاقان کے قبقے بھی ان سے چھ کم بلندنہ "واهیار تونے بھی کیا پٹاخہ اشتمار دیا ہے ،قسم سے مين توجيع راه كرروني والاتفا-"وسيم في كوديس رمے تلے کودیوارے ماتھ رکھ کرٹیک لگاتے ہوئے "اب توديكصين جناب ليسي بارش مولى باس اكاؤنث من روبول كى-"زىدى يىلىپى كاخالى ئن مرور كروستين كي طرف الجمالا-"ویے یار مزے کی بات توبہ ہے کہ خاقان نے بیر اشتمار ایک لڑی کی طرف سے دیا ہے تو کوئی بتا نہیں ردیوں کے ساتھ ساتھ کھے آفرزاور طرح کی بھی آنے لليس-"زيدن وائيس آنكه مارت موسة كمالووه سباوووو کرتے ہوئے ایک بار پھر ہنے لگے۔ "باع الله اليه تونه كويس أيك تناب سارا لڑی .... اس ہدروی کا مقابلہ کیے کریاؤں گی-" خاقان جو کہ نسوانی آواز بنانے میں ممارت رکھتا تھا۔ محلے ہونٹ دانتوں تلے دیائے میزے از کر کمرے کے عين وسطي كوري بوتي بوع برد اشاكل مي

ایک بحربور سی کے ساتھ زید نے موبائل میں گا لگایا تو خاقان می ٹرک ڈرائیوری طرح دائیں ہائی دو لنے لگا۔ چرے پر شرمانے کے باٹرات سنی کی آواز ے ساتھ یوں ابھرے کہ لگا ملکہ شراوت کی طراو جى شراتے ہوئے كى شديد انت يا تكيف كاشا ہے۔اس کی اپنی "قال اداول" نے زید و سم اور تار كو بھى اكساتے ہوئے كرے كے عين وسط ميں اس

بولاتوزيد كوجى شرارت سوجعي-

"نەبىسىيە كرياكر ايوسى نەتۇۋرياك

كى بروائي بيكى كالكادول دهيرى

مس بارش كردول يسيكى ، جوتو بوجائے ميرى

کے قریب ہی لا کھڑا کیا تھا 'جہاں"اعضاء کی شاعری"

میں سب بی اپنی اپنی "آزاد تظمیں "پیش کرنے کے

"مردانه مجرے" کے اس ماحول میں حقیقت کارنگ

بحرے کے لیے زید توٹ چھاور کرنے کا ایک کرنا ہے ؟

بوائز باسل بمشهد كهارض يرموجودوه خطرا

ہے جہاں شاید کافرستان (چرال) کی طرح کوئی قانون

لاکو شیں ہو آ۔ یمال سےوالے ہمشہ ول کے قاعدول

اور موڈے قانون کے پائد ہوتے ہیں۔ بیروہ جگہ ہول

ہے جمال دن رات عیاشی کرنے کے لیے والدین اور

ادارے کی اجازت سے داخل ہوا جا تا ہے اور پھر

چرتھنے کا کی کا دل میں چاہتا۔ بداشہ یہاں کے

باسيول كي غروب آفاب اوررات طلوع آفاب

شروع ہوئی ہے۔ مخلف سم کی ایکٹیوٹیز میں

مفروف مارے مستقبل کے معمار بھی کھار آونگ

يا نفري كى نيت يونورش اور كالح كارخ بھى كرت

بين جمال بيشري الهيس نياطالب علم المجهاجا آب

واقان اور تادر كاشار بهي موتا تقارجو مختلف جلول

ے حصول علم کے لیے لاہور آئے تھے۔ جاروں آیک

متوسط طبقے علق رکھتے تھے اور کاشت کاری اور

3 198 Dish

اس فتم کے نے طالب علموں میں زیر وہم

ميس بهولا تقا-

عاروں کوماہانہ اخراجات کی مدمیں والدین سے منی اروروصول ہو یا جس سے وہ اپنی قیس اور دو مرے وے بھی نبٹا دا کرتے ہاں یہ الگ بات تھی کہ اگر مع استبار كامتن بعيشه الك مرمقصد ايك بي موتا-اں دفعہ بھی والدین کی طرف سے اضافی رقم نہ جھیجنے كے اعلان كے بعد أيك بار بھروہ اخبار كے وفتر بھا كے ك وال كم الحمر ياول ميس بهلانا جائية تقي بعجى اليلاب وقاسوقا "اخباريس نظر آني هي-

"اوع بل كيس اكسى وقت كمپيوٹر كى جان چھوڑ الله الريار الحصالة لكتاب يد كميدور ميس تيرى نئ وی دائن ہے۔ جب دیکھواس کے پاس اس کے

ويم نے کھانے کی ٹرے ديوار كے ساتھ ركے

الوياراتو بهي تومار سل لا كي طرح اجانك بي آجا يا اب جھے کیا تاکہ تومیس کی لائن میں نگاموا تھا۔" فاقان نے فٹ سے اسکرین بیج کو minimize الارنيك سے كھانے كے سامنے آپنجا اس كى السب وقوع يذير مونے والے اس فاف عمل عرى كے باعث سينے سے شرابوروسيم كوجلاؤالا

اعت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے کزر او قات به به انداز من مورى مى فطريا الطبلے اور شوخ ر فی وجہ سے ان جاروں کو ایک دو ہے کے قریب وين بالكل بعى وقت تهين لكا تقا- مزاج اوربيك راویدی ای ایم اسلی کے پیش نظریاسل میں بھی ان ایک ہی کرے میں ہوتی تو پورے ہاس میں الارب مشهور موكيا-

ما تيوں كے ليے بھي مزيدر م در كار مولى تووه بلا بھيك فر صرات کادروازہ کھٹکھٹادیے۔اخبارات میں دیے تعداوروه جانة تق كم مخير حفرات كويقينا "اور بھي الله كام موتے بین اس ليے امداد كى ايمر جنسى ايل كر الدايس صرف يا ج لا كه رويول كي الدادما عي كي محى اور

حران مونا فطري تقا-ودیج که رما ہوں یار کہ آج کینٹین کی دیکوں میں بوندا باندی مونی تھی جے اڑن طشتریوں کے ساتھ خاقان بھی ایے نام کا ایک تھاچرے یر "خیراتی اداروں کے ایڈور ٹائزمنٹ"تما تاثرات بنائے لولا

وتحجے توقعم سے سیاستدان ہونا جاہیے تھاجب

كام كاوفت آنائے تو مرى كى طرح كونے كلدرول ميں

جا کھتا ہے لیکن ہاں کھے کھانا ہو توہاتھ رکڑ ناسب

"او چکر "كيول كرى كها تا ہے يار \_ يادر لها لرجم

ياكتنان ميں ہيں جمال ايك كما تااوروس كھاتے ہيں۔ تو

كيون باسل كابك نما كرے كويور پين قانون

خاقان نے بنتے ہوئے ایر کولر آن کر کے اس کا

"چل نابس اب مُعندُ ابوجاعَصه نه کر... ویسے بیا

"ان دونوں کادل کھبرارہاتھااس کے ذراسرو تفریح

وسيم براييركولر كي محدثري موافي خاصا مثبت والا

تھا تھی خوشکوار موڈ میں جواب دے کر کھانے کی

طرف متوجه ہو کیا یوں بھی یہ ایر کولر بھی خاتان کے

' وسیم یار تھے پتا ہے آج بوندا باندی ہو رہی

"اعی بوندا باندی؟ بامریزیا عوے سباہے

کھوسلوں میں منہ دیے بیٹے ہیں اور تو کمہ رہاہے آج

بوندا باندی موری می-"خاقان کی بات پر اس کا

ارتے کا بچ کتے ہیں الميدے راملين آمچلول كى بمار

رخ وسيم كي طرف كياجو ململ طور ير رو هي موني محبوب

كى تفير بنا بيھاتھا۔

نادراورزيد كمال بي اجمى تك؟"

سے طبیعت میں خاصاافاقد ہوگا۔"

اشتهارون ي كي يولت خريد أكياتها-

كے كت چلاكر بريدے كام كوانا جاہتا ہے۔

كى كدوسيم في يلك توبليث ميس موجود ماش كى دال اور عجيب الخلقت سائزي روني كوديكها اور بحرب اختيار

ودارے تو کیامیں غلط کمہ رہا ہوں او خود و مجھ لے ان مجوسول كويوالله يوجه كاماش كى دال .... اوراس كے بھي دانے لگتا ہے مردم شاري كے بعد بريليث ميں مند بسورتے ہوئے اس نے پلیٹ برے کھے کادی هي چرب ياكك "مازه يه" بحة وكهاني دياتو وسيم نے اس كى بھوك مرجانے پر پرسه دينا ضرورى "بس يار جم عم كياكر سكتے بيں بے بس بيں كه ميس انجارج كومي منظور تفاخود من بھی تیرے عم میں برابر "ایک ابا ہیں تووہ کی بندھی رقم کے علاوہ ایک روبير مين دية كه ليس ان كالادلا بكرنه جائے اورب ميس والے .... " بھوک يقيناً" اس وقت زورول پر مھی جبھی غصہ حتم ہونے میں تہیں آرہاتھا۔ "ميس انچارج كابس چلے تو چاول بھی شور بے "تو چکه توسی یار .... نمک مرج بهت کرارا ب وسيم اس كاخالى بيك رمنابرواشت سيس موريا تفاليكن أس سے يملے كه خاقان كوئي كراراسا جواب ديتا نادر اور زید کی بات رہنے ہوئے کرے میں داخل ہوئے کیلن خاقان کے بکڑے ہوئے آثرات و مکھ کر الركول بھى يەتىرے منەركيول لود شيدنگ مو زيد كامخاطب يقيني طور برخا قان تفاجس كي بيشاني بر شكنول كالمؤس فل جارى تقا-"ميرے منه كوچھو ژاق بتا اكيك توالجرے" جيساتيرا ندے اورے "ریکٹ" بھی کھلے چھوڑویتا ہے گئی وفعه مجھایا ہے یاردیکھنے والوں یربی ترس کھالیا کر۔" خاقان جو كه يملي بي چوث كهائ بيضا تفا زيد اور تادر كابسناك مزيدتاكيا "بالاستوبهاني توبي اس "بند چوميشي"كامسله

فیثاغورث بتادے۔ "اپ چرے کے مولے انہ کی الجبرے سے مماثلت پر زیدول کھول کر ہنا تا انہ انہ کی الجبرے سے مماثلت پر زیدول کھول کر ہنا تا انہ انہ میں ہے یا ۔۔۔ بید بے چاں آن انہ انہ میں ستانی "کاشکار ہے۔ "وسیم کے دجہ بتائے پر اور نادر نے ایک دوسرے کو معنی خیز ہوں کے بائر دیکھا تھا۔
دیکھا تھا۔
دیکھا تھا۔
دیکھا تھا۔
دیکھا تھا۔

"بائے دا دے تم دونوں کماں ہے آرب ہو۔"خاقان اب تک کھانے کاخیال دل ہے نکال چا تھااور آرام ہے ٹائلیں پیارے بیشاتھا۔ "ہم۔ہم تو آج چائیز کھاکے آرہے ہیں۔"اور نہم۔ہم تو آج چائیز کھاکے آرہے ہیں۔"اور

"چائیز ... ؟ اوئ الله کے بندو "ایک توپیلے ہی چائنا والے اپنی آبادی کم ہونے پر رورے ہیں اور نم مزید" چائیز! گھاکے آگئے ہو؟"

"جناب اخروث "مم چائیز فود کھا کے آئے ہیں اور لگتا ہے ہی بات من کر تیراذ ہی توازن ...." " ہائیں چائیز فود ؟ او چھے ہوش کرویارو تہیں نہیں بتا 'وہ بھی نہیں کھانی چاہیے .... خصوصا م

خاقان نے اس کی بات درمیان ہے ہی ایک کر جواب دے ڈالا تھا۔ جبکہ وسیم اور زید مسکراتے ہوئے دونوں کی جملہ بازی کامزالے رہے تھے۔

رورس برای مرای از استان کول میں کھانی استان کو تھا۔ چاہیے ؟ دو زیج ہونے کو تھا۔

" آیونکہ چائیز فوڈ کھانے سے آنکھیں "جھوٹی" اور تبلی ہونے کا سخت خطرہ ہوتا ہے اور اگر ہم پاکستانیوں کی آنکھیں ایسی ہو گئیں تو ہائے اور ا گھوریں کے کیسے؟"

خاقان کی بھرپور ہاٹرات سے کی گئی اس بات ب مشترکہ فلک شکاف قبقہ کمرے میں کو نجاتھا۔ "چل بھروسیم بیہ تو ہی سارا کھالے ورنہ ہم تو نم دونوں کے لیے پارسل کروالائے تھے۔" نادر نے شاہ وسیم کی طرف بردھایا جس کی طرف پہلے ان دونوں کا دھیان ہی نہیں گیاتھا۔

المالمال 200

الومیرے نوشہو کے نوشیرواں اللہ تخفے ہیشہ اللہ کھے ہیشہ اللہ کے اوقیق دے۔ "
اللہ کا اکلانے کی توفیق دے۔ "
اللہ نے کھی اورلانا جا اللہ اللہ کھی سے اللہ کے کھی اورلانا جا اللہ اللہ کھی سے اللہ کی تعلقہ اللہ کے کھی اورلانا جا اللہ اللہ کھیوں کی جگہ اللہ اس جا کھی سے دائش بھی لگا دے گا ناتو اس جا کی تشم اللہ اس کے دائش کی تشم اللہ اس کے دائش کھی سے اللہ اس کے دائش کی تشم اللہ اللہ اللہ اللہ کا اللہ اس کے دائش کی تشم اللہ اللہ اللہ کا دائش کی تشم اللہ کے دیا تھی کے اللہ اللہ کی تشم اللہ کی تشم اللہ کی تشکیل جائے گا۔ "

الم تے ہوئے سیابی مجیل جائے گ۔" ای بات پر سب کے ساتھ ہنتے ہوئے اب اس کی بان میں جان آئی تھی۔ چند کمحوں پہلے چرے پر بین ترقی بھوک کی جگہ لذت کی شہنا کیوں نے سنجمالی آووہ عرب ہو کروہیں بدیڑھ گیا۔

میں ہوکروہیں بیٹھ گیا۔ اس کی وال اس وقت بیٹنی طور پر چائیز فوڈسے رس کا ساجلایا محسوس کر رہی ہوگی جس کے آنے سے کمی اور پائی الگ الگ ہو کر اس کے عیب مزید ملان کررہے تھے۔

## # # #

جب سے مختلف اخبارات میں خاقان کا دیا کیا اشہار چھیا تھاوہ سب تقریبا الدوزانہ ہی کالج آرہے سے چھیا تھاوہ سب تقریبا الدوزانہ ہی کالج آرہے سے چھیا تھا تا صرف بید بلکہ وہ چاروں ہر آیک سے بات کرتے ہوئے مختلف انداز میں گھما بھرا کر موضوع کو اشہار کی طرف موڑ دیے اور پھرسب کے سامنے اس الکیا سے ہدروی جہائے ہوئے مدد کرنے کے مختلف طریقول پر خود کرتے نظر آتے۔

مزے کی بات تو یہ کھی کہ خاتان ایسے گنے ہی

گاس فیلوزے فون پر لڑکی بن کربات کرجا تھااورای

گریے ہے گزرتے ہوئے اسے بہت سوں کی "ذائیت
"اور "اصلیت "معلوم ہوئی تھی لیکن ان سب
شونیوں میں وہ یقینا" یہ بھولے بیشا تھا کہ وہ تین جوان
بنوں کا اکلو تا بھائی اور بوڑھے والدین کی امیدول کا
واحد مرکز ہے۔ ایک سال ہونے کو آیا تھا گراس نے
واحد مرکز ہے۔ ایک سال ہونے کو آیا تھا گراس نے
اخراجات کے کوئی بات نہیں کی تھی۔ زمینیں کیا آگا

ری ہیں؟ کیا کاشت کیا جارہا ہے؟ بہنوں کی شادی
کب آور کیسے ہوگ؟ این لاا بالی طبیعت کے باعث بیا
سب باتیں مجھی بھی اس کی توجہ اپنی جانب نہیں تھینے
پائی تھیں۔
پائی تھیں۔
میں آ کر برجے والے بھول گئے
کتنا زیور بیجا تھا
گئے گئے گئے گئے

"ویے یار خاقان تو ہے برط تیز۔" زید کمپیوٹر آن کیے بیٹھا تھا اور خاقان کے نون بند کرنے کے انتظار میں تھا جھی اس کے نون بند کرتے ہی بغیروقت ضائع کے بول اٹھا۔

"تیز؟ کیوں تونے مجھ ہے سبزی کائی ہے؟"اس کا مزاج دھنگ رنگ ساتھا بہت کم سنجیدہ ہو تا۔ "نہیں میں نے تو نہیں البتہ یہ تری "شانزہ" نے ضرور سبزی کائی ہے۔" زید کے "تیری شانزہ" کہنے پر وہ ایک وم چو تکا ضرور مگر پھر سنبھل گیا۔

و من اصراف سبزی بلکہ اس نے تومیراخیال ہے کتنوں کے کان بھی کائے ہوں کے اور اب سوفیصد لوگوں کی جیبیں کائے گی۔" جیبیں کائے گی۔"

زید بردی دلچیی ہے کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جمائے ۔ تصروکر رہاتھا۔

و کوانی اور جیس تو ٹھیک ہیں ' ناک تو نہیں کو انی نا۔ ' فون کو چار جنگ پر لگا کروہ بھی اب اس کے ساتھ ہی آ بیشا تھا جمال زید اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں شانزہ کی وال پر موجودرش دیکھ رہاتھا۔
میں شانزہ کی وال پر موجودرش دیکھ رہاتھا۔
"ویسے ناک تو تو کٹوائے گا۔ اس کی بھی اور اس کے اس کی بھی اور اس کے

"ویے ناک توتو کوائے گا۔اس کی بھی اور اس کے اماں باوائی بھی "اگر اس کے کسی لگتے گئے نے دیکھ لی تو

"ارے جب میرای تصویریں انٹرنیٹ پر دنیا بھر نے دیکھیں اور اس کی تاک نہیں کی تو پھر اس کی بھی خیر ہے۔" شانزہ کی طرف سے دیے گئے اپ کمنٹس کو ہ برے مزے سے پڑھ رہاتھا۔ کمنٹس کو ہ برے مزے سے پڑھ رہاتھا۔ کمنٹس کے اور بح دی چھتاں اچیاں س

901 WS to

ير توث يرو-"وسيم اور نادر شرك المالك الدران یج کیتا آون وا جوک وی ی بوع تووه دونول حقيقتاً "لبيك كتة بوع لحرام یج جمائی دے بھائی وی ظالم س م سانول تاران وا شوق وی ی محاذير آن موجود موے-وويارنادر كهانالائع بوتوساته بىلا نفسم "پاراتن اچھی شاعری کو تو کھے بھر میں ایسے بدل بھی پکڑلاتے "کھانے پر تظریر تے ہی خاقان کے ر والتاہے کہ سجیدہ شاعری کرنے والا شاعرایی شاعری کا يد حال و كيه كرف بناندره سك-" و آخر بولی دھونڈ نے کے لیے شور بے میں دور کا "بى God Gifted چيار بھى غود تىس كيا اس بسرر-"خاقان نے ارائے ہوئے کندھے مرنا تعورتی ہے۔" "ندیارند ... دو ایکی ضرورت نمیں ہے وکی فرضى كرد جھاڑى تھى۔ "ویے یہ تصورے برای پٹاخہ عمراور یجنل لگتی میں ہملی کابٹرے بکڑلایا ہوں توبہ لے لے "و نے اسے اپنی پلیٹ سے بوٹی نکال کردی تھی۔ ہے۔ کمال سے اڑائی؟" يوں بھی خاقان کی قسمت الیمی تھی کہ کم مرس "ائے گاؤل کی ہےدوست مجھلی دفعہ گاؤل کیا تھا اس کے لاؤ الحیائے جاتے اور یہاں وہ نتیوں بھی اس ا تب موبائل سے بنائی تھی بیر تواہیے کھر میں سبزی کاٹ بے حد خیال رکھتے کہ وہ تینوں ہی اس کے مقابل رى تھى اورائے تواب تك يتا بھى تهيں چلا ہو گاك لهيس زياده ذمه وارتص میں نے اس کی تصویر بھی بنائی بھی تھی۔ خاقان نے پیڑھے یہ جیمی شانزہ کوایک بار چرویکھا جواہے سامنے زمین پر سبزی کا ڈونگار کھے ہوئے تھی "اوتے ہیرو سے کس کاتولیہ اٹھالایا ہے؟" خاقان مركى كے يكارفے يرجونك كرويكھااور بس وہ ايك نمانے کے بعد ابھی کرے میں داخل ہوائی تھاکہ زید لمحدای کھر کی میں موجود خاقان کے موبائل میں کی پولیس چوکی پر رکناروا۔ " يارايك توليد ب كوني لركي توسيس المالايا جوتويول صبحے کی گئی چئیا میں سے شام کے وقت بال نکل تفتیش کررہا ہے۔"بیدی طرف اچھالے گئے کیا كرصراى داركردن سے كينے ير اتراب كاشكار تھے تو تولیے کوزیدنے کری کی پشت پر پھیلاویا تھا۔ كاجل سياه أتكهول كي جيكيلي زمين مس كرفير مغرور "جھے کیابعدیار ارکی بھی اٹھالائے ۔ لیان بہ توبتاکہ کی اور کاتولیہ کیوں لے آیا؟" ووتصور توچل تونے بنالی مرفیس بک پریہ جعلی "اوئيايوصاحب ميراسي في الرالياوري ب اکاؤنٹ بناتے ہوئے اس کی تصویر لگا دی اور وہ بھی کسی کا اٹھالیا۔بس!اورویے بھی اسل میں توبیہ جول ورست معلومات کے ساتھ ' کھ زیادتی سیں ہے یہ مولى چوريال جائز مولى بين يار-" زید کوشازه سے بمدردی محسوس بوربی می-"جى مىس تواينافتوى اينياس ركھ بچورى جوركا "ارے چھوڑ تا 'توبیہ دیکھے کہ اشتمار میں دی گئی مولى ہو وہ چاہ جھاڑو كالك تكابى مو-"زيدال معلومات سے بی تصویر کتنا میج کر رہی ہے اور دیکھنا بات درست تھی جبھی دٹ گیا۔ "او توبیہ فکر چھوڑ دے بھائی اب تیرے دوست اکاؤٹ میں جتنے روئے آئیں کے ناسب میری فیلفونک بات چیت اور اس تصویر کے سبب ہی آئیں الشيندرداتنا بهي كراموانسين بي كه مندلعل عجماله کے سے چراوں میں نے کوئی خلال تھوڑای کاع "كَمَانًا آكيا بَعِي آجاؤ اور دسمن كي فوج مجھ كراس المالدكران 202

ودواری ضرور لے رکھی ہے ماکہ دوسرے " دینگی وديواس بندكر محياالني سيدهي الكتارة المي ے محفوظ رہیں ہو ہما کم جمال ایاک۔" ہروقت مستی زاق کرنے والا خاقان لحد بحریں واجهالو الكل محكمه صحت من بحرتى مو سي جين ہے ان کی دن بہ دن بہترین ہوتی صحت دیکھ کر مجھے ود تواور کیا جھوٹے قد کا می توفائدہ ہے کہ برحمانے ملي اندازه بوكياتها-" مين جي لا هي كي ضرورت مين يرالي-" خاقان سمجھ کیا تھاکہ زیدفی الحال اسے ستانے کے زيد نينة موت جوالي آنكه ماري سي اوراس رویں ہے جمبی آئینے کی طرف منہ کے اب جیل ے پہلے کہ اس پر بھی ڈرون حملہ ہو تا خاقان کے ے بالوں کوسیٹ کرتے ہوئے اچھی بمووں کی طرح شازه والے موبائل برنیل ہوتی اور وہ اسے کھور تاہوا ر سروں کی سننے اور خود خاموش رہنے کی الیسی اینا چکا نسوالی آوازیس بیلو کمه کرفون کی طرف متوجه تو بوا الحالين ظاہر ب زيد كے ليے بديات مضم مونے ليكن چندى سينڈز بعد جيے خون خشك ہو آمحسوس سب كى عجمال ظالم وورے جيسا وارون مم جي والىنه محى جيمي بنستا مواشيشے كى طرف بيثت كيے اس ہوا۔جے تدے چند من بات کرنے کے بعد اس فے كے سامنے آن كھڑا ہوا۔ فورا"سائے رکھی۔ پانی کی بوئل کومنہ لگالیا۔ چند واوع الميرى سيب عمس توزاق كررما تقابتانا الكل كھونٹ ميے تولكا جيےوه دوباره دنيا مي آكيا مو-زیدان کرے کی اس کا القدال ال تمرر فون كول كيا تها؟ خاقان نے سلے تو " كول يار خراق بي استرى شده كرك ا ہولیں تعیمرزوالی نظروں سے جانچ کر اس کے الماري ميس ركه كراو ثانوات واله كرجران موا-وولفين كران بى باتول كى وجه سے بچھے تو د جو رول كا سجدہ ہونے کی تھیں دہائی کی چراولا۔ "مجھے پتاہے کس کافون تھا؟" ورد"رہےلگا ہے۔"خاقان نے بیفوم کے ان گنت "يارابائے شازه والے اکاؤنٹ میں جالیس ہزار "وكى ليكس" مجماب كيا... ؟ بحنى توبتائ كا لاے رالفرکے ہیں۔ کمہ رے تھ میں خود بھی المنس بورول كاورد\_\_؟ مركب بیوں کا باپ ہوں اور تمہارے حالات راھ کر بہت "باراباكافون تعاشازه كے تمبرر-"خاقان فظ رجدہ ہوا۔ روبوں کے ساتھ وہ کھ گیڑے بھی لائے "ابا"ر زوروت موے کماتوزید کو کرن ساجم میں "بسيار كيابتاؤل جب بھي پيار محبت ميں مكن ہنتے تے جودہ جائے تھے کہ اس کی والدہ کودے آئیں ماکہ دور ما محسوس موا-مسكراتي جو ثول كو ديكها مول ول ميس عجيب سا درد و كام أسليل-" "انكل كا؟ يارد يكف من توبوت شريف النفس مو آے توب ظاہرے "جو ژول کا درد" ہی کملائے گا " پر؟" زيدمنه كولے جرت عارى بات ى انسان لکتے ہیں لیکن اس عمر میں بھی استے رسین " فيركياس نے كمدوياكم بم توجعانى كولے كراسلام "اوئے بھینس کی وم عقل کی بات کر .... تجھے پتا آباد آئے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس 'روبوں کی مہانی بھی ہے فون کیا کیوں تھا؟" البته كيرے ياتو آپ واپس لے جاتيں يا ايد هي سنشر " منے کا ٹائم مانگ رے تھے؟"چرے پر شرارت دےویں ماکہ کسی اور کے کام آجا میں توبیا ہے گئے حرت كالبادع من موجود هي-لے کہ بنی تم فکرنہ کرد مجھے جتنا ہوسکا ہرماہ بیک "نيس تيرے مرنے كانائم مانگ رے تھے۔"نيد فراع ممارى الدادكر تاربول كا-" في حقيقتا "اس نيج كر جمور اتقا-"اوهائی گاؤ" کی لیے توونیا کو گول کماجا تا ہے۔" "ہاں توقیس ضرور تاویتا۔ویے کیا آج کل "بات تو تھیک ہے لیکن ویکھ اتنے روپے ابانے انہوں نے بندے مارتے کی سیاری لینا شروع کی ہے: ل تک بھے ہیں دیے۔" "ال تویاریدر فم بھی دہ شانزہ کو کب ے رہیں " سپاری تو نہیں البتہ تیرے جیسوں کو مارنے کی

-الله تعالى كود -ر جي قرض كى من يايول مجھ كرانبول في sky bank من الله تعالى كياس غیرمعیند مدت کے لیے ڈیازٹ کروادی ہے جوبعد میں اسس کی گنامنافع کے ساتھ لوٹائی جائے گ-" "دليكن بيرسي توتب مو كاناجب ان كى دى كى را مقیقی معنول میں کی کےعلاج یا امداد میں خرج ہو۔ زيد كى بات نے خاقان كو بھى کچھ سوچنے پر مجبور كيا تھا۔ "انكل كى نيت توسيحى إورانهول في رقم دے وی اس لیے ظاہرے کہ ان کا تواب تواس وقت سے طے شدہ ہے کہ نیک عمل کا ثواب نیت کرنے ہی ملنے لکتا ہے البتہ برے کام کا گناہ اس کے کرنے کے بعدے شروع ہو آ ہے۔ توبس اب برتور مم وصول كرتے والوں كى كرون ير بوجھ ہے تاكہ وہ كس چرك حق دار تھرتے ہیں۔ بات كرتے ہوئے شايد زيد كو بھى اندازہ تهيں تفاكيد سوچنے والے زہن کے لیے یہ لئنی کری بات می-

البته جسے ہی بات حتم ہوئی توخا قان اور زیر دونوں کے ای استاندر کھ بلکل ی موتی محسوس ک-بعض او قات ڈھویڈنے کے دوران سامنے رکھی چز نظرسيس آنياس طرح بيباتين بهي جانة توده بهي تق کیلن دھیان کو کیان کی منزل مہیں مل یاتی تھے۔ زندگی كى افرا نفرى ظاهرى أسائتون وفتى نفريح اوررزق حاصل کرنے کی وھن میں وہ مینی طور پر رازق کے بنائ كت اصول وضوابط كو نظرانداز كربيض تص خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں

خیال رزق ہے رازق کا کھے خیال نہیں دوسری بی سے ایا ان کے سامنے بیٹے تھے مهمانوں کوچو تک مروں تک آنے کی اجازت نہیں دی كئي تھی۔ اس ليے تمام لوگ لينٹين كے زويك بى بخوز يثرزروم من بميفاكرتے جهال آج زيد وسيم اور تادر عاقان کے والدصاحب کے مراہ اس وقت ملکی صورت حال ير گفتگو كررے تھے۔ آنے سے جل چونکہ وہ خاقان کو بتا چکے تھے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا جا ہے ہیں اکہ دوسال بعد ہوتے والی بس کی

المالمدكران 205

چرے برنیرسلطانہ سے بازات سجائے بات کا آغاز كرف والف خاقان في جمله ممل كرف كم ساته بى وائیں آنکھ بند کی تھی اور اس کی شرارت پر زیدنے یاس رکھے کائن کے سفید کرتے کا کولہ بناتے ہوئے اس پرورون حمله کیا۔ ر جب تو ہاتھ میں لائھی کیڑے جمک کر چلے گا جب" " فکرینہ کروہاں یک نوبت نہیں آئے گا۔" زید

اس سے ۔۔۔ اورویے بھی یہ شرارت ہے چوری میں

"ہاں یارویے یہ بوائز ہاٹل بھی کی جنگل ہے کم

نہیں ہے۔ رنگینی تو کیا زندگی تک کا نام ونشان نظر

میں آیا۔ووروور تک جمال دیکھو" گئے کے کھیت

كور المنتفي اور علته بحرت نظر آتے ہیں۔نہ كند

كى باليال نە كھولول كى ۋاليال ئىزىول سى چىچمابىت نە

ہوای زماہ بلکہ بچ ہوچھوتوبہ "سب جیل" ہے ہم

مزارع نما اسٹوؤنش کے جے ولن بنا کھومتا رہتا

كىدكھ بھرى داستان بھى س رہاتھا۔

اسرے كرتے ہوئے كماتوزيد جونك كيا-

عمار كمهاش كے قانون كے مطابق-

"بإشل نهيس جنگل كا قانون كهو-"

WW.Darselows

مشهورومزاح تكاراورشاع ء جي کي خوبصورت تحريري كارثونول عرين آ فسٹ طیاعت ،مضبوط جلد ،خوبصورت گرد پوش **ዸ፠፠ጜጜጜጜ፠፠ኯኯጜጜጜጜ** でんしんしんしん き سترناص الله ونياكول ٢ 450/-سفرنامه 450/-و این بطوط کے تعاقب میں سفرنامه کے طبع ہوتو چین کو صلبے 5 خرنام 275/-ترى قرى پراسافر مرنام 225/-الم خارگدم とりつか 225/-うくとうてんりつり طزومزاح 225/-16.05. الستى كوي 300/-ی جائز یک دلوحش دلوحش جوعه كالم 225/-بحوصكام 225/-اعرها كؤال الدكرايل يوااين انشاء 200/-لا كلول كاشير اوجرى النااشاء X 120/-طزومزاح بالتمانظاء في كى 400/-طزومزاح 400/-آب ے کیاروہ

ودچھوڑویا ۔۔۔ مطلب؟ "مطلب کیا بھائی ؟سیدھی ی بات ہے کہ انہول نے رشتہ تو ژدیا اور اس کی چھو بھی نے بھی اس بات کو باديناكراكي اليي اليس كاؤل من يصلاني بين كه مين تو وسيةاجي سين علق-" بات کرتے کرتے وہ بھی خاقان کے ساتھ کھڑکی ے تھوڑا ہٹ کر ہوں کھڑی ہو گئی کہ وہ دونوں تو او بھل تھے مرامیں بخولی نظر آرہاتھاکہ شانزہ اب اس مفد جادر کوشایر میں ڈالنے کے بعدوہیں اسے اور دویٹا مجلائے لیٹ چل ہے۔ ودكيا؟ خاقان نے صدے كى شدت سے كماتو مرور مر آواز جیسے کہیں کھوسی کئی تھی۔ ود بھائی بورے گاؤل میں ان کی بہت رسوائی ہوئی ہے۔ ہربندہ ان پر اٹھی اٹھا رہاہے شانزہ تو ایک طرف اس کے امال ایا بھی کھر میں برز ہو کررہ کئے ہیں کیونکہ بت سے لوکوں کو تو کمال نے پھھ شوت بھی و کھائے وولل .... سيكن تازوجيشه أتكهول ويكهايا كانول سنا ع و میں ہو مانا۔"اس کیلاایالی قطرت کے اتھوں کیا کیا ایک چھوٹا سامل یوں سی کی زندگی بریاد کردے گا بدنواس نے بھی سوچا بھی مہیں تھا۔ یوں جی یہ تصویر اس نے چھپلی دفعہ آنے پر اس جكه كفرے ہو كريناني هي جب شائزه كارشته طے ہو جانے کان کراس کاول عجیب سی کیفیات میں کھراہوا قل وه احساس كما تفا كيول تفا ؟ بيروه مجمة تهيس مايا تفا مین بس میکانگی انداز میں ایک تصویر ضرورینالی تھی جو لعديس كاور طرح كام آني-" بحيث تهيس مراكثرتواييا بھي مو تاہے نابھائي ونيا ای لوچ مانی ہے جوسامنے ہو۔ آنکھ او تھل حقیقت کو

تعیں جواتی گری میں بھی صحن کے بیوں نے گئے پیل کے بیڑ کے بینچ چاریائی بچھائے سفید چادر پر چار سوئی ٹانکاکاڑھ رہی تھی 'لین خاقان کو لگاجیے یہ چادر محض دو سروں کی نظروں سے بچنے اور خود کو مصوف و کھائے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی خیال کی تائید شانزہ کی انگی میں چھنے والی سوئی نے بخولی کردی جس کی آڈمیس اب وہ آنسووں کی صورت ذیر کو الجمل ترخیالات کو ممانا جارہ ہو تھے۔

سونی نے بحولی کردی بس کی ازیس ابورہ آنسووں کی صورت ذہن کو الجھاتے خیالات کو بماناچاہ رہی تھی۔ "جا بھی نا۔ تیرا ریڈیو کیوں بند ہو گیا ہے؟ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟"

نازوات خاموش و کھے کردوبارہ اپنے کام میں لگ گئی تھی اور دوبارہ اس کے استفسار پرچونک کردیکھنے لگی کیونکہ گھر گاؤں یا رشتہ داروں کی اس قسم کی بات چیت سے وہ بیشہ جان چھڑا تا تھا اور آج وہ خود شائزہ کے بارے میں کرید رہا تھا۔ اس بات نے نازہ کو حیران کی اتھا۔

" بھائی بہ تو تہمیں بتا ہے تاکہ شانزہ کی اہاں تو ہملے
ہی اس رشتے کے حق میں نہیں تھیں وہ تو اس کی
پھو پھی نے بس ضد میں آگراس کے آپاکو بھی ان باتوں
میں نگاگراس رشتے کی ہاں کروالی تھی۔ کہتی تھی کہ آج
ہے چند سال پہلے اپنے آپ کو کیا سمجھ کرشانزہ کی اہاں
نے اس رشتے سے انکار کیا ۔ میری بھی ضد ہے کہ
شانزہ کو اپنی بہونہ بنایا تو تام بدل دیتا۔ "

"اوہوتو مجھے بس آخری حصہ بتاکہ مسئلہ کیا ہوا؟" من کی بے چینی خاقان کے اعصاب پر مکمل حاوی و چکی تھی۔

''مسکہ یہ ہواکہ کمال بھائی نے اسے انٹرنیٹ پر وکھ لیا تھا جہال بقول ان کے شازہ نے جانے گئے ہی لڑکوں سے دوستیاں کرر تھی ہیں اور پٹاخوں مچھاجٹر ہوں جیسی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی تصویر سے لے کر شہر تک کانام وہال درست ظاہر کرر کھاہے نہیں ہے تو بس گاؤں کانام سے ناصرف یہ بلکہ اور بھی کئی طرح کے الزامات لگا کر انہوں نے اسے جھوڑ دیا

شادی کے سلسلے میں ان کی دوکر سکے۔ جبی طے بیایا فقاکہ "اشتہاری رقم"کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں واپسی پر فیصلہ کیا جائے گا۔ ایا کی طرف سے جمعی کو دعو کردیا کیا تھا البتہ ہاریخ طے ہوجانے کے بعد دوبارہ فون کرنے کا کمہ کر خاقان نے بھی انہیں گھر آنے کی پر خلوص دعوت دی تھی۔

\* \* \*

"نانف سے تیری" لوکی "کوکیا ہوا ہے؟ جب سے
آیا ہوں ایک بار بھی ہنتے نہیں دیکھا۔ ٹیج بٹن کی
طرح مند بند کے گھوم رہی ہے۔"

خاقان نے شیو کرنے کے بعد تولیے ہے منہ صاف کرتے ہوئے جھوٹی بہن سے شانزہ کے بارے میں پوچھا تھا جس کے لیے قد کی دجہ سے وہ اکثری اسے لوگی کہنا ہر وقت ہستی مسکراتی شانزہ اس مرتبہ اسے بے حداداس لگ رہی تھی۔خلاف معمول اس دفعہ لیے جین کے دے رہی تھی۔خلاف معمول اس دفعہ لیے آئی تھی اور نہ اس کے لیے بچھ لیکا کرلائی۔ ملنے آئی تھی اور نہ اس کے لیے بچھ لیکا کرلائی۔ مائے گرول دونوں گھرانوں کے ایک ساتھ دھڑکا کرلائی۔ شیعے محرول دونوں گھرانوں کے ایک ساتھ دھڑکا کرتے

" کچھ نہ ہوچھ بھائی 'اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔" نازد بھاگ بھری کے جھاڑولگا کرجانے کے بعد اب ڈسٹنگ کررہی تھی۔

- کو کہ گاؤں کے ماحول میں یوں بھی ایٹائیت ہوا کرنی

ہے سین یہ دونوں خاندان ایک دوجے کے لیے جان

تك كهاور كرفوا في الوك تص

''کیوں 'کیا برا ہوا ہے اس کے ساتھ ؟اس کی تو شادی ہونے والی تھی نا۔'' خاقان اس کے ساتھ کچھ جھی میں بھی بھی بھی بھی بھی اس کے خیال سے دہل سا گیا تھا۔ لمحہ بھر میں اول دگا جیسے مہینے بھر کی محنت کے بعد ہاتھ آنے والی آمدن کی جیب کترے کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ نظریں سبز اور سرخ شیشے کی محربوں سے مزین روشندانوں سے ماجعتہ کھڑکی ہے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی

# 207 White

1006 101 CH

طل را یک بار کرال کویا پاؤل پیارے بیٹھ چکا تھا۔

عائے کے باوجود ایک گراسانس لے کراندر جمع ہوتی

ھٹن کوچند کیحوں کے لیے ہی سمی وہ باہر نکال چینئے

میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ سائس لیتا تو محسوس ہو تا بھیے

گلے کے اوپری جھے ہے ہی والیس لوٹادی گئی ہو۔اندر

تک جانے کی اجازت شاید اسے اپنے ضمیرے مل

مانس لیتا بھی اللہ کی کس قدر بڑی محت ہے جو ہم بغیر

سائس لیتا بھی اللہ کی کس قدر بڑی محت ہے جو ہم بغیر

مانس لیتا بھی اللہ کی کس قدر بڑی محت ہے جو ہم بغیر

کر حاصل کر لیتے ہیں اس بات کا احساس ہوتے بھی

د ماصل کر لیتے ہیں اس بات کا احساس ہوتے بھی

د ماصل کر لیتے ہیں اس بات کا احساس ہوتے بھی

د میں اباکی تلاوت کی آواز گونجی تھی۔

د میں میں نعموں کو

بین سے لے کر آج تک ان سب کی صح اباکی ملاوت سے ہی ہوتی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ صحن میں الاوت سے ہی ہوتی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ صحن میں بیسے اللہ جیائی چارپائی پر بردی عقیدت اور انہاک سے تلاوت قرآن میں مصوف ہوتے۔ سورة رحمٰن اور چند وو سری سور تیں ان کے روزانہ کے ورد کا اہم حصہ محصر کرجیے ہی وہ اس آیت پر پہنچ سرچھکا کر چھ دیر خاموش رہے۔ چرے کو بھلوتے ہے آواز آنسووں کو بردی تعظیم سے اپنی پیشانی اور چرے پر ملتے اور اس بردی تعظیم سے اپنی پیشانی اور چرے پر ملتے اور اس ہاتھ کو کرتے کے اندر ڈال کر آپ سے پر پھیرتے کہ ان کالیفین تھا کہ اللہ کے خوف اور اس کی محبت میں ان کالیفین تھا کہ اللہ کے خوف اور اس کی محبت میں نور سے روشن کر کے اللہ کے حضور ان کے گناہ نور سے روشن کر کے اللہ کے حضور ان کے گناہ بخشوا نے میں مددگار ثابت ہوں گے۔

انسان کے چرب پر بھی دو آنسو سرمئی آنھوں کی انسان کے چرب پر بھی دو آنسو سرمئی آنھوں کی سرحد پار کے اب سے ار هکنے کو تھے جنہیں لاشعوری طور پر آبا کی تقلید میں اس نے بھی اپنے چرب بیشانی اور سینے پر بھیرلیا۔ باوجود اس کے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ آنسو بہت آنسو بہت کم بیں لیکن شانزہ کے ساتھ انجانے میں کی گئی اس خیادتی کے احسان نے اسے بلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ نا فیادی کے احسان نے اسے بلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ نا

صرف شانزہ بلکہ اس کے امال ایا کابھی گناہ گارہے۔

بات اس کے اعصاب کو بنا تعطل جھبجھوڑ کے جاری
خصی اور یکی وہ لیجہ تھاجب اس کے ول میں موجوداس
دیے کی لومزید تیز ہوئی جو آیک دن زید کی باتوں براس
کے ول میں یکا یک جلنے لگا تھا۔ جھی اس نے آیک نظر
آستہ آستہ تیز ہوتی دھوب اور جس سے بے نیاز بیل
میں موجود توریح کری کے باعث گھر کے بجائے گاؤں
میں موجود تنور سے روٹیاں لکوانے کامشورہ دے رہی
میں موجود تنور سے روٹیاں لکوانے کامشورہ دے رہی

## # # #

"خاقو تیراداغ تو تھیک ہے ناجات بھی ہے کیا کہ رہا ہے؟" اس کی بات نے امال سمیت سلطانہ کو بھی جو نگادیا فا۔ اس کی بے وہ آئے کی برات بھاگ بھری کو تھاکر مال کے کمرے میں ہی آئی جہال ایئر کو لرکی ٹھنڈی

اس لی بات نے امال سمیت سلطانہ کو بھی جو تکاریا تھا۔ اس کے کمرے میں ہی آئی جہاں ایئر کو لرکی ٹھنڈی ہوا کے سامنے خا قان اپنی ماں کا دماغ کرم کرچکا تھا۔ اکلو تا بیٹا ہونے کی وجہ سے بجین ہے جسی روایت اکلو تا بیٹا ہونے کی وجہ سے بجین ہے جسی روایت اکلو تا بیٹونوں کی طرح اس کے ناز نخروں کا ''اتحادی الکوتے سپوتوں کی طرح خیال رکھا جا تا۔ گری اس کا موڈ خراب کردی تھی جسی اس کے ناز نخروں کا ''اتحادی خاطر شمر جا بیٹون کے ماتھ تارہ اخبار لا کر ان کے گھر آیا گاؤں کا سبزی فروش روزانہ شہرے اپنے سرے ساتھ تازہ اخبار لا کر ان کے گھر آیا گاؤں کا سبزی فروش روزانہ شہرے اپنے سے بوئی ابند ہو تا دو سروں کی پہند تا پہند سے سوے نظر کھانے میں بھی اس کی پہند کو فوقیت دی پہنچانے کا بھی پابند ہو تا دو سروں کی پہند تا پہند سے حالی۔ اپنی تمام رویوں کو یہ نظر رکھتے ہوئے اے امید شکر کھانے میں بھی اس کی پہند کو فوقیت دی جس بوقع ہی ہوگا۔ حالیہ تھی کہ تیجہ حسب توقع ہی ہوگا۔

"ہاں جانتا ہوں کہ میں کیا کہ رہا ہوں اور رہے بھی کہ گاؤں والے اب اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔" خاقان کے جربے پر اب فکریا پریشانی کا کوئی باثر نہ تھا۔ بلکہ یوں گلتا ہمار کی موسموں کو پھلانگنے ہوئے اس کے سامنے کئی پھول یو ٹے لگا گئی تھی۔

ودلین بھائی اس کے اپنے مگیتر نے اسے چھوڑویا کے اس کے چند دوستوں نے اسے شازہ کی تصویر کی ہے ہے جائے ہیں کہ وہ گئی ہی دفعہ فون پر اس کے ساتھ ٹائم ہاس کر چکے ہیں۔ محض روبول کی لائج ہیں مت گھٹیا حرکتیں کرتی رہی ہے یہ حالا تکہ مال باپ کی اس کھٹیا حرکتیں کرتی رہی جائے کرتی کیا ہوگی ان روبوں سے ۔ "اس کالبجہ خود اس کے لیے ہر گزنیانہ مال ہے خاموش یا کر امال نے لوہا کرم جائے ہوئے سے سلطانہ ہی کیات کا تسلسل قائم رکھاتھا۔

الطانه بی کیات کالسکسل قائم رکھاتھا۔
"اور کیا ہم تواسے کتنی بھولی سجھتے رہے اور اب
می سجھتے رہے اگر کمال اصلیت نہ کھولتا۔"
"المال وہ اب بھی و لیم بی بھولی بھالی ہے جیسا آپ
سے پہلے سجھتے تھے۔" خاقان کی بات پر امال نے ابرو
پر ھاکر سلطانہ کی طرف و کھا گر چپ رہیں۔
پر ھاکر سلطانہ کی طرف و کھا گر چپ رہیں۔
"دراصل اس سارے معاطے میں علظی میری ہے"

"تیری غلطی ..." بیک وقت دونوں نے کہاتھا۔
لیکن جب خاقان نے دھیرے دھیرے اول ہا آخر
انہیں ساری بات بوری سچائی کے ساتھ بتائی تو وہ
دونوں منہ کھولے رہ گئیں۔

" المام ائے "ہم نے ہم استے سالوں کی آپس میں موجود محبت کو بل میں ان شہوتوں کے سامنے بھلا کر ان کے سامنے بھلا کر ان کے سامنے نہ نہی مگرول میں اس بے چاری کو تصور وار تھرایا۔" چند کمحوں پہلے لہجے کی تاکواریت چند ہی کو البحد کی تاکواریت چند ہی کو البحد محبت میں بدل کئی تھی۔

داب آپ خودی سوچیں میری وجہ سے دہ سارے کائل میں بدنام ہوئی ہے تو چراسے عزت بھی تو بچھے ای میں بدنام ہوئی ہے تو چراسے عزت بھی وہ ہے تو چر اسے کو ہے تو چر سے بھی وہ سب کو ہے تو چر سے بھی وہ سب کو ہے تو چر سب کب جائیں گے ماریخ کینے ؟ "
ماتھ لیکن ہاں ہم اسے ابنائیں گے ضرور مگر گاؤں ماتھ لیکن ہاں ہم اسے ابنائیں گے ضرور مگر گاؤں والوں کو حقیقت بتانے کے بعد ماکہ کوئی اس کے کردار والوں کو حقیقت بتانے کے بعد ماکہ کوئی اس کے کردار والوں کو حقیقت بتانے کے بعد ماکہ کوئی اس کے کردار

المال كى عد الت في انصاف كي انقار

''لین بھائی کیاتم سے کے سامنے اعتراف کر پاؤ کے کہ تم سے گئی بڑی غلطی ہوئی ہے؟'' سلطانہ خوش تھی کہ یہ سب حقیقت کھلنے کے بعد اب دھند جھٹ چکی تھی اور سامنے کامنظر پڑھائی دلکش اور واضح تھا

"بال بھی میں سب کے سامنے بھی بچے کہوں گااور بچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا 'لیکن اس کے لیے میری بھی ایک شرط ہے۔ "مزاج ایک بار پھر شرارت پر آمادہ متنا

"بول بول تیری مشط منظور ہے۔"امال خوشدلی سے اس کے مربر ماتھ بھیے تے ہوئے بولیں۔
"د نہیں امال مجھ ہے لیے تو بچھ نہیں جا ہے لیکن سوچتا ہوں سلطانہ کی شادی کے بعد آپ کوائی کی گئی یادستائے گئا ۔۔۔"
کی گئی یادستائے گئا ۔۔۔"

"بال پتریہ تو ہے ۔۔۔ "الل اداس ہونے کو تھیں جبکہ سلطانہ اس کامطلب جان کر مسکرانے گئی۔
تواس کا سادہ ساطل ہے نامیر ہے پاس اور وہ یہ کہ ہوناتو چا ہے کہ اس کی رخصتی ہے ایک دن پہلے ہی شانزہ رخصت ہو کر آپ کے پاس آجائے اکہ آپ کا جسی دل بہلا رہے اور اس توتی کی کی وہ لوکی پوری کر بھی دل بہلا رہے اور اس توتی کی کی وہ لوکی پوری کر

"اچھا ۔۔."اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پھیرتے اماں کا ہاتھ ایک دم اس کے کان پکڑ جکا تھا۔ "اوپتر جی اتنے بھی ہو سیار نہ بنو۔۔ مت بھولو کہ جس کنویں کا تم پانی پہتے ہوا ہے ہم نے کھودا تھا۔" امال نے پیار ہے اس کا کان کھینچا اور دوٹوں مال بیٹی بینے لگیں۔

## 000

ماری بات ابا کو پتا جلی تو پہلے تو انہوں نے خوداس کی تواضع کی پھر نمایت معذرت خواہانہ انداز میں شانزہ کے والدین کے سامنے جاکر ساری کمانی بیان کرنے کے بعد سرچھکا کر کافی دیر تک برابھلا سننے کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ خاقان گاؤں کی پنچائیت اور ان کے

\$ 1909 USE

208 W tu

سامنے خود اعتراف کرے شائزہ کونے قصور ثابت کریا جابتا ہے توشازہ کے والدین کے چرے پر ایک سکون کی ہلی سی ارتمایاں ہوئی ان کے لیے اس سے بردھ کر اور کیانوید ہو عتی تھی کہ ان کی بنی کے دامن پر لکے "جمانی جی سفید کیڑے پین توسب لیتے ہیں لیکن الہیں بے واغ ہر کوئی سیں رکھ سکتا اور معاف کرنا میرابیاایے کیڑے پند نہیں کر آجن ریننے سے پہلے مى داغ نگامو مارى طرف سے بدرشته سم ...!" بس کی آواز ذہن میں گونے کر ایک بار پھران کی اور پھر آخر کار پنجائیت کے سامنے من وعن کج بیان کرنے اور اس علظی کی تلافی کاارادہ ظاہر کرنے ہر يملے تواے ملامت كياكياكہ اس كى ايك غلط حركت كى وجه سے بورا خاندان کی دہنی مشکل سے دوجار رہااور ساتھ ہی ساتھ اس کے بچ کو سراہتے ہوئے خاقان کے المال ابا کے عندیہ ظاہر کرنے پر شانزہ کے والدین کو شادی کی رضامندی کی بھی سفارش کردی جس برباہمی وونوں طرف کویا خوشیوں کی سیج سیج چکی تھی۔ خاقان کی خواہش کے عین مطابق اس کے وایمہ کے ون سلطانه کی رحصتی تھی۔ زید و سیم اور تادر کواس تے فون پر سے بر کنگ نیوز دی تو وہ سب ہی جران رہ مئے۔ یے کہتے ہیں دل کاموسم برموسم پر جادی ہو اے يول بھي بماري آمد آمد ھي جب سبك خرام ہوا این تمام تر زمامث اور آزگی کے ساتھ وهرتی کاسینہ جومتی تو ہردی روح جیسے کھل ساجا آ۔ جاروں طرف بمرت رنگ موسم كى دلكشى ميس اضافه كرنے كاسب سے تو الملماتے محل اورے بورے جون کے ساتھ ماحول كي ريكيني من ايناكروار اواكرتے نظر آتے۔

واع الرواريراكاني تهمت غلط ثابت بوجاسي-

اعتر بازیانے برسانے لکی تھی۔

مشاورت سے قبولیت کی مرنگادی گئی۔

جھی تواسے ہرچیز تھری تھری لکنے لکی تھی۔

سوچا بھی تہیں تھا۔ اے کمرے میں موجود کھڑی سے شانزہ کو دیکھات اس سے بات کرنے علنے کی تڑب مزید براہ جاتی۔ بھی کھار دونوں کی نظر - اگرائی تو وہ نورا" ہی لجا کر کمروں سخ كرتى - يول بھى الى نے اسے چندون صبر كرنے كا بردی محق سے مشورہ دیا تھا۔ لیکن ہائے بیدول .... اس رات دونول کھرول میں ڈھلک کی تھا۔ كيت كان جار بي تقيدواج كے مطابق آج كونك كيتول والى جهلي رات تفي اس كيي شائزه كي والده كوايي سرهن كومهاني اورسم ووبددية آنا تقااوريي موقعہ تھاجب وہ نازو کی مدے شانزہ سے دو کھڑی ملنے اس کی چھت برجا پہنچا۔ "آبيال....?"شازهاساني چسترموجود

اور تازو کووہاں سے غائب اگریوں ڈر کی تھی جنے وہاں کوئی بھوت اس کے مدمقابل ہو اور مجمی خاقان کو احساس ہواکہ تازونے شازہ کواس کی آمہے بے جر

"كيول اجهانبين لكاميرا آنا؟"شازه كي تحبرابث نظراندازكرتے ہوئے اس نے آہستی سے پوچھا۔ "عس نے یہ کس کما ۔ ؟"

"لین اچھالگا 'تھیک ہے روز ای وقت آیا کول گا۔ " مسکراہٹ دیاتے ہوئے کما گیا جملہ شانزہ کی كهرابث مين مزيد اضافه كركيا تفا-

"فن من ميں تومن فيمن في سو تو ميں كما-" "لعنی تہیں میرے آنے سے کوئی خوشی سیل ہوئی۔"خاقان بھی این نام کا ایک تھا اور اسے تنگ كرفين شايد مزا آرباتها-

"كيول آب " بكلى "كب سي بو كنة كر يجھ آب ك آن ب فوشي بو-"

ابھی چند لحوں پہلے خاقان کے گھریر کی گئی لائٹنگ ك وجه سے اپني چفت يريني بانى كى تيكى كى آرين کھڑے ہونے کے باوجودوہ کھبراری تھی کہ کودیکی نہ لے لیکن جیسے ہی لائٹ مٹی تو گویا خاقان کے فیوز وندكى يول الطائك بدل جائے كى يہ تواس نے سى اڑائے كو قل جارج وہ اس كے سامنے تھى۔

وداو موتواب يقربهي بولنے لكے ..." ودجی میں مجتمر ہوتے تولوگ ایک جھلک دیکھنے کو مند گنشہ بعرانی کھڑی کی آڑمی خود کوہاکان نہ کرتے ؛ جوالی کاروائی بری تند سی سوچوری پکڑے جانے پر خاقان کو کوئی جواب نہ سوجھا تو مسکراتے ہوئے کان وسورى يارب تهيس برالكتابو كانا-"

" صرف برا نهيس بلكه بهت براً لكنا تفاكني دفعه سوچا ك ازوس آب كى شكايت كرول كى كى سى وه لمحد بحر رك كرخاقان كے ماثرات ويلھنے للى-جاندلى راتول كافائدة آج اسے محسوس مورباتھا۔

و کہ .... "خاقان نے اسے خاموش و مکھ کربات عمل كرتے كوكما-

والمياشكايت كرني لهي حميس؟" " میں کہ کھڑی کی آڑ میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں مامنے کھڑے ہوجائیں تو کسی اور کا بھی بھلا ہوجائے بات کرتے کرتے شرکیس ی مطرابث نے اس كے دود هيا چرے كو مكمل طور يرائي حصاريس كے ليا العاقان کواس کے اس معصوم انداز بربے پناہ پار آیا - بھی جھی نظروں کے ساتھ سامنے کھڑی شانزہ ابھی چند کھوں سکے پٹانے جیسی باتیں کرنے والی مرکز سیں

جاندنی رات کو بھی شاعروں نے خوا مخواہ ہی اتنا

ول مين الكرائيال ليت نت في جذيات محمور مواكي لوريوں كے ساتھ مزيد بوار ہونے لكے تھے۔ "سنو سالك يات أمول -" خاقان نے

ويرب مركوتي كي سى-"جھے یا ہے اس لیے رہے دیں۔"شازہ محسوس رری تھی کہ دونوں اطراف سے مل میں جا گتے خوب صورت احساسات اب أيك مفرد اظهار كانقاصا الم في الله المجيى خود كو سمجهاتي موت ايك بار پھر

جاك ى كى-

تك برقرار هي-"دىلى كەيلى بىت خوب صورت بول-" شانزه نے بری اواے کمااور ای محلائث آجائے ر فورا"سيرهيون كي طرف بعاكى-ساري كائيات جي جمكانے لكى تھى-اوروہ جواس سے معافى مانكنے آيا تھا قريب آنے يرجيے اين يادواشت بي كھو بيشا ياور ات بس چاندنی رات اور من چاہے ساتھی کا حساس!!! چند ہی دنوں میں زندگی نئ کروٹ کے چکی تھی اور وہ خور بھی زندگی کو نے انداز سے جینا جاہتا تھا بھی آ تھول میں آنے والے کل کے خوب صورت سینے سجائے اب وہ بڑی شدت سے اپنی پر فیلنگز دوستوں سے شیئر کرنے کو بے تاب تھاجو آج ہی اس کی شادی كى رو نفول ميس اضافه كرنے كے ليماشل سے روانه ہو چکے تھے لیکن ہاں آنے سے سلے خاقان کی ہدایت کے عیں مطابق اشتمار کے ذریعے عاصل کی گئی رقم کو لینے ہی کے مریضوں کے لیے donate کرناوہ ہر کز

**خوا تنین ڈ انجسٹ** کاطرف ہے بہنوں کے کیے ایک اور ناول



قبت \_ \_ - /550 رو یے متكوانے كاپية مكتبه عمران دُانجَست 37- أردوبازار، كرا يكيا-

211 Wall

\$ 1910 W Stale

215 Elles

مرے افکار باغی ہورے ہیں مي يرسوج يربي بيما دو خيدارول! جو ممكن مو تو آؤ مے احمال کی قبت چا وو

"توكياكون؟ تم كيا مجھتى ہو جھے اپنياپ

فرزان ای کرتے کی فولڈ آسٹین کھولٹا ہوا زار اکی

"صرف أكيلا فرزان بىلائسنس مولدر بياك محبت کا محبت یمال ہولی ہے۔۔ یمال۔ "فرزان نے اليخسيني وانقى مارتي موت كما-

"جبسارى پدرانى شفقت اى ير مجهاور موتى ب تووہ اس محبت کا حق اوا کرے تا۔ جائے میں کیوں

فرزان کے لیج میں تلخی تھلی ہوئی تھی۔ الى بات سىل-دە آپ سے بھی محبت كرتے یں آخر آب ان کاخون ہیں۔ آپ سے چھ شکایات بى تو بين المين اور جو شكايات بين وه ويحمد غلط بهى ميں۔ آپ اس بات كومان كيوں ميں ليت" زارا تے چاول چنتے ہوئے ملجی کہتے میں کما۔

"بونسي" قرزان نے طنزيد بنكارا بحرا اور پھركويا

كل بهي بين بادان تفااور آج بهي بادان مول میں کمل ہو نہیں سکتاکہ میں انسان ہوں "حالا نکہ آپ کو یہ کمنا چاہیے تھا "دمیں مکمل ہو نہیں سکتاکہ میں "فرزان" ہوں۔" زارانے احول کی

ور موچی مولی ہے اور میں میں جاہتی آپ کو در ہوجا کے باپ سینے کے رفتے میں لیسی بار کیسی بيال آپ غلط موچ رے ہيں وہ اتا پر قائم حیں ہیں بی تاراض ہیں آپ ہے۔ آپ ان کی ناراضى ت مقابله مت مجھيں خود كاباب بين وه آپ

زارائے وبے لیج میں فرزان کو سمجھانے کی



ے رہے و تاسف کی ایک امرابھر کراس کے چرے کا

"تہاری اتن محبت جاگ رہی ہے تو تم چلی

فرزان نے اطمینان ہے کہ کرکری کی پشت ہے

احاطه كرائي هي-

منى كوكم كرنے كے ليے بزلى سنجى كامظامرہ كيا كر فرزان كوأس وفت زارا كايير شوخ انداز يبند نهيس آياده

"بر مخص بجھے ای قصوروار تھرا تاہے میں براہوں الوجھے میرے حال پر چھوڑ کیوں سیس دیتے۔سب خدانی توجدارے ہوئے ہیں۔میری اصلاح کابیرہ اٹھا رکھا ہے سب نے ہوانہ۔ غلطیوں سے پاک ہوجاؤں تو کیا انسانیت کے مقام سے بہت اونچانہیں

الله جاول گا؟ اور تم لوگ مجھے فرشتہ بنانے پر کیوں تلے ہوے ہو؟ میں نشن زادہ ہول عرش پر سین سا تھے نظن يرى رجندو م لوك "

امیں اہمامی ساری ازیت سے الگ کردے نش دادے ہیں جذبے آسانی رکھ سیس سکتے قرزان كالمح لهجه شعرسناتے ہوئے کھے زم ہواتو زارا کو پھر حوصلہ ہوا اس نے ہمت سیس ہاری اور

"جائي كے باباكولينے\_" فرزان نے كھور كرزاراكو ويلحا يحرسرو ليحيس بولا

"ميرانام فرزان ہے جانتی ہونا؟ خون کی مثال تو فورا"دے دی تاخیر بھول کئیں۔ میں بھی ان ہی کابیٹا مول اكروه اين اناير قائم بن تومس بهي بارمان والول

"رشتول وفاقتول اور محبول مين جب اناكي حائل ہوجائیں تو معانی مانگ کینے یا معاف کردیے کا لحد بہت دور چلاجا تاہے بھراس کمے تک جاتے جاتے صدیوں کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ تب تک بہت

ویکھ کرموگی مجھے دیکھ کر نہیں ہوگ۔" زارائے کمزور سے انداز میں جیسے آخری کو شش کی اس کالہے التجائیہ تھا۔

دخوشی تو انهیں اذان کو دیکھ کر ہوگی تمہارے یا میرے جانے ہے انهیں کوئی فرق نهیں پڑنے والااور سنوتم بھی زیادہ منتی منتی بننے کی کوشش مت کرو۔اپنی بقراطی اینے پاس رکھو' آئندہ بجھے سمجھانے کی کوشش مت کرنا' میں جو بہتر سمجھوں گا وہی کروں گا اندر

فرزان فے انگی اٹھا کر سخت کہتے میں ڈاراکوڈ انٹے ہوئے کہ اور پھرغصے سے پاؤں پٹختا ہوا یا ہر نکل گیا۔ ڈاراملامت بھری نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی پھر ایک ٹھنڈی سائس بھر کر چاول کی پرات اٹھا کے کجن کی طرف بردھ گئی۔

## # # #

چارہ گر بھے سے جو پوچھ تو ہاؤں کیے ول کمال ہوتا ہے اور درد کمال ہوتا ہے وہ کہ جس شر میں روشن تھے محبت کے دیے اب تو اس شر میں روشن تھے محبت کے دیے اب تو اس شر میں ہر رات وھوال ہوتا ہے ارد گرد کا جائزہ لیا کچھ در بعد اس کے حواس بحال ارد گرد کا جائزہ لیا کچھ در بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو اس خواس خواس مور کروال کلاک کی جانب دیکھا جس کا ٹوٹا ہوا شیشہ اپنی خستہ حالی کے ساتھ ساتھ ماتھ کمینوں کی عمرت ذوہ زندگی کا آئینہ دارتھا۔

وقت و کھ کراسے اندازہ ہوا کہ ابھی فجری ازان ہونے میں کچھ دیرہے۔ اس نے برابری چاریائی پر نظر اللہ ابھی تھیں وہ تھیر کے دالی۔ ای حسب معمول موجود نہیں تھیں وہ تھیر کے لیے الیتی تھیں ہوئے کے لیے الیتی تھیں کچھ دیر لیٹے لیٹے اس نے جھت پر نگاہیں مرکوز تھیں کچھ موچ کراٹھ بیٹھی کسلمندی سے چلتی مرکوز بوئی وہ جھت پر آگئی کمرے کے گھٹے ہوئے احول کی مسیت تھلی چھت اور کھلی فضا میں آگر اسے اسلیت تھلی چھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت تھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھیں جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی جھت اور کھلی فضا میں آگر اسے مسلمت کھلی ہے مسلمت کے مسلمت کھلی ہے مسلمت کھلی ہے مسلمت کے مسلمت کے مسلمت کھلی ہے مسلمت کے مسلمت کھلی ہے مسلمت کے مسلمت کھلی ہے مسلمت کھلی ہے مسلمت کھلی ہے مسلمت کھلی ہے مسلمت کے مسلمت کے مسلمت کھلی ہے مسلمت کھلی ہے مسلمت کے مسلمت کھلی ہے مسلمت کے مسلمت کے مسلمت کے مسلمت ک

خوشکواریت کااحماس ہوا تھا اس نے سراتھا کر آسان

کی طرف دیکھاجمال جلتے بچھتے آروں کی چاور سی پھیلی موئی تھی۔ یوں لگنا تھاجیے کسی نے باریک جالی کے دویٹے پر سفید تگ ٹانک دیے ہوں۔ یہ ماہم محویت ہے اس حسین منظر کود مکھ رہی تھی کہ

ماہم مویت ہے اس مین مطرود میدران می کیا ہے ۔ تخیل کے پردول پر ایک دھندلی سی تصویر نمودار ہو کر معددم ہوگئی۔

"آپ بہت البھی شاعری کرتی ہیں مس ماہم۔"
ہوائے جیسے اس کے کان میں سرکوشی کی اس نے
طمانیت سے آنکھیں بند کرلیں آنکھیں بند کرتے ہی
جو منظراس کی بتلیوں میں تھہرا تھاوہ منظرایک دور دراز
بنیم فراموش شدہ خواب کی طرح حقیقت سے مشابہت
نہیم فراموش شدہ خواب کی طرح حقیقت سے مشابہت
خوشگوار منظر کا سارا سحرو حوال بن کراڑ گیا تھا۔ اس کا
فریعے کی نے مشمی میں جھیج کیا تھا اس نے ایک بار
ول جیسے کی نے مشمی میں جھیج کیا تھا اس نے ایک بار
طرح جھلملا رہے تھے اس نے اس بار شدت کرب
طرح جھلملا رہے تھے اس نے اس بار شدت کرب
طرح جھلملا رہے تھے اس نے اس بار شدت کرب
وستارے ٹوٹ کرخاک میں اور اس کی میکوں پر سے
دوستارے ٹوٹ کرخاک میں اور اس کی میکوں پر سے
دوستارے ٹوٹ کرخاک میں اور اس کی میکوں پر سے
دوستارے ٹوٹ کرخاک میں اور اس کی میکوں پر سے

اس نے قدم آگے برسانے چاہے گراہے محسوس ہوااس کے آگے بھی دیوارہ اور پیچھے بھی دیوار۔ ہ بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن راستہ اسے رستہ نہیں دے رہاتھا اسے محسوس ہواکہ جیسے اسے زنجیر کردیا گیاہے۔ دیمیا یہ دکھ میراجیون بھر کا ساتھ ہے حالا تکہ میں تو خوشیوں کی کھوج میں ہوں۔"

اک مرت سے مرکرداں ہوں کھوج میں ان کی
بیت گئے جو روز و شب نایاب سہرے
اور بیہ توقدرت کا اصول ہے انسان کو کئی نہ کی غم
کا شکار ہوتا ہی ہو آئے جھیقوں کا انکشاف ہی انسان
کے کرب واذیت کی ابتداہے حاصل الاحاصل ہوجا آ
ہے 'موت کمزوری بن جاتی ہے تو انا وجود کمزور اور
ناتواں ہوجا آئے آ تھوں کے دیپ رھم ہوجاتے ہیں
فکر کے راستے مسدود ہوجاتے ہیں تب لگیاہے آگے
فکر کے راستے مسدود ہوجاتے ہیں تب لگیاہے آگے
محی دیوارے اور تیجے بھی دیوارے اور ان دیواروں

ماتھ بدن کی قیدیں رہامشکل ہوجا تا ہے تو حصار

زات سے باہر لکانا بھی دشوار ہوتا ہے صرف دھ باقی رہ ا ہانا ہے اور سوائے دکھ کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ دھے۔ انکھوں کو آنسو بخشاہے کیکن روناتوائی بات کا ہے کہ رونے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا ہی کرب ہی کرب اذبت ہی اذبت ہے۔ اور اس اذبت میں ایک سوز بھری آواز نے کمی کی تھی۔ پچھ دورے محبدے بخری اذان کی آواز بلند ہوئی۔

جری دون کا دو رہدہ وی کے موذن بھلائی کی طرف بلا رہاتھا خوابیدہ لوگوں کو بتارہا ماز نبیندے بہترہے۔

تعانماز نیندے بہتر ہے۔ وہ خیالوں سے نکل کردویٹہ سرپر ڈال کر اذان سننے

ور آلی ... "اذان ختم ہوتے ہی اس نے دعا پڑھ کر مدر ہاتھ پھیرای تفاکہ صغیر کی آوازبلند ہوئی۔ ور آئی ... ای کمہ رہی ہیں نماز پڑھ کر سموسوں اور وی بروں کی تیاری کریں۔ "

اہم نے آیک نظر سیڑھیوں پر کھڑے صغیر کودیکھا معندی سانس لی اور دوبارہ آسان کی طرف دیکھنے گئی۔
آسان کے کنارول کی سیاہی سرخی میں تبدیل ہورہی سے سی نارے دیکھتے ہی دیکھتے شمٹا کر نظروں سے او جمل ہوگئے تھے باولوں کے نرم و نازک سے کنارے کے بھا وسعوں میں سورج کی پہلی کرن روشتی میں ملکے ملکے وسعوں میں سورج کی پہلی کرن روشتی میں ملکے ملکے وسعوں میں مارے نور سے اس پہلی کرن کودیکھا اور سیڑھیوں کی طرف قدم پردھادیے۔

0 0 0

سورج کی کرنیں ہے آواز طریقے ہے اس کے پیچھے بیچھے جا آرہی تھیں ان دور دراز فاصلوں کو جمال ہے وہ آیا تھا سنری روشنی کے لبادے میں چھیاتی جاری تھیں۔ بردھتا ہواگر م غبار خود سپردگی کے ساتھ نہوں سے لیٹے ہوئے مکانوں کو 'یاغوں کو ' درختوں اور پہاڑوں ہو ' درختوں اور پہاڑوں ہو اس کے جور درد بودوں کو اپنی گرم ہاغوں ہو جہاری کی جنس کے بہا تھا۔ ہر چیز پر ایک باریک می جنس کے بہا تھا۔ ہر چیز پر ایک باریک می جنس کی جادر جھاری تھی۔

اس نے دھوپ کی پیش سے بیخے کے لیے بیشانی بر وائیں ہاتھ کا چھجا سابناتے ہوئے اس ڈھائے نماہو آل کے اس اینٹک قسم کے بورڈ پر نظریں دو ڈائیس بس کی عبارت امتداد زمانہ کے ہاتھوں اپنے اصل رنگ و روغن سے محروم ہو چکی تھی اور الفاظ بھی خاصد ہم ہو چکے تھے لیکن بہر حال دہ بورڈ پر لکھے الفاظ پڑھ چکا ہو چکے تھے لیکن بہر حال دہ بورڈ پر لکھے الفاظ پڑھ چکا تھا۔

"كم بوكل" اس في دوباره دوبرايا اور سرشاری سے قدم آتے بردھا دیے ہوئل کے باہر کھ وكان وار لكرى كے كيبن لگاكرا بنامال في رہے تھے اس چھوتے سے بازار میں روز مرو کی ضروریات کا تقريبا" سارا بي سامان موجود تقاارد كرودو تين كشاده عائے خانے اور بھٹیار خانے تھے۔شوقین مزاج ایے اسے کاموں میں وقفہ دے کر اس وقت ہو مل میں بیٹے ریڈریو سے بیجان انگیزی فلمی گیت س رہے تھے وائے کے گلاس ان کے سامنے رفع تھے اوروہ فوس كيول ميس مصوف تھے كھ لوك خاموشى سے كھالے سے میں معروف تھے کھانے دوستوں سے ہودہ ندان كررب تصاوروين بينفي بينفي تقوك رب تق اور ہو تل کا ویٹر چکری کی طرح کھوم کران کے آرور مها كررا تقا بهي بهي جائج بنائے والے كوجائے بنانے میں در ہوجائی توویٹر کو فحش می گالی دی جاتی اوروہ وورے ذراسخت لیج میں اسے آنے کی اطلاع دیتا تور جل رہاتھا روٹیاں یک رہی تھیں کھ لوگ وہاں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ہول کے باہر بھی بردی بردی چاریائیاں چھی ہوئی تھیں اور لوک پیٹ کا دونے بھرتے میں معروف تھے۔ان کے قریب ہی لی گئے ان كو تكرب ت جي جين كوئي راي چور كر پينالاك اس پر جھینتے ان کی بھول بھول سے ایک شور اٹھتا تو گیتون کاسارا مزاکر کراموجا تاویشریفاک کررائے۔ وو جار پھر اٹھا کر ان پر بوری طاقت سے ماریا پھران كروركوں كے جمول برائے زورے للتے كه وہ لاائی بند کرکے دوہرے ہوجاتے کوں کے بھا گتے ہی

فضا بحراوكول كى تفتكواورويتركى آروروي آوازاور ملى

3 215 Wal

المارك 214 الم

جكہ جكہ سے سلے ہوئے ملے اور بوسيدہ كرے بلھرے بال عجرے پر باریک موچھیں۔ چوڑی بیٹانی ا مونى أي تعصي مضبوط اور سدول بسم كامالك يريشان حال نوجوان اس کے قریب کھڑا اس سے مخاطب تھا۔ اس ک وضح قطع سے مقلوک الحالی عیال تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے نوجوان کو دیکھا تو وہ توجوان كريراكر مكلاتي موع وياره بولا-"وه. تي ميسيرانام حافظ عام ب مير عوالد كوبارث اليك بواب اورأن كي طبيعت شديد خراب ہاکر آپ کے پاس موبائل ہے اور صف، من كيات كروادي آب كابهت برطاحان موكا-" نوجوان كى بريشان اور روديينوالى آوازس لر باختیاراس کا اتھ جیب میں ریک کیااس نے موائل تكال كرنوجوان كوتهايا جي نوجوان في بحرتى ايك لیا اور پر کھرائے ہوئے اندازیں ایک تمبریش کرکے كان سے لگاتے ہوئے روہالى آواز مى بولا۔ ومبلو يى ليى طبيعت إلاجان ك-" توجوان نے در زدیرہ نظروں سے اس کی جانب سکھا توجوان نے بات کرتے کرتے بریشانی سے اروکرد ويجهاريديوكى آوازكى باعث شايدوه بإت صاف طورير س میں یارہا تھا اس نے کھاتا کھاتے سرا تھا کر اسے تشویش سے دیکھانوجوان ایک کان پر انگی رکھے ووسرے کان سے موبائل لگائے دوسری طرف کی " آواز سیس آربی-کون سے اسپتال \_" پھر یے ہے۔ اس کی طرف دیکھااس نے کردن ہلا کراہے مائية رجاكيات كرفي كالثاره ويا اوربدستوركهافي میں مشغول رہا۔ نوجوان بریشان انداز میں بات کرتے كرتے ہوئل ہے باہر نكل كيا كھانا كھاكے بانى كا كلاس لی کراس نے ارد گردد مکھا۔ توجوان کمیں نظر نہیں آیا اس نے داخلی دروازے کی طرف دیکھا توجوان ہو تل

الرنكاليكن إكلي المحاس كباتهول كتوتار محے اس نے کھرا کرچاروں طرف دیکھالیکن موبائل لے جانے والے نوجوان کا نام ونشان تک نہ تھا اس نے کھرا کرویٹری طرف دیکھاجواس کی جانب متوجہ اے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلاتے وي و افتيار بولا-واوع رجن كانت ذرا اوهر آؤ-"ويتر محرلي سے جلا ہوااس کے قریب آیا اور ایک ہاتھ سینے پر رکھتے معبولات "ربيبورجن صابيية"ليكن وه اس كے اشاكل اورالفاظيرتوجه وي بغير كمبرائح موسة اندازيس بولا-ومتم نے اے دیکھا؟ ابھی جس لڑے نے جھے مواكل مانكا تقاكياتم است جائة بوج" تعاده الركا؟ كيساتفاوه الركا؟ كمال عد آيا تفاوه الركا؟" موسكة اوروه انسب كو تفصيل بتاريا تفا-هرایا مواسانوجوان میرے کس آیا اور بولا... موبائل اس كى طرف بردهاتے ہوئے كما۔ "ا پنائبرطا کے چیک کروڈاکٹرصاحب"

ووجيس صاب سيس نے کھ جي ويكھا-كون ویٹری اورے"کی کردان پر اس نے بے زاری معلواس بند كرو-"وه وها والوراس كي دها ويروها إ ہوئل کا مالک اور کھانا کھاتے کافی لوگ اس کے کروجمع وميرانام واكثر شايد باس شريس مهمان مول-آب كے موئل ميں كھانا كھانے آيا تھاكہ اچانك ايك سارا واقعہ سننے کے بعد ایک بھلے آدی نے اپنا شاہد نے موبائل لے کر تمبریش کے اور لاؤڈ المليكر أن كرويا ليكن دوسرى طرف سے سنائی دينے والي آواز نے اس كى سارى اميدول برياني چيرويا-موج آف تفا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف و یکھا۔ "نت نے طریقے ایجاد کرلیے ہیں لوکول-لونے کے "ایک آدی نے کما۔

"ضرورت ایجاد کی مال ہے جب لوگوں کی اپنی ضروریات جائز طریقے سے بوری میں ہول کی تووہ ای طرح کے ناجاز طریقے اپنا غیر کے۔" کی ول

"بیسارا فصور ماری حکومت کاہے۔" کے دے کے آن حکومت برٹوئی تھی شاہد خاموشی ے کھڑاسب کے تعرب س رہاتھا۔ تھیک ای وقت رميون بھي اين اقوال زريں سے اسے متعفيد كرنا ضروري مجهااوراے اطلاع دی۔ ودكم يے كيا ج داكر صاب حوصله كرو-بندهاب المح نمين أن كادرجيت "موكياب"

زین و آسان و جویر سے كزر جانے وو تجھ كوخشك وترسے کھلی آب و ہوا سے کھلنے دو بڑی مشکل سے میں نکلا ہوں کھرے خوب صورت تقشين فريم كورميان ميلت كلاس ووركوبش كركياس فاندرقدم ركهابياك جوكور كمره تفا- فرش يركرين كلر كابيش قيت قالين جيابوا تھا زم وگداز نیلے کرے شہنیل کے صوفے بہت زى كا مار دے رہے تھے آف كى ديكوريش شق انداز میں کی گئی تھی۔ نازک سے ڈیکوریش بیسز كرے كے كميں كے ذوق كا آئينه وارتھے اس کے اندرفدم رکھتے ہی کرے میں کرا سوت طاری موکیا صوفول پر تشریف فرما دونوں آدمی سینٹل عیل کے عقب میں ربوالونگ چیزر ممکنت اور شان ہے بیٹھی اس سحرانگیز صحصیت کو قائل کرنے کی

كوسش كررے تے جس كے جرے الك رہاتھاوہ ان كى باتول كولسى خاطريس تهيس لاربى-فرزان کے کرے میں واخل ہوتے ہی خاموشی چھا کئی تھی۔ دونوں حضرات نے ناگواری اور تیلم نے خوشگواری سے اسے ویکھا اور بے ساختہ اپنی سیٹ سے کھڑی ہوگئی اس کے اس بے سافتہ انداز یروہ

كيتول سے لرزئے لكتى-اس نے ایک طائرانہ می نظرسارے ماحول پر ڈالی اور ہو تل کے اندرداخل ہوگیا۔ بوسیدہ ی سیل کے کردر کھی خت حال کرسیوں میں سے ایک کری تھیٹ کرجوں ہی وہ بیٹھنے لگاوہ

تحتی ساعمررسیدہ محص چراغ کے جن کی طرح نمودار

السبزی ہے وال ہے قیمہ ہے الو کوشت مر كوشت مع فراني اور كرابي -"وال کون ی ہے؟"اس نے بغور اس عمر سیدہ محص كاجائزه ليتي بوت يوجها-"دال چتا ہے۔وال ماش ہے۔صاب اس نے چند کھے کھ سوچا بھر اولا۔ "وال چنا کے آؤ۔"

وساده لے آول یا فرائی؟ "مرقوق محض نے چستی

"فرانی الے آؤیار۔"اس نے بے داری سے ويمرن كندهے يكراا تاركردائيں سے بائيں

اور پھرائیں سے وائیں اسے ہاتھ میں کردش دی اور مرجمتكادے كريوے اشائل سے دوبارہ كندھے يردك كر چلتے ہوئے كاؤنٹر كى طرف منہ كركے آواز لگائى "صاب کے لیے وال چنا فرائی۔"ویٹری حرکات و سکنات و کھ کراس کے چرے پر مسکراہٹ تھیل گئے۔ "شاید سے رجنی کانت کا قین ہے۔" اس نے 一つとりでしりん

چند محول بعدوه كرم كرم فرائى دال سندوركى رونى ككرى متمار اوريازى سلاوس لطف اندوز مورماتها وھانے تما ہوئل کی ظاہری حالت کے برعلس کھانا لذيذ تقاوه سرجهكائ بدى رغبت سے شكم سرى ميں معروف تفاجب اجاتك أيك مجرائي موتى ي آوازاس کی اعتوں سے الرائی۔

"دیمائی جان آپ کے یاس موبا کل ہے؟"اس نے انظرى المحاكر آتے والے كاجائزه لياس و صفيد جرو

61016 101 (1)

وهاسى رغبت كماناكمار باتفا

بات سننے لگا۔

واليا\_كون سے استال ميں-"

میں داخل نہیں ہوا تھاوہ آرام سے چلتا ہوا ہو تل ے

ایک ذریعہ ہوئی ہے لولی میں جاہتا کہ وہ دو سروں کے سامنے خود کو غیر مطمئن ظاہر کرے اگر وہ ناخوش ہے تب بھی دو سرول کے سامنے خود کو آسودہ ظاہر کرناچاہتا ب كيونك خود كو تا آسوده اور غير مطمئن ظاهر كرنا وراصل ابنى ب آبروني كااعتراف اور كلت تلم كرنے كے مترادف ہو اے سيكن ہم اندر سے واى ہوتے ہیں جو اصل میں ہیں اور اندر اندر صرف آنسو بھرے ہوئے ہیں بس سیلن ہم باہرے وش نظر آنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ہو تابہ ہے کہ جب كوئى بمين ديكتا بي توجمين مكراتي موسيايا ہاوراس کے برعس جبوہ اسٹائدر جھانگا ہے۔ خود كومصائب اور آلام من كرايا آب" فرزان کی بات پر سیم نے اپنے ہونٹ سکوڑے سے فرزان نے اس کے چرے پر ایک رنگ آگر كزرت ويكها تفا-وه ويحدور غيراراوي طورير خاموش رہا۔ پھر سلم ہی نے کما۔ "لكتاب فرزان صاحب آب بهي اي موجوده زندى سے مطمئن سي ہيں۔ قرزان نے اے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسكرابث تھيل تي۔ سانسوں کا پوچھ ڈھونے کو جینا کھو اگر زندہ ہیں زندگی کی جفاؤں کے روپ میں فرزان في حسب عادت شعرسايا-"صرف سانسون كابوجه بى اللهات بين يا لسى اور كا بوجه بھی اٹھانے کی سکت رکھتے ہیں۔"ملم نے محبور لہج میں یوچھا فرزان کسی احساس کے تحت سبھل کر ورمس نیلم ایک مخص نے اپنے مصائب اور آلام ے کھراکرانے رب سے دعاکی کہ میں یہ تہیں کتاکہ مجھے غم اور دکھ نہ دے میں میں اگر میں پریشانیوں کاحق دار موں تو یقینا" مجھے بیہ ملنی جائیں۔ لیکن میرے مالك اتنا كمن كى اجازت تو موكه يحص حدب زياده يريشانيول من مت وال ونيا كا بر مخص بنبي خوشي زندگی گزار رہا ہے۔ ہنتا مسکرا یا نظر آیا ہے الین میں

ع الفاظ كا جادو ايك لشے كى طرح اس كے حواس الى بوكيا تفااوروه ان لفظول سے زيادہ اس كے كمبي لے کے فسول میں کم تھی۔اس بے خودی میں وہ کیا ن وی لندا ہنوز خاموش رہی۔ فرزان نے می المكام ودياره جو را-ادہم انی ہی مشکلات اور دوسرول کے چرے ہی ی کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کی تکلیفوں اور ميتول ير نظر تمين ركعة بلكه بمارے مانے صرف ی می آنکھوں اور ہونٹول پر تھلی مسکراہث ہی ہوا فرزان چند محوں کے لیے خاموش ہوا تو سیم نے اس آنھول میں جھانتے ہوئے سوال کیا۔ الأرجم الياور غوركرين توكيابيريج تهين كداندر ے ہم حقنے بھی و کھی یا بریشان ہول بیرونی طور پر خوش الرائے کی شعوری کوشش کرتے ہیں۔ فرزان نے خاموش سے اس کی بات سی اور جیب کو الولن لكاليم الحى اورميزير ركهاسنري سكريث ليس الفاكر فرزان كي طرف برمهاويا- فرزان في بغير الحه كم الك عريث نكال كرمونول سے لكايا- سلم في لائشر بالرشعلہ فرزان کے سکریٹ کے قریب کردیا فرزان نے ایک طویل کش لے کر دھواں فضامیں چھوڑا۔ اللم لا ترس کھیلنے می وہ کون سے مہمان سے جن ك واسط يهال ايك لؤكي ايني تيبل ير سكريول كا انظام رھتی تھی فرزان نے اس پر غور میں کیا مر پھر وعک کیا اس نے دیکھا سلم اپنی مخروطی انظیوں میں المعديائي و فول سے لگار بي مى-فرزان خاموشی سے اسے دیکھا رہا۔ سیم نے طريث سلكاكروهوال قضابين جهور ااوراس كادهوال (ذان كے چھوڑے ہوئے وھوس سے رعم ہوكيا۔وہ

سلمندبائے ہونٹوں سے لگارہی ھی۔
فرزان خاموشی سے اسے دیکھا رہا۔ نیلم نے
سلمن سلگا کردھواں فضا ہیں چھوڑا اور اس کادھواں
رزان کے چھوڑے ہوئے دھوس سے مرغم ہوگیا۔وہ
شن کے عالم میں فضا میں دیکھتی رہی۔ اس کے
سنٹوں پرایک دکلش مسکراہث تھی۔
فرزان دوبارہ کش لیتے ہوئے گویا ہوا۔
"یہ ایک بہت بردی حقیقت ہے کہ ہماری
سلماہ نئی پریٹانی کودو مرول سے چھیائے رکھنے کا

" آپ نے دعوت دی تھی میں تیلم سومیں حافر ہوگیا۔" فرزان کے لہج میں چھ تھا۔ اس کے چرب ریک دم ہی شفق کے رنگ بھر گئے ایک دلفریب مشکراہٹ نے اس کے چرب کا احاطہ کرلیا۔ فرزان نے غور سے اس کے سراپے یہ نگاہیں دوڑا میں ساہ رنگ کے سوٹ میں کھلے بالوں اور ملکے میک اپ کے ساتھ دہ بہت خوب صورت لگ رہی تھی۔ پیشانی پر ساتھ دہ بہت خوب صورت لگ رہی تھی۔ پیشانی پر آئے بالوں کو ایک اداسے پیچھے کرتے ہوئے دہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر ہیٹھتے ہوئے وہ اس

د جیسا آپ کے بارے میں من رکھا تھا اس کی روشنی میں مجھے لگا تھا کہ شاید آپ ہمارے ساتھ کام کرنا پیندنہ کرس۔ میں تو مایوس ہوگئی تھی لیکن اب آپ کو یمال دیکھ کر بہت خوشی ہورہی ہے۔ میری بریشانی دورہوگئی۔

می اول کا خیر مقدم کر این اول کا خیر مقدم کرلیتاوه فرزان بی کیا۔

وہ چند کمے نیلم کی غزالی آ تھوں میں جھانگنے کے بعد گویا ہوا۔

درجهم سبانی اپنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہماری سب سے بردی پریشانی دو سروں کی خوشیاں ہوتی ہیں سہ دیکھ کرکہ دو سرے خوش اور شادمان ہیں ہم خود پریشان اور غمزدہ ہونا شروع کردیتے ہیں۔جانتی ہیں کیوں میں نیکم۔"

اس خایک کمے کے لیے رک کرنیام کی طرف
دیکھاجو چرودونوں ہتھیایوں پر ٹکائے بردی محویت سے
اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آیک
انو تھی چک تھی اور ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ ہوں
الگا تھا اس کی ساری سحرا نگیزی فرزان کے الفاظ و لیجے
کے سحری ڈوب چکی ہو۔ جادووہ جو سرچڑھ کر ہولے
فرزان کی شخصیت اس کے الفاظ بھیتا "ایسے ہی شخصیت اس کے الفاظ بھیتا تھی مقابل اس کے لفظوں کے تانے بی شخصیت اللہ کے رو اتھا فرزان اللہ کے رو جا تا تھا۔ نیام کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا فرزان اللہ کے رو جا تا تھا۔ نیام کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا فرزان

دونوں حضرات دوبارہ سے فرزان کی طرف متوجہ ہوئے۔
موسے
مرے رنگ کے شلوار سوٹ میں اونے قد خوب صورت چرو ذہین آ تھوں والا ایک مکمل محض بے نیازی سے کھڑا تھااس کی شخصیت واقعی سحرا تگیز تھی جس نے نیلم میں کو مسحور کردیا تھا۔
جس نے نیلم میں کڑی کو مسحور کردیا تھا۔
جس نے نیلم میں کڑی کو مسحور کردیا تھا۔
جس نے نیلم میں کڑی کو مسحور کردیا تھا۔
جس نے نیلم میں کڑی کو مسحور کردیا تھا۔

رین کے عقب نظر اور فرزان کے قریب جا پہنی۔ فرزان نے آیک نظر اسے اور پر صوفوں پر بیٹھے ان دونوں اشخاص کودیکھاجو نیلم کی بے قراری پر آیک دو سرے کو معنی خیز نظروں سیم کی ہے قراری پر آیک دو سرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے نیلم نے فورا "ہی خود پر قابویایا اور اولی۔

دربیشین نا فرزان ..." پھر ان میں سے ایک صاحب کو مخاطب کر کے بولی۔

"فیک ہے سیف صاحب آپ پرسوں تشریف لے آئیں۔ میں ڈسکشن کرلیتی ہوں۔ ان شااللہ ہمارا پرنشنگ کاساراکام آپ ہی کریں گے۔" "بہت شکریہ مس تیلم۔ ہمیں امید ہے آپ

مارے کام سے مطمئن ہوں گی اجازت دیں ان شااللہ پرسول ملاقات ہوگی۔"

الله حافظ-"

"الله حافظ "دونوں افراد آگے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے نیلم اور فرزان ان دونوں کو خاموش سے جا یاد کھتے رہے۔

کرے میں کچھ در کے لیے خاموشی پھیل گئی اس خاموشی کو نیلم کی آوازنے مجروح کیا۔

"آپ کھڑے کیوں ہیں فرزان۔ بیٹھیں تا۔" فرزان سنگل صوفے کی طرف بڑھا۔ درنہیں نہیں مال نہیں آپ سال بیٹھیں

ادمجھے یقین نہیں آرہاکہ آپ میرے آف آئے

الماليكران 1919 الم

218 Sarsociety.com

وان چھولے مع چھولے ۔۔۔ کرم چھولے۔ و کل میں بلند ہوتی غلام عیسیٰ کی مخصوص آواز ایک "ال عص الا كاسائيل ير كلوم بحرك على على خوار ہوکر چھولے بیجنا دکھی کرتا ہے۔ اتی جان تو ر محنت الكوى- معين مع نافية كووت سالى دي اليه النعيث كامعمول تعى جونه جائے كب سے اس منظر الهين وقت سے سلے بوڑھا کردی ہے۔ ""حمہيں تو انياب والخركرنا عاسے كه تم غلام عيني جيے عظيم احد تھی۔ یہ ظیال اور ان کلیوں کے ملین اس آواز باب کی اولاد ہو۔ وہ انٹی حق طال کی کمانی سے اسے عانوس تقريق بيه تضاد كيول-"ده كراه المحى-بحول کی برورش کررہا ہے۔وہ ای بنی کے اعلا مستقبل الياكول مويائ آخر! کھ لوگ تومنہ ميں کے خواب دیاہا ہے اور ان خوابوں کو تعبیردیے کے ے کا چھے کے کریدا ہوتے ہیں اور چھ ایک چھے ليحده اي محنت كررياب" ماہم نے اپنی مال کو دیکھا۔ کم عمری میں ہی ان کے اللے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ چھیدائی امیر بال بهت تيزى سفد موكة تقدان كيرب و لوك غرب كى أغوش من جم ليت بيل- كيول ے۔ تفریق آخرایا کول ہو تاہے۔ لليرس رو كني تعين- بنستا تووه عرصے سے بھول چكي الله كانظام بيائي الله كانظام ب-"ميرال ميں۔وہ جی تواہے شوہر کا ہاتھ بٹاری میں۔ سےجی سے اٹھ کر سموے اور دہی برے بناکر قریب ہی اسکول واليول بي بدنظام كياسكون اور خوش حالى ير مارا كى لىنتين مى نيچى كىس-« آپ بھی اتن محنت کرتی ہیں محیا زندگی بس محنت ال ق سين-"ايك ايك كرك اندرك سارك كرتےرہے كانام ب "وہ ايك يردهي للي لي كام كى و الله الله الله الله الله الله الله استودن موراس طرح كي تفتكو كررى مى-ميران انشکوہ کے بچائے شکر اوا کرو۔ ہم بہت سے لوگوں ے مروزر کی کراور ہے ہیں۔ ئے تاسف سے اے دیکھا۔ ووسيس كونى بهتر زندكى تهيس كزار رب "وه "تہارے اندر بیاس مم کے جذبات اور حرص ہوئی۔میرال نے این انتائی فرمال بردار عابر سوالات مرافعارے ہیں۔ بیٹا آستہ آستہ سب تھیک ہوجائے گا۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہی ادر عشد قالع رہے والی بنی کو جرت سے دیکھا۔وہ الی ہیں۔ ہم انسانوں کامسکہ بیہ ہے کہ ہم زندگی کے بہت میں تھی اس نے بھی ایس باتیں سیں کی تھیں۔ زیادہ سے کو یک وم مھی میں کرلینے کی کوشش کرتے الاس كے منہ سے بيائيں من كرميران جران نہ ہیں۔ کونکہ ہم ساری زندگی کوایک جھتے ہیں۔ لیکن ده چھودن سے اس کی بدلی ہوئی حالت کو و مکھ رہی حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک ہی دن میں بوری زندگی بسر میں کرتے۔ زندکی میں ایک کے بعد دوسرا اور ك-ال كى دين مجهد دار بنى دنيا كوعم وحسرت ك قاب كے اندرے ديكھنے كلى تھى۔ اس كى آئلھول وسرے کے بعد تیسرالینی می الگ الگ رنگ بھرنے المالك عجيب س سواليد كيفيت بيدا موكي هي-وهجو ماہم نے اپنی مال کوریکھا بیس نے کسی اسکول سے است عرتلی اور خوش ولی کے ساتھ ان حالات سے الموانا اللي - جس نے بیشر مال باب کو قوت اور توانائی نہیں را صافحاء مربر مع لکھے لوگوں کی طرح اسے سمجھا المام بيناتم توميري قوت تقيل- تم اليي باتي آنےوالاوقت بہت حسین ہوگا۔"

ى كىفىزى الھالى ہوگى ... ئىنى باس اس نے ايرا كى میں کیا۔ بلکہ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کی کھنے کی اٹھالیتا اس نے بعیات اپنی کھٹری رقبع کرلیا۔ اس نے اپنی ہی مستھڑی حاصل کرنا بھ مجھا۔ کیونکہ اس کے اندر موجود مصائب کا وہ مل سے بی عادی تفاد کیا خرود سرول کی سخر یول فی كى قىم كے مصائب بھرے ہوئے ہوں۔ پراس آدی کی آنکھ کھل گئے۔اس نے اللہ کاشر اداکیا۔جس نے اس کے دکھ اسے واپس کرو لے تھے اس نے آئندہ کے لیے اس سم کی کوئی ی بھی دعا ما تلفے سے توبد کرلی۔" قصه عمل كرتے ى فرزان الله كر كھڑا ہو كيا۔ دورے کیا ہوگیا' آپ کھڑے کول ہوگئے بیٹھے نا\_"نيكم في بافتيار كماتو فرزان في جوايا"كما-ووافعانے کی سکت بھلے ہی موجود ہو الیکن ایناہی

بوجه اجهامو اے دو سرول کالمیں میری بیوی میرا انتظار کردهی موکی مس میلم میں چارامول-"

فرزان کی بات س کر نیلم کے دماغ میں دھاکے موت تص فرزان جواس دوران جاتا موابروني درواز تك يہي چا تھا۔ وروازے كى تاب ير ہاتھ ركھ كريكنے ہوئے کویا ہوا۔

جس کی خاطر سرکٹانے ہم گئے قاتل کے پاس رسم القت وہ اوا كرتے ہوئے ڈرتے رہ

ان کو این ذات سے براہ کر رہا تحشر کا خوف اور ہم ذکر خدا کرتے ہوئے ڈرتے رہ فرزان نے دروازہ کھولا اور باہر نکل کیا۔ جب سیم ایی جگه پیرساکت بیتمی ره گئی۔

واس طرح ساكت واموش اوركم سم كب تك بيني رموكي-تقدير پرشاكر دمناسيهو-"ميرال مرانه اندازم يولي-

اكيلا بريشانيول ميں مبتلا رہتا ہوں۔ عم كے اندهبروں میں بھٹکا رہتا ہوں۔ آخر میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ اے میرے رب مہرانی فرمااور اپنی رحمت سے میرے مصائب کے بدے بھے کسی اور عن صابعطا کردے۔میرے د کھوں کو اپنی پند کے کسی اور محص سے بدل دے ميں قبول كراول گا-"

فرزان کھ در خاموش رہا۔ نیلم اس کی طرف سوالير نظرون سے ديلھتي اس كے اللے جملے كي منتظر محى- چھ محول بعد فرزان كويا ہوا۔

واس رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ایک بہت بری عظیم الثان حویلی ہے کیا ویلما ہے کہ لا کھوں لوگ اینے کندھوں پر اپنے اپنے و کھوں کے المور لاوكر على آرے ہيں۔و كھول اور بريشانيوں كے ات بهارى بوجه و مله كروه هبراكيا اوردى طورير الجه كر رہ کیا۔ اس نے اپنے بروی کو دیکھا۔ جے اس نے بیشہ بنتے مسکراتے دیکھا تھا اور ہر مج اس نے جب بهى اس كى خيريت دريافت كى ده يمي جواب ريتاكه الله كا طرب سب چھ برتے۔

کیلن اس کاوہی پڑوی اب اپنے دھوں کا اتناہی بوجھ اٹھائے ہوئے تھا جتنا کہ خود اس کا اپنا تھا۔ کیا عقل مند كياب وقوف كياامير كياغريب كياصحت مند كيابيار مركوني أيك جتنابوجه الفائح چلا آرما تفاوه حرت کے سمندر میں عرق ہو گیا۔ لو کول کی مصیبتوں کو آج اس نے پہلی باردیکھاتھا۔

اجانك ايك بلند آوازساني دي-"ايناني كمفريال كمونى يرافكادو-" اس آدنی سمیت مرفخص نے ایساہی کیا۔ کیونکہ محص این د کھوں سے فوری نجات جاہتا تھا۔ آوازووباره بلندموني-

"اب جو بھی چاہ اپنی پند کی سمفری اٹھالے"

فرزان لحظه بحركور كااور نيلم كى آئكھول مين ديكھتے

آب مجھ ربی ہول گی اس آدی نے کی دو سرے

\$ 1991 015 11

كى اولاد موتے ير فخرے ميں تو الله كى اس توں "ہاں میں پرامید ہوں۔"میرال نے سموسول کی بات كردى مول جب سب انسان برابرين و عربال ڑے سے کرتے ہوئے کما۔ "مجھے تخرے کہ میں غلام عیسیٰ کی بیوی ہوں۔اس بيخ اميري غربي ميه طبقاتي فرق آخر كس لي عظیم انسان کی بیوی جو سائٹل پر گھوم پھر کر بھی گلی خوار ہوکر چھولے بیچتا ہے۔ لیکن وہ تمہاری پردھائی کا انسان ایک جیسے کیوں نہیں؟ دولت اور درجات) تقیم کرتے ہوئے الک نے ماوات سے کام کیل سارا خرج المارا ہے۔ وہ اپنی بٹی کے اعلامستقبل کے خواب دیکھتا ہے۔ وہ محنتی محض قابل تضحیک نہیں نہیں لیا۔ آخراس درجہ بندی کے پیچھے کیا اسرارے کون ی حقیقت بوشیدہ ہے جب سب انسانوں کے بلکہ شہیں تواس کی بٹی ہونے پر تخرہونا جا ہے۔ مجھے دیکھو۔ میں سارا دن اسکول کی کینٹین میں نقش و تگار ، جسم ول و دماغ سب چیزس ایک جیسی ایر تورين سن من اتا فرق كيول أخر كس ليے؟ ول ا سے کے سینے میں وحر کتا ہے۔ جذبات تو ہرول میں یہ سموے اور دبی برے بیجتی ہول الیکن بھے تخرے جا کتے ہیں تو چریہ تفراق کول سے تضاد کیما؟" كهيس تهاركباب كابوجه بالمتى مول-اس كاباته "بیٹاوفت گزرے گاتوبیات بھی تمہاری سمھیں بناتی موں-تم صاف ستھرالیاں مہمتی مور بریس کیاموا آجائے گی۔وقت سب کھ سکھا استجھادے گا تہیں يونيفارم يمن كر كالح جاتي موء مهين كس بات كي مين توبس انتا جانتي مول دنيا كانتمام فلسفه صرف شرمندگی ہے۔ کیا اس بات کی کہ تم ایک چھولے لفظول میں بوشیدہ ہے اور وہ دو لفظ ہیں برداشت اور والے کی بنی ہویا اس بات کی کہ تمماری ماں ایک اسكول كى كينشين چلاتى --التھے کیڑے ہنتی ہو 'بیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہو گھر برواشت كرواورع مسائي قوت كوكام مل بل والوئے کاررموکی توویس بڑی رموک-ایک بات بیش كا آرام مهيس حاصل إلى على مو- لعليم حاصل کردہی ہو۔ پھر تہمارے ہونٹوں پر سے شکوہ یادر کھنامالک کے ہر کام میں کیاراز کیا جدے وال كيول؟ مم في تو حميس أيك أيك لقمه رزق طلال جانتا ہے میں یا تم اس پر تنقید کرنے والے یا سوال كرفوال كون بوتين-کھلایا ہے محنت کریے ال پوس کر حمہیں جوان کیا چلوائھو کالج چانے کی تیاری کروسیں بھی جارہی ہے۔ای احول میں تم نے سائس لیا ہے اور ای انداز میں تم نے پرورش پائی ہے۔ تمہاری بلکوں پر سمانے ہوں۔"میرال نے کما کا ہم نے اٹھ کرمیرال کے گے میں بارے بازو حمائل کے اور لاؤ بھرے اندازیں خواب سے ٹانک دیے۔ جس ماحول سے آج م بے زاری کامظاہرہ کررہی ہو اس ماحول میں زعرہ رہے مجھے ہیں سال بیت گئے۔ خواب دیکھنابری بات نہیں "فشايد آپ ميرى باتول سے ناراض مو كئي ميرا بیٹا مرانی اصل کو مینی بنیاد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مقصد آب كاول وكهانا نهيس تفا- پر بھى اگر آپ كو تكليف لينجى بي توجعه معاف كروس-"ميرال ك این محنت ہے کوئی مقام حاصل کرلینا مرکز برا شین غصب كردن جفظى اور چرودوسرى جانب كماليا-کی دو سرے کو حقیر سمجھنا انسانیت کے منافی ہے ،جو ی صورت بھی درست عمل نہیں۔" ماہم نے دونوں ہا تھوں کے ہالے میں میرال کاچھو میرای بہت دن سے ماہم کے بدلے انداز نوٹ بعركربياري ابي جانب تهمايا اوراس كيبيثاني بوس كردى تقى- آج موقع ملالة ملجهانے بينه كئى-ميرال دے كر محفظتے ہوئے بول-"معاف كردونامال-" كىبات حتم موتے بى ماہم جلدى سے بولى۔ "اس بات من كونى شك سيس كر مجھ آب دونوں 

\$ 1999 (1) SEL

بی سوال ہے جیسا کسی پولیس والے سے توقع کی لین ملک صاحب کے کان پر جول تک نہ ہی۔ انہوں نے گن کو نال کی جانب سے بکڑا اور مراز پوری قوت سے اس شخص کی تشریف پر جما فرزان نے حسب عادت برسکون کہے میں کما۔ وورائم ميرے ايك سوال كاجواب دوكه كيا غدا المعالى دے دو ملك صاحب؟ مرعا بنا محص مجھی کسی سے جدا ہوا ہے۔ بھائی میرے اس مسم ک ا اور پیروں کے بل آگے کی طرف مرکتے ہوئے كوئي خدا تهيس موتايب الفرض محال ايسامو بهي جائة مرى النا لك ليكن ملك صاحب كن ووسرى وہ خدا آپ کی این تحلیق ہوگا اور اس سے ملنا اتنابی ير فريب مو كاجتناكه اسے كھوريا۔ رخه فضام باند كري كالتصاوردو مرى بارجى انهول خدا کویاتا۔ خدا کو حاصل کرتا۔ خدا ہے مل زوری قوت سے کن اس محص کورسید کردی۔ پھر ال يمي بس ميس موا ملك صاحب كاياول مواميس ليتا\_يدالفاظ بهت كمراه كن بين-كيونكه من اكركهول کہ خدا بھے ال کیاتواں کا مطلب ہوگا کہ میں نے ر ہوااور انہوں نے زوروار تھوکراس محص کے پہلو رارى اوروه اينول سميت الرهك كردور جاكرا-اے کشدہ فرض کرلیا تھا۔وہ تو پہلے سے ملاہوا ہے۔ يمال تك كد اكر جم يدمحوس كرت ليس كه جماس الموسية فضل دين كاري تكالو-" اور فقل وین بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ कर्मक मा दिए के कि जी कार्य कि कि فرزان خاموش ہوا تواس زیر تعمیر عمارت کے اس الماحب في كن دوسرے مودب كورے آدى كى مخصوص بال كمرے ميں كمراسكوت طارى موكيا-جمال اب اجمال دی۔ جے اس نے بردی خوب صورتی ے ہے کہ الیا تھا۔ ملک صاحب نے آئے بردھ کرزمین وهاس عيد بهي بيفاكرت تقد حسب معمول آج بھی فرزان استاد اچھو اور ورف آدی کوایک اور تھو کررسید کرتے ہوئے کما۔ الالوق ملك نام بميرا-"اور پريك كركمرے کھاری سب کے سب وہاں موجود تھے۔ تب یا سر عبايرتكل كيا-معا"كارى اشارث بوتى آواز عيدتم كولے كروبال أوهمكا- صبح اوهرے كررريا تفالو فرزان كي خريت وريافت كرف وركشاب أكيااور المرى اور چردور ہوتے ہوئے معدوم ہو گئے۔ کرے یا سراے ساتھ کے کران کے محصوص ڈروہ پر آپنچا۔ یں کرا سکوت طاری تھا۔ بس بھی بھی زمین پر جمالي وه روزانه ووبرك وقت بين كركهانا كهات شے الماري محق كى سكارى مى كويج المفتى كى-اورديگر "شوق" بھی پورے کرتے تھے۔ ہم کو سی بازی نہ کسی چال نے مارا فردا" فردا" سب ے مصافحہ کرے اور خریت مارا تو ہمیں شامت اعمال نے مارا وریافت کرنے کے بعد بیٹھتے ہی صبح کاپہلا بے تکا باہر تو کوئی دحمن جال اینا شیں تھا سوال تھا جس کا فرزان نے ممل اور جامع جواب ویا الاول جمیں اندر کے قدوقال نے مارا تمارے کنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہروقت مارے ساتھ ہے اور ماری شہ رگ سے بھی زیادہ "كياآب كي خداس ملاقات مونى-" صيغ في "ال بالكل صبح كام ير آتے ہوئے رائے ميں ملا قريب بي بالے ليكن تفاتے ميں توتم كھ اور كمد الد ملام دعام و کی بخرمیں نے کہا۔ دفتکر ہے آپ رہے تھے۔ " طبع نے سنجد کی سے کہا۔ الکی اللہ مقام و کی بخر میں نماشا تو نہ تھا' بچر بھی تماشا بن کر میں نے خود ثان بردھائی ہے تماثانی کی

کیڑے ہوئے ایک شخص مرغابتا ہوا تھا۔ جس کی کم از کم پندرہ اندہیں چنی ہوئی تھیں۔ دائیں ہائی کی اور کا کم پندرہ اندہ ہے مودب کھڑے تھے۔ بیڈ پر جمال کلف لگے نوجوان کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ چہوال کھف کے نوجوان کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ چہوال بھی موان کا میں اس کمے مرغابتا شخص دوبال منمنایا۔

ور آب کواللہ کاواسطہ ملک صاحب ایک بار معاف کردیں استدہ ایسی غلطی نہیں ہوگ۔" ملک کے جرب پر مزید تناؤ کے تاثرات دیا

ملک کے چرب پر مزید خاؤ کے تاثرات پیدا موگئے۔

دون تم كيا سجي ہو منہاري جس ال كے ليے ميں نے بيد مون تريدا تفالت تمہاري بردا تنگ ميں ہيں ہيں ہوئي آئلگ ميں ہيں ہوئي ہوئي آئلگ ميں ہيں ہوئي ہوئي آئلگ تمہاری منہ ميں نيبل مر رکھا بيد کھلا ہوا ڈبا نظر نہيں آئا۔اے اٹھا کرمند نہيں کرسکتے تھے کيا حال بنايا ہے تم نے پورے کمرے کا میں نے کچھ نہيں کما کین بيد تم نے پورے کمرے کا میں نے پچھ نہيں کما کین بيد ميں کما کین بيد تم نے پورے کمرے کا میں نے پچھ نہيں کما کین بيد ميں میں کما کین بيد ميں کما کھیں ہوئے۔

اوئے فضل دین دس انٹیں اور رکھ اس کے دیں۔"

نوجوان ملک صاحب نے غصے کی شرت سے
دھاڑتے ہوئے مودب کوئے آیک شخص کو مخاطب
کیاتو وہ تیزی سے حرکت میں آگیااور مرقاب شخص
کی کمربرر کے ہو جھ میں اضافہ ہونا شروع ہوگیا۔
ملک صاحب بھی شاید اپنی جگہ آیک ہی تھے جنہیں
اس کمرے میں قیمتی فرنیچ کی پیوٹراور ریٹمی بردوں کے
بجائے صرف آیک سوٹ کے خراب ہونے کا غم
میں موجود ہر چز کابیڑہ غن ہوچکا تھا۔ ملک صاحب نے
دوبارہ سوٹ پر نظری توان کا غصہ دوچند ہوگیا۔ انہوں
میں موجود ہر چز کابیڑہ غن ہوچکا تھا۔ ملک صاحب نے
دوبارہ سوٹ پر نظری توان کا غصہ دوچند ہوگیا۔ انہوں
میں موجود ہر چز کابیڑہ غن ہوچکا تھا۔ ملک صاحب نے
دوبارہ سوٹ پر نظری توان کا غصہ دوچند ہوگیا۔ انہوں
ہوئے مرقا ہے شخص کی جانب بردھنے گے۔ تواس
ہوئے مرقا ہے شخص کی جانب بردھنے گے۔ تواس
ہوئے مرقا ہے شخص کی جانب بردھنے گے۔ تواس

و معاف كروس ملك صاحب آئده احتياط كرول كاليب بارمعاف كروس-"

"لیے معاف کردول انقصان کیا تہمارا باب پورا
کرے گا؟" کمرے میں آیک دھاڑتی ہوئی آواز کو بخی۔
"معاف کردیں ملک صاحب اعلمی ہوگئ آئدہ
ایسانہیں ہوگا۔ "جواہا" وہی فریاوی آواز بلند ہوئی۔
یہ آیک حال کمرہ تھا،جس میں جگہ جگہ سامان بھوا
بڑا تھا۔ کمرے کے مین وسط میں بے تر تیب انداز میں
رکھاڈبل بڈ جس پر بچھے فوم کے گدے پر جابجا بینٹ
کے دھبول کی مینا کاری نظر آرہی تھی۔ آیک طرف
دیوار کے ساتھ پڑا ہوا تھری سیٹر صوفہ سیٹ جس پر
دیوار دی اور کھڑکیوں ہے آبارے گئے پردول کا ڈھیر
دیوار دی اور کھڑکیوں ہے آبارے گئے پردول کا ڈھیر
اور اس پر رکھا ہوا کم پیوٹر بھی بینٹ سے بے ہوئے
اور اس پر رکھا ہوا کم پیوٹر بھی بینٹ سے بے ہوئے
اور اس پر رکھا ہوا کم پیوٹر بھی بینٹ سے بے ہوئے
اور اس پر رکھا ہوا کم پیوٹر بھی بینٹ سے بے ہوئے
اور اس پر رکھا ہوا کم پیوٹر بھی بینٹ سے بے ہوئے

ایک کونے میں دیوار کے ساتھ فولڈ کیے ہوئے
کاربٹ کھڑے کردیے گئے تھے۔ سیڑھی اور اسٹول
جنہیں عرف عام میں ''کھوڑی'' کہا جاتا ہے' کی کرنے
میں موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ یمال بینٹ
کا کام کیا جارہا تھا۔ ایک طرف آدھا کٹا ہوا ڈرم بھی
موجود تھا۔ جس میں ڈمٹھبو تیار کرکے رکھا گیا تھا۔
بالٹی نما چھوٹے چھوٹے ڈیے برش اور اسکر پیرجا بجا
بالٹی نما چھوٹے چھوٹے ڈیے برش اور اسکر پیرجا بجا
بگھرے نظر آرہے تھے۔

وسطی جھے بین موجود بیڈ کے اس کونے پر براہمان
کلف لگاکڑ کڑا ہا سوٹ پہنے اکر کر ببیٹا ہوا وہ نوجوان
اس منظر میں مس فٹ محسوس ہور ہاتھا۔ باریک نوکیل
موچیں گندی رنگت علاقی آئکھیں مضبوط
جمامت کا مالک یہ نوجوان کسی اچھے خاندان کا چیم و
چوکور ڈیا موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں گئے کا ایک
سوٹ سجا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سرخ کیڑے کا
یہ پھول دار سوٹ اس وقت بینٹ کے رنگ برگ کے
دھوں سے تھو کر بجیب وغریب صورت اختیار کرگیا
موس سے تھو کر بجیب وغریب صورت اختیار کرگیا
مقا۔ یوں لگ تھا جسے بینٹ کے یہ چھوٹے بردے
میں سی جھوٹے بردے

سامنے ہی ہا گوں کے نیے ہاتھ کر ار کر کانوں کو

1225 0 500

6100/101(P)

"ميس مي يه ميس كه رباي مي اب جي وه كتا ہوں بیں مجھنے کافرق ہے۔" معمنے تا مجھنے والے انداز میں اے ویکھالو ودچلومی تجها آمون شایدبات تهماری عقل میں ویکھویں یہ گیڑے ہتے ہوئے ہوں۔اگر تم جھے وهوعدت نكلو كي توسيل مهيس ميرك لباس كاسامنا كرنارات كا-اكرتم ميرے كيرول سے بى خوف زود ہو کئے تو تم جھے جھے جھی جھی واقف نہیں ہو سکو گے۔ بال اگر تم میرے لباس سے ڈرے بغیر بھے سے زویک تر ہوتے جاؤے تولیاس کے نیچے مہیں میرا جم طے گا-ورحقیقت میراجم بھی تومیرالباس بی ہے۔اگر تم سم كوسليم ميس كرتے تواس تك رسائي ليے حاصل كوكے جو أندر موجود ہے۔ وہى ايك برس طنے کا ہر کوئی خواہش مندے۔ لئنی دلچسپ بات ہے کہ ہم کی دیواریں بٹاکروہ خود بڑے وقارے ساتھ اندربيها مواي بسم فالى اورده اندرموجودلافالى-

من واو کے مابین فرق صرف اسی وقت تک رہے گانجب تک تم ایناندر کامشایره نمیں کرتے جب ہم اپنے آپ میں واقل ہوں کے تو دسیں" کے ساتھ ماتھ الو الجھی غائب ہوجائے گا۔اس کے بعد جو کے گاوہ "کل"کلائےگا۔وای جے۔

جس روزمهاتمايده كوعرفان ماصل مواكوكول\_ اسے کھرلیااور ہو چھا۔

وديم كوكيامل كيا- "مهاتمايده في جواب ويا-

و كيوليا بوجه بحادد مين تقاعيده والكيا جومير عياس بملے موجود تھا۔" گاؤں کے لوگوں نے اظہار تدردی کے طور پر کملہ در پہ تو بہت براہوا "آپ کی محنت رائیگال ہوگئے۔"

"ہاں میں نے بے کارا تی مشقتیں اٹھا میں۔ یون اس كاليك فائده ضرور مواكه بجھے اب اس كى كھوج ميں نطنے کی ضرورت مہیں رہی۔ اب میں تلاش میں

وسيس مجھ كيافرزان تمهارا كينے كامقصدےك جس كواني ذات كاعرفان حاصل موجا آب وه مريزى حقیقت جان لیتا ہے۔" فرزان نے بغوراس کی جانب ويكمااور بمركويا بوا-

" ال من يمي كمه ربا مول-اس دن بحي من يي كمدربا تفا-جو تممارے بوليس والول كى مجھ ميں كى صورت میں آسکتا تھا اور بد مارے ندمی تعلیدار اسبات کو بھٹے کے لیے تیار نہیں۔ کیونکہ جن کوہم پیشوا مجھتے ہیں۔ وراصل ان مسائل کی ترمیں وہی ہوتے ہیں۔ وہی سارے فسادی جر ہیں جو گئے ہیں لوگوں کو بیلیغ کرو کہ وسمنی چھوڑ کر سب ایک موجاتين الياانا مكت نظرملط ركف واليكى

جب تک ان لوگوں کے خدا مختلف رہیں کے CO المجھے کھ انس طاعبی بیاوا ہے کہ میں نے اے اور درویش میں بھی وہی ہے کیا ہندو کیا ملان سب

مهاتمايده في وابويا-

معطول گامیں۔ میں جان چکا ہول کہ میں وہیں ہول جمال يملے تھا اور ميرے كيے يمى سب سے برطافائدہ

فرزان في بات خم كى توضيع سرال تي موك

لوگ تصادم کےذمہ دار بھی ہیں۔

عبادت گابیس مختلف رہیں گی دعا میں مختلف رہیں ل فرقه بندي كي بيد وباحثم تهيس موك بھلے آدى!الله لو ایک بیار ایک محبت کانام ے ،جو تھا ،جو ہے ،جورے گا وای رب سے وہ جو معد میں ہے ، قتل گاہوں ش بھی اتنا ہی موجود ہے۔ معبد میں بھی وہی ہے اور خانقامول میں بھی وہی ہے۔ چور کے اندر بھی وہی ہے

جامنوں سے رہلین مورہا تھا۔ ذکیہ بیکم مسج اتھے ہی وی براجمان ہے۔ مرب ہات میں کرسکتا ہوں کوئی سب سے پہلے سکن صاف کرتی تھیں سکن میں الرسكان مح كريحة موضيع رشيد الين حفرت بلوے ہے اس بات کے گواہ تھے کہ آج ان پر کوئی و نسب کیونکہ اگر وہ بیربات مان لیس کہ وہی ایک توجہ میں دی گئی ہے زاراانی جرت پر قابویالی آکے وجو برجكه سبيس كار فرما بوان كى غداسازى م منعت كونا قابل تلافي نقصان يهني گا-" و كُنْكُ بِيضِ مِنْ كُونك فرزان آج وكه زياده

المعراد المالية المراسة

المميد ميں چلتا ہوں۔ شايد تم تھيك ہى كه

ے ہو۔"اور پھروہ کے لیے ڈک بھر ما ہواان سب

فرزان نے ایک اچنتی ہوئی می نظرسب کے چروں

آسان سے بھی پے پواز ول

معجرہ ہے یا کہ ہے اعجاز مل

الوقية موكيا بمين رہے بھى وو

کیا کو کے جان کر تم راز مل

جامن اور فاليے كے درختوں من چھے ہوئے اس

مرکی سفید بخفروں سے بنی بلند دیواریں سکون و

المینان کے ساتھ مضبوط چھت کوائے مرول پر کیے

صاف وشفاف مرخ اينول سے بتا ہوا سكن وسيع

والان اور مغربی پہلو میں لگاسب سے کھنا برگر اس

الشعر بركد برساراون جرال سرخ رنگ كے محلول

وكتركتر كر چينيتي روتي تفيس اور سحن كنداكرتي روتي

ذكيه بيكم اور زاراون ميس كئي بار صحن صاف كرتيس

كا بهي تو صغيلا بهي جانيس ليكن كوئي بهي ان

الرائي يملية كط ورواز عكوجرت ويكها بمر

ل عن قدم رکھ دیے سکن خلاف معمول پتول اور

المول ك كالنع ك حق بين نه تقا-

القاراتفااوربولا-

رال مجركوما موا-

فاموش کوری عیں۔

ل اللول الد الراس الو الله المراس

بوعی-ذکیہ بیکم بیرونی دروازہ بند کرنے کے ارادے سے ذکیہ بیکم بیرونی دروازہ بند کرنے گئے ،وجہت صحن میں آئی تھیں زارا کود کھ کر تھیک کئیں وہ چرت ے ارد کردو یعنی آئے براہ رہی تھی۔ ذکیہ بیلم کو سامنے آتے ویکھ کر تیز قد مول سے ان کی طرف

برسی-دواسلام علیم ای-خیریت تو به بدوروانه کول کھلا

ور عليم السلام- دوده لين آئي تھي . دوده والے ے پیلی باور جی خانے میں رکھ کراب وروازہ بند كرنے بى آربى تھى- آۋاندر آؤ-"ذكيه بيكم ليك كر اندرونی حصے کی جانب بردھ کئیں ذاراان کے پیچھے پیچھے

"جھے یہا چلا تھا کہ بابالاہور میں ہیں اور ان کی طبیعت ناسازے۔" ذکیہ بیکم جواس دوران کمرے میں واخل ہورہی تھیں رک کر مڑتے ہوئے جرت ے ویکھے ہوئے اولیں۔

"د جمهيل ليسي يا طلا؟"

"رات فرزان ذکر کردے سے میں جی انداز مي "زاراجوبات كرتے كرتے كرے مي داخل ہو چکی تھی قیضی صاحب پر تظریر تے ہی جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی ذکیہ بیلم نے ور زدیرہ تطرول سے فیضی صاحب کی طرف ویکھاکیونکہ ان کے وہاغ مين زارا كااوهوراجمله ممل موجكاتها-

"جاؤيس نے ناشتا تيار كرويا ہے۔ اذان كواس كرے سے بلالاؤاورات تاشتاكروا دو-"ذكيه بيكم نےبات کوسنھالتے ہوئے جلدی سے کما۔ زارا الحضى صاحب كوسلام كرك ان كى طبيعت يوچ كركرے عامرتك كئ كھى وريعدادانان

227 What &

ے تاحرت کی بات؟ لیان تج بیے کہ جب تک خداکوکوئی ایناندر محسوس سیس کرے گا وہ اس کو الس بھی ہیں پیچان سکے گا۔ جس نے ابھی تک اس کوانے اندر سیں پایا وہ اسے کی دوسری جگہ کیے شاخت كرے گا- ينكے آپ خدا كواسے اندر محسوس کریں۔ خود محسوس کرس کے میں نزدیک ترین راستہ



اللینی صاحب آپ ہولئے کیوں نہیں۔ خداکے اسکے مصیب کھولیں آپ کیوں نہیں ہول رہے کچھ تو میں ان ان بھاگ کر قیضی صاحب کے قریب پہنچا میں ان بھاگ کر قیضی صاحب کے قریب پہنچا میں سننے کی کوشش میں نے لگا۔ لیکن ایک گراسکون ایک گبھیرساٹا تھاجو میں کے رہا تھا۔ وہ میں سے بورے وجود کو اپنی لیسٹ میں لے رہا تھا۔ وہ میں سامند کے چرے کو دونوں ہا تھوں میں پکڑ کر میں صاحب کے چرے کو دونوں ہا تھوں میں پکڑ کر میں صاحب کے چرے کو دونوں ہا تھوں میں پکڑ کر

"بابا جانی- بابا جانی-" واکٹر صاحب کمرے میں راض ہوئے۔
وظل ہوئے۔
وظا کٹر صاحب جلدی آئے تا۔ ویکھیں بابا جانی کو کیا ہوگیا۔ یہ کھے ہوگئے۔ کیوں نہیں۔" اذان نے نمناک کھیں فریادی۔

دایک جانب ہٹیں آپ۔ "ڈاکٹر صاحبے اذان کو ہٹا اور فیضی صاحب کاہاتھ اٹھا کران کی نبض چیک کی ہلااور فیضی صاحب کاہاتھ اٹھا کران کی دھڑ کئیں چیک ہرا سینفسکو یہ نکال کران کی دھڑ کئیں چیک کرنے گئے۔ لیکن ہے سود۔ ڈاکٹر صاحب نے اسٹیفسکو یہ ہٹا کر جیب سے منصی می ٹارچ نکال اسٹیفسکو یہ ہٹا کر جیب سے منصی می ٹارچ نکال کرونوں انگلیوں کی مدہ نے فیضی صاحب کی آنکھیں کرونوں انگلیوں کی مدہ نے فیضی صاحب کی آنکھیں انگلیوں کی مرجیب میں ڈائی اور آیک ہاتھ دیمی صاحب کے چرے یہ پھیرتے ہوئے ان کی انگلیوں کی جرے یہ پھیرتے ہوئے ان کی انگلیوں کی جرے یہ پھیرتے ہوئے ان کی انگلیوں کی دورے یہ پھیرتے ہوئے ان کی انگلیوں کی دورے یہ کھیرتے ہوئے ان کی دورے کیا کھی ساتھ کی دورے یہ کھیرتے ہوئے ان کی دورے کیا کھی دورے کی دورے کیا کھی کی دورے کیا کھیلیوں کی دورے کیا کھی کھیرتے ہوئے ان کی دورے کیا کھی دورے کیا کھیلیوں کی دورے کیا کھیلیوں کیا کھی کھیرتے ہوئے ان کی دورے کیا کھیلیوں کی دورے کیا کھی کھیرے کیا کھیلیوں کی دورے کیا کھیلیوں کی دورے کیا کھیلیوں کی دورے کھیلیوں کی دورے کیا کھیلیوں کی دورے کی دورے کیا کھیلیوں کی دورے کھیلیوں کی دورے کی

"آئی ایم سوری-اب یمال کچھ باقی نہیں بچاہم کے بہت دیر کردی۔ "واکٹر صاحب نے افسردگی سے کالورڈ صلے قد موں سے جلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اذان بے جان سے انداز میں بت بنا ہیٹھا تھا اور کرے میں ذکیہ بیگم اور زاراکی مل دہلا دینے والی میں گئے کری تھیں۔

الله المحرات محسل المحراب كما المجر المحراب كما المجر المحراب كما المجر المحراب كما المجر المحراب الم

کے کرگھ کی جانب روانہ ہوگیا۔ ڈاکٹر خلیل الرحمٰن جو بڑے علم دوست اور ارب نواز قتم کے انسان تھے وہ اذان اور اس کی فیملی کی برت عزت کرتے تھے بخیضی صاحب کے ایجھے دوستوں میں سے تھے اور بیر ہی نہیں ان کے خاندانی معالج بجی

ہے۔
بائیک نے ابھی بمشکل چند گز کافاصلہ طے کیا ہوگا
کہ اذان کی جیب سے ٹک ٹک کی آوا زبلند ہونے گئی
اذان نے ایک ہاتھ سے موٹر سائیل کنٹرول کرتے
ہوئے جیب سے موبا کل نکالا اور روڈ سے نظر ہٹاکر
موبا کل کی اسکرین پر ڈالی جمال زارا بھا بھی کا نام بلٹگ
کررہا تھا اذان نے کال ریبیو کرتے ہوئے موبا کل کان
سے لگایا تو دو سری جانب سے زاراکی گھبرائی ہوئی آواز
سنائی دی۔
سنائی دی۔

دسپلواذان بھائی آب کمال ہیں جلدی ہے گھر آجائیں بابا کو پتانہیں کیا ہوگیا ہے۔"اور اذان کامل جیے آگیل کر حلق میں آگیا۔اے اپنے ہاتھ باول بے جان ہوتے محسوس ہورہے تھے۔

من المراج المرا

ودج معدى آئے ڈاکٹر صاحب "اور پھردہ ڈاکٹر صاحب کی طرف و کیھے بتا بھا گتے ہوئے اندر جا پہنچا جمال ایک روح فرسامنظراس کا مختظر تھا۔

زاراایک جانب کھڑی دھاڑیں مار مار کررورہ کی گئی ذکیہ بیکم دونوں ہاتھ فیضی صاحب کے سینے یہ رکھے روتے ہوئے اور جیسے انہیں جھنجو ڑتے ہوئے جانج

کے کمرے میں داخل ہوا۔
"بایا آپ نے ناشتا کیا؟" اذان نے فیضی صاحب
سے بوچھا تو ان کے جواب دینے سے پہلے ذکیہ بیکم
بریشانی سے بولیں۔
"ان کی طبیعت بہتر نہیں' شاید سفر کی وجہ سے

مسلن ہو گئی ہے۔ تم نے ناشتا کرلیا ہے تو گاڑی لے آؤ اورائے باباکواسپتال لے جاؤ۔" دونہیں اس کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کردیا تو تھا تم وہی دوائیاں لے آؤ۔ میں کہیں نہیں

کردیا تو تھا تم وہی دوائیاں لے آؤ۔ میں کمیں نہیں جاؤں گا۔" فیضی صاحب نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان چھیری۔

ودھیک ہے باباجانی!میں وہی دوائیں لے آتا ہوں

آپ پریشان نہ ہوں 'اذان جواس دوران بیڑے قریب پہنچ چکا تھابات مکمل کرنے کے بعد ذکیہ بیٹم کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔

دور کے بعد اس کی بائیک ڈاکٹر خلیل الرجمان کے ملینک کی طرف اٹری جلی جاری تھی۔ میں میں کا اوقت کلینک کی طرف اٹری جلی جاری تھی۔ میں میں کی خاوقت تھا اور ڈاکٹر صاحب بھی شاید ابھی پہنچے تھے کیونکہ کلینک پر زیادہ رش نہیں تھا اذان ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں داخل ہواتو وہاں صرف دو تمین مربیض نظر کمرے میں داخل ہواتو وہاں صرف دو تمین مربیض نظر آگئر صاحب سے مصافحہ کرنے کے بعد اذان

''واکٹر صاحب بابا جانی کی طبیعت کافی خراب ہے آپ کو زخمت تو ہوگی لیکن بلیز آپ کچھ در کے لیے گھر چلیں۔''واکٹر صاحب جو آیک نسخہ تحریر کررہے تھے۔اذان کو تسلی دیتے ہوئے بولے۔

"اور پھروہ چند منٹ جو ڈاکٹر صاحب کو پھر ہے۔ "اور پھروہ چند منٹ جو ڈاکٹر صاحب کو دوسے میں۔ "اور پھروہ چند منٹ جو ڈاکٹر صاحب کو دوسے مریض کو دیکھتے اور اس کانسخہ تجویز کرنے میں لگے اذان نے باربار گھڑی دیکھتے ہوئے گزارے پھر ڈاکٹر صاحب اذان کے ساتھ کلینک سے باہر نکلے اور ڈاکٹر صاحب کو اذان نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور ڈاکٹر صاحب کو

المناسكران (229)

المالم كان 228 المالم المالم



خرم كے برجة قدم يك لخت رك كئے۔ اس نے يونك كريك كرنوب كى طرف ويك ال ويران روكيا۔ وم بجمع كرجانا ب-"زوسياني تھوك نظتے ہوئے كها- خرم اتن جلدى اسے بھيجنے كے حق ميں بالكل تميں ندسیا کے چرے پر خوف کے سائے نمایاں تھے۔اس کی آنکھوں میں وحشت بناچ رہی تھی اور جرے کارنگ و المحلي بين فورا"اسٹور روم كھلوا تا ہول عم ايك بار تصوير ديكيدلواور فورا" جلى جاؤ۔ مرتب تك كميں بيش سفید بڑگیا تھا۔دونوں اتھ گالوں پر رکھ وہ کی ایک مکت پر نظریں مرکوزیے کھڑی تھی۔ خرم نے اس کی تظروں کے تعاقب میں دیکھاتو سمجھ ہی نہ سکا۔وہ کے دیکھ رہی ہے۔سامنے کئی اسالز کے مجھے لگ رہا ہے تم کھڑی رہیں تو کر جاؤی۔" خرم غلط تہیں کمہ رہاتھا۔ زوسیہ کا ہوتے ہولے کانتیا وجود بردی تصے جمال بے شار اور کے اور کیال ناصرف کھڑے تھے 'بلکہ آجارے تھے۔ العرجاني كرد المحت اس كى تاعول كے لي بھى وقت ساتھ چھوڑو يے كى۔ نوب كادلدوز يخ ر تقريبا "سبى رك كراس ويلحف لليد مرنوب كى محويت من ركى برابر فرق مين آيا و پہرے پر چوٹ بڑنے والے بینے کودوبٹرے پو مجھتی خرم کی تقلید میں چلنے لگی۔ خرم نے اس کے ہاتھ "نوبية تم تحيك مونا-" خرم في اس كے زديك آكر آئتي سے پوچھا-حالا تكيدوه شكل سے بالكل بھی تحيك ے شاعری کی کتاب کے لی۔ مباداوہ اس کے بوجھ کے ساتھ ساتھ خود بھی نہ کرجائے نسير لگري تھي۔اس كے چرے سے صاف ظاہر تھاكہ وہ كى چيز سے برى طرح دُرگئے ہے۔ خرم اے فیشول میں لکے جائے کے اسال برہی کے آیا۔وہاں آئی چیزی اور کرسیاں رکھی تھیں کہ خاص مين وه چركيا هي ئيه خرم كي مجھے بالا ترتھا۔ ر پیشین جانے کی ضرورت ہی تہیں تھی اور پھر پینٹین یہاں سے کافی دور تھا اتنا چلنے کی زوبیہ میں سکت تہیں "نوسيه" خرم كي مجهيل مين آربا تقاده اسے كى طرح متوجه كرے۔ کیونکہ پہلے ہی وہ لوکوں کی توجہ کا مرکز ہے ہوئے تھے اور اب زوسیہ کے چیخے اور چیخنے کے بعد مورتی بن کر و آپ ان لوگوں کو فون کرکے بلالیں جن کے پاس جابیاں ہیں۔" زوسیہ نے بیٹھتے ہی کما تو خرم جو اس کے ساكت كور بونے ير بھيڑا كتھى بولى شروع بولئى ھى-ما ہے والی کری پر بیٹھ رہاتھا۔ وہیں رک کیا اور ایک نظرا ہے دیکھ کرجیب موبا تل نکال کر کہنے لگا۔ وكيابواب زوسير؟ خرم نے نهايت وهيمي آوازيس وانت يہتے ہوئے كها-اسے اب غصر آنا شروع ہوگا اليس باكر ما مول موسكا إوه أي مول-"خرم يه كتااس كى تيبل سے تھوڑا دورجا كھرا مواروه ميں جابتا تفاول توجاه رباتها سارى تميزمالائ طاق ركه كراس كابازو يكركر بعنجمو وو\_\_ الله نوب كويما يطيعه كے فول كررہا ہاوركيابات كررہا ہے۔ "ومسدومسوبال-"زوريد بربط اندازي بولى وخرم نايك بارجراس كى تظرول ك تعاقب س مكاور س نے موبائل پرچند بنن دبار کان پرلگاتے ہوئے جیسے ہی ندسید کی طرف دیکھا ٹھٹک گیا۔وہ اپنی کری چھوڑ ائي جينجيلا مث كو قابوس ر الحقيموت يوجها-راس كياس آلمزي مولى حي-خم کوائی کی اس بے چینی اور بداخلاقی پرشدید تاؤ آیا۔ گراس کے خوف زدہ ہونے کے خیال سے ضبط کرتے "وهدوبان شائسته خالسد" زوسيے بولائي تهيں جارہا تھا۔ جبکہ شائستہ خالہ کا نام س کر خرم کی بےزاری "ريكيس نوسيه م تواس طرح در ري موجي يلي بارشائسته خاله كود يكهامو-" کویا اے شائستہ خالبے کی روح نظر آگئی ہے اور اس کیے وہ ہے بنائے کھیل کوبگاڑنے والی حرکت کررہی ہے۔ اللیں شائستہ خالہ سے تہیں ڈر رہی بھے اس اڑے کی فکر ہورہی ہے جس پر شائستہ خالہ حملہ کرنے والی اكراس كابيها كل بن كى يرظا بر بوكياتواس يردشك الخضف والي نظرون مين اس كے ليے تمسخواتر آئے گا۔ الى-"نوسىجارون طرف متلاشى نظرين دو دات موئ فلرمندى سے بولى-"تواس ميں انتاخوف زده مونے كى كيابات بے" خرم نے كوشش كرتے ہوئے اپنالہ مرم بناليا۔ القمنے اس لڑے کو ایک نظر دیکھا تھا اور یہاں اتنے لڑے ہیں کہ تم دوبارہ اسے دیکھ کر پہیان بھی تہیں وہ جلدے جلداس کی حالت تاریل کرنا جاہ رہا تھا۔ ماکہ وہ اس قابل ہوجائے کہ وہ اسے لے کر کہیں بیٹ الله بهتري ہے كہ بلاوجہ بلكان ہونے كى بجائے سكون ہے بیٹھ جاؤ۔ تھرو میں پہلے تمہارے لیے جائے ..." تعظم كوئى جائے وائے تهيں پين-اصل ميں آپ كو تهيں پاشائسة خاله بعض او قات لوكوں پر حمله بھى "وهدوهداس لرك كومار فوالى تحيى-"خرم في يوتك كرجمع كى طرف ديكها-"كے؟" خرم نے بے ساختہ ہو چھاتو زوبیہ بے چلنی سے مجمع كى طرف ديكھنے لكى-اس كے اس طرح بينے ب الچا\_وہ لیے؟" خرم دیجی سےات ویکھنےلگا۔ بھیڑمیں اضافہ ہو گیا تھا اور اب اسے وہ چرو نظر نہیں آرہا تھا جے اس نے کچھ کھوں پہلے دیکھا تھا۔ بلکہ ایک طرق المنهول نے میری ایک دوست کا سرتھا ژویا تھا۔" ےوہ بھیڑیں اے دھوعرہی سیں یارہی گی-"ودو تمارے کرنائ اسپیند کرنے آئی تھی۔"خرم بے ساختہ بولا 'زوسیری طرح جونک اتھی۔ لوگول كوجران اور متحس ساائن جانب ديكهاياكروه مزيد براسال بو كئ تقى اوراب خرم كورد طلب تظرول = "آب کولیے معلوم؟" زوبیانے اجنبھے کے ساتھ یوچھاتوا یک بل کے لیے خرم سٹیٹا گیا۔ دائی پربالکل ظاہر لئیں کرنا چاہ رہا تھا کہ گھر خرید نے سے تبلے اس کے والد فرقان حسن کوان کے دوست جو الیں بی تھے ذوسیہ کی دہنی بیاری اور اپنی دوست پر آدھی رات کوچھت پر حملہ کرنے کے متعلق بتا چکے ہیں۔ "ويكهوايباكروتم تقوري دريمين بينه جاؤب بم مينين جلتين حلته بي-وبال جل كرايك كب جائج بو تقورا ريليس موجاؤ - برجم محصة اوكرتم في كياد كمحا تفيك ب-"خرم بدى رسانيت يات كرد بالقا-الحصر آن ..." كما آب كوشائسة خالد في تايا هم؟ "خرم كى سمجھ ميں نہيں آيا تھاكد كيا كے كد زوبيد كے سوال في ناصرف الم مشكل آسان كردى بلكدا سے سواليد نظروں سے زوبيد كوديكھنے پر مجبور كرديا۔ نوب کے جرے کے آثرات قدرے بہتر ہو گئے۔ وہ خوف زوہ تواب بھی تھی۔ مگرخود کو کمیوز کرنے کی کوشش شروع كريكي كلي-1933 1015 21

"کیاشائنہ خالہ نے تہیں بھی کھیتایا ہے۔" "پتانہیں وہ کچھ بتاتی ہیں یا نہیں۔ لیکن اکثر کھے ایسی اتیں مجھے پتا چل جاتی ہیں جو مجھے بھی علم نہیں ہوا کہ کتا تہ جات دیے پالایں۔ "وہ کیا؟" خرم کواب اس کمانی میں دلچی محسوس ہونے لکی تھی۔اس لیےوہ غیر محسوس طور پرست روی سے وہ اے یمان ای مقصدے تولایا تھا کہ اس کے ساتھ گھوے گااور جب تمام لوگ ان دونوں کوساتھ دی گیں كتبايك ورده لفظ من اسوالي بيج وع كار ے جب ایک ڈیڑھ سے بیل اسے واپل جی وے اللہ اسے اللہ کی گفتگو کر لیتے ہیں توبیہ تواور بھی اچھی بات تھی۔ ویلے بھی والے بھی اس کی بھوائی وہ الزی اتنیاق میں اس کی بھوائی وہ الزی اتنیاق میں اس کی بھوائی مودی طرح اب آگے کیا ہو گاکے اشتیاق میں اس کی بھوائی مدت اسک تھا تھا ہے تھا ہے گا ہے اس کی بھوائی مدت اسک تھا تھا ہے تھا ہے گا ہے اس کی بھوائی مدت کے اس کی بھوائی مدت کے اس کا بھوائی مدت کے اس کی بھوائی مدت کے اس کی بھوائی کی کی بھوائی کی کی بھوائی کی بھوائی کی بھوائی کی بھوائی کی کی بھوائی کی بھوائی کی بھوائی کی بھوائی سى جاسكتى تھى۔ بھلے ہى يقين نہ كيا جائے۔ ہوں ما مارے کالج کی ایک اولیا ک عائب ہوگئی تھی۔سبات تلاش کردے تھے جبکہ مجھے پاتھا وہ مرتجی خرم نوسه كوويفاره كيا-ہے۔ "حرم نوبیہ اور بھارہ کیا۔ "جھے نمیں بنا کہ جھے کہے پتا چلا الیکن میں جانتی تھی اس کا پاؤں مڑ گیا اور کٹر میں گرنے کی وجہ ہے اس کا دوچھا پہتاؤ تہماری دوست کوشائستہ خالدنے کیوں زخمی کیا تھا۔ "خرمنے سرسری انداز میں پوچھا۔ اسے صرف زوسیہ کاجواب سنتا تھا۔ ورنہ اسے کون سااس کی بات پر گفین کرنا تھا۔ لیکن ذرا نیا تو چلے کہ دہ کیا سوچتی ہے۔ اس کے خیالات و تاثرات کیا ہیں 'لیکن خرم کوامید نہیں تھی کہ وہ جوجواب دے گیوہ خرم کوال جر کے لیے ساکت کردے گا۔ "كيونكدوه ميرى دوست مجھے فائده اٹھانے كے ليے بني تھى-"زوسيدا سے بولى جيسے كى رانس ميں بول داى کھودرے لیے ان دونوں کے درمیان خاموشی چھاگئ۔ آخر خرم کوہی وضاحت طلب کرنے کے لیے بولنا پڑا۔ "اس نے کما تھا میں روحوں کوبلانا جانتی ہوں تومیں نے اسے اپنے گھر بلالیا تھا کہ میں شائستہ خالہ ہے بات کرسکولوہ مجھ رہی تھی ایسی کوئی روح وغیرہ ہے ہی نہیں۔ وہ میرے سامنے ورامہ کرنے کئی کہ شائستہ خالہ کی روح اس کے جم میں گھس گئی ہے اور پھروہ اپ مطلب كے مطالبات كرنے لكى جيے شائستہ خالہ مجھے تلقين كررى ہول كه تماس كے كام كوياكو اس کے توش بنادیا کرو اس كوينسي وغيرود ب وياكرو-٠٠٠ ال لي تجه لكا ب كه شائسة خاله كويه بات پندائيس آئى كه كوئى ميرى كمزورى كافائده اللهائ اور جهائب

ورتم توجائے ہو۔"میرے کیے سب کھیا بل ہے بلکہ ابھی تم نے دیکھا نہیں میں اے عمل کے سامنے لے كياتها ممل اوراس كي دوست جرت حويك ره كنيس-زوب كوميرے ساتھ ديلھ كر-" وارے میں نے دیکھا ہے سب کھی کتنی دیرے دورے بیٹھے تم دونوں کانظارہ کررہے ہیں آخر تنگ آگر تون كرنايداك تمهاراتوشايدكوني اراده ي ميس ب كى دوسرے كولفك كرانے كا "بارون كى بات يرخرم في چارون طرف متلاشی نظرول سے دیکھتے ہوئے یو چھا۔ ودعم موكمال اوردور بين كركيول تركيا بورب مو آوئميس نوسيت ملا تامول-" "جی تھیں بھے کوئی شوق تمیں ہوئے بھی میری سمجھ میں تو یمی تمیں آرہاکہ تم بیہ سارا ڈرامہ کر کیوں رہے ہو وكيول كيابراني باس من-"خرم فالرواني بوجها-"رانی سی بے لین ابھی حمید کود ملے کرائی بری طرح بیٹی تھی کہ میں نے۔" "وه حميد كود مي كريين مى-"خرم ني يو تلتي بوعاس كى بات كانوى-"ال تواور کیا۔ مہیں حمید کی عادت کا پتاتو ہے نا۔ اتن خوبصورت لڑکی اس کے سامنے ہواوروہ ہیرو سنے کی كوشش نه كرے ايباكيے ہوسكتا ہے۔ وہ برے اتراتے ہوئے ملے آرہے تھے کہ اس لڑی کوہری طرح چناد کھ کر گھبراگیااب دہ اس کے سامنے جانے سے انکار کردہا ہے۔ اس کا کہنا ہے تم اس لڑی کو کچھ سمجھا بچھا کرلائے ہواور تہمارے کہنے پر ہی اس نے جید کو و کھ کرائی نورواری اری ہے۔ یار تہمیں اگر ممل کو جلانا ہی تھا تو حمید کوولن بنانے کی ضرورت کیا تھی اس کی پہلے ہی بونیورش میں کوئی عراب منس منس ہے اور تم اسے مزید مشکوک کررہے ہو۔ "ہارون کا انداز صاف زاق کرنے والا تھا مگر خرم حدورجہ سنجیدہ تھا "بارون تم سب جمال بھی بیٹے ہو فورا سمیرے پاس آجاؤاور حمید کو ضرور کے کر آنا۔" "پہلے یہ توبتاؤ کیہ تم اس لڑکی کو کیا کمہ کریمال لانے میں کامیاب ہوئے ہو۔ اگر حمیدنے کچھ الٹاسید ها بک ویا وتمارابنابنايا هيل بروائے گا۔" دامینا کچھ نہیں ہوگا میں ساری ڈیٹیل متہیں بعد میں بتادوں گابس ابھی تم حمید کولے کر فورا" او میں اسے نوسيے ملوانا جابتا ہوں۔ ارےیار۔"ہارون کے اچانک بولنے پر خرم نے چھٹا بھے ہوتے ہو تھا۔ واليابواحيدكوملوانے مل مهيں كيول بريشاني بوربي -"جھے کوں پریشانی ہوگی میں تو ابھی حمید کولے کر پہنچ جاتا ہوں لیکن تم ذرابلٹ کر زوسیہ کی طرف دیکھو۔ ہم يمال باتون ميں لگے رہے اوروہاں ايك نيا محاذ كھل كيا۔" خرم بے ساختہ زوسيد كي جانب پلاا۔ وہ اس کی میزے کافی دور آخیا تھا اس کے وہ حمل اور زوسیہ کے در میان ہوتی گفتگو تونہ س کالیکن عمل اور مسلم کوند سے کافی دور آخیا تھا اس کے ساری حسات الرث ہو گئیں۔
مسلم کوند سید کی تعمیل بر موجود و کھے کربی اس کی ساری حسات الرث ہو گئیں۔
وہ ہارون کو بغیر کچھ کیے فون بند کرتا تیزی سے ان کی ٹیبل کے نزدیک آگیا عمل کی پشت اس کی جانب تھی اس لیےوہ بغیرر کے بول رہی گی۔ "میں اے بہت اچھی طرح جانتی ہوں وہ ضرور یہاں تہمیں کچھ الٹاسید ھابول کرلایا ہے لیکن اس کی بات مركزيفين مت كرنا بلكه آئندهاس علنيس" ا بناسكران | 237

مطلب كے ليے استعال كرے "خرم يك تك اے وعلے كيا۔

مرجند كهروه ان سبباتون يريقين نهيل كرنا تفاكرنه جائع موع بهي وه يسوچن ير مجور موكيا تفاكه وه بهي توسي

كريا إلى كرورى كافائده اتفاريا ي

اس کی پوری توجہ نوبید کی طرف تھی پھر بھی اے علم تھا کہ ارد کرد بیٹے لوگ ان کا بری کمی نظروں سے مشامره كررب بي ايك توده جس طرح آبسة أوازيس باتيل كررب تصوه خاصامعني خيز تقااور بحرخ م جيم مقبول الركے كے ساتھ اتنى حسين لؤكى كا موتاوہ بھى اليي صورت ميں جبوہ لؤكى يونيورشي كى تھى بھى نہيں الوكوں كا

بيسب كركي خرم اس كي نفسياتي يماري كوايك بنيادينا كراس اسكيندلا تزيي توكرد باقفا-

ورندوہ اس مسم کی اوک تھی نہ ہی ان دو توں کے بیچ کوئی افیر چل رہا تھا۔

خرم کویہ ڈرمحسوس نہیں ہوا تھا کہ شائستہ خالہ اس پر بھی حملہ کردیں گی لیکن ضمیرنے یہ سوال ضرور کیا تھا کہ جسے معلے ہی لوگ اپنے قائدے کے لیے بے وقوف بناتے آرہے ہوں اسے اس طرح اپنی یونیورٹی میں زبان عام مران التصحیحے کیا۔

جس نے خرم کا کچھے نہیں بگاڑا 'خرم اس کا کردار کیوں بگا ڈرہا ہے لوگوں کی نظر میں۔ واس لیے بچھے ڈرنگ رہا ہے کہ شائستہ خالہ اس لڑنے کی طرف ہاتھ کیوں برمعا رہی تھیں کہیں وہ اسے بھی انقصان وسي ينجافوالي بي-"زوسية فالرهر المجميل كما-

ودگراس او کے نے تو متہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تم تواہے جانتی بھی نہیں چروہ اے نقصان کیوں

"باں میں توواقعی اے نہیں جانتی لیکن میں نے اے ٹھیک طرح سے دیکھائی کب تھا ہوسکتا ہے دوبارہ ويصول توجعياد آجائكم من است جائي مول-

جیے جب آپ ہمارے گر آئے تھے " بھے یاد نہیں آیا تھاکہ آپ مل چکی ہوں یہ مجھے بعد میں یاد آیا تھا کہ میں نے آپ کو کمال دیکھا ہے۔ " خرم ٹھٹک کراے دیکھنے لگا گراس سے پہلے کہ سیجھے پوچھتا اس کاموبا کل

خرم اسکرین پرہارون کانام جگمگا تادیکھ کرکری تھیٹے ہوئے کہنے لگا۔ "نوسیہ تم تبیس بیٹھو میں بس دومنٹ میں آیا۔"نوبیہ کوجواب کاموقع سے بغیری خرم اس سے خاصادور ہٹ رکھڑا ہوجیکا تھا اور موبا کل کان سے لگاتے ہی ہارون کی دھونس بھری آوازین کروہ نوسیہ کوبالکل فراموش کرکے اس سے تفتلو کرنے لگاجو کمہ رہاتھا۔

"Wahat's going on yaar" من لؤى كو يكرلائ مولونيور عي همان كے ليے بھي آئيليا بھي

بلوگ محرونوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ "كياتم ني سيكياناكديدكون -"

ودواث ويومن؟ كيام اس جانتا مول-"بارون كى آوازم لعجب تقا-

"جتنامیں جانتا ہوں اتنا ہی جانتے ہو۔ یہ وہی ہے جس کامیں نے ہو تل میں تمبرلیا تھا اور عمل کو شرط میں ہرادیا تھا۔"خرم کے لیج میں فخراتر آیا تھاجس میں اضافہ ہارون کے متوقع رد عمل نے کردیا۔

"كيابات كررب موسوده ب؟ تم اسيمال ليے لے آئے؟

"How it could be possible" بارون کے لیج میں بلاکی چرت تھی۔

0026 116 1

"چالىكىسى چالى؟نوبىداس نے تم سے جو كھ بھى كما بسب بكواس بلكه پلى بوئل مىں جب اس ك تساراموباكل تمبرانكا تفاتب بمسب وبين موجود تص يه صرف ايك فيني كم طورير تهمارا تمبر ليف كيا تفاجه عاصل كرنے كے لياس وقت بھى اس نے جانے كياكمانى بنانى كه تم في فورا" اينا تمبرا فعاكرو عديا-اصل میں خرم نے شرط لگائی تھی کدوہ آدھے تھنے میں تمہارا نمیرحاصل کرلے گا۔" تمل تیز تیز کہتی گئی۔ روسياني جكه بتدين كئ محدده عجيب استفهاميه اندازي خرم كوديكهن للي-خود خرم بھی چند ٹانیے کے لیے دنگ رہ گیا تھا۔اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھاوہ ممل کی بات کے جواب میں ایسا كياك كه زوسيه كالمجروح بو باعتاد يحربحال بوجائ بھلے بی بیرسب وقتی طور پر ہو ہلیکن کم از کم اس وقت عمل کے سامنے زوسیداے بری بھلی سنا کرنہ نکل جائے ورندلواے کون سازوسیے ساتھ لساچو ڈاا نیٹر چلاناتھا۔ ابھی خرم ہے کوئی جواب بنا بھی نہیں تھا کہ ہارون کی آواز نے ان کوچو تک کر بلٹنے پر مجبور کردیا۔ "بائے خرم! کیسے ہویار؟" ہارون کے ساتھ حمید وکی اور نادر کو کھڑاد مکھ کر خرم بے اختیار زوبیہ کے تاثرات اس نے حمد کوبلوایا بی اس لیے تھا تاکہ ہارون کی بات کی تقدیق ہوسکے۔ آیا زوب نے واقعی حمد کود کھے کرچ مارى محىيابيران لوكول كى غلط مى تحى-مراب نوسیر برنظر برئے ہی اسے بقین ہوگیا کہ ہارون کا ایرا زہ غلط نہیں تھا نوسیہ بالکل فق پڑتے چرے کے ساتھ حمید کود کھے رہی گئے ہیں کھڑی ہو چکی تھی مراس کی حالت دیکھے کراییالگ رہا تھا جیسے اس یں کھڑے ہونے کی سکت نہ ہواوروہ ابھی آراکر کر ہوئے گی۔ باقی کوئی بھی زوبید کی طرف متوجہ نہیں تھا کیو تکہ سب خمل کے تاثرات دیکھنے میں زیادہ دلچی رکھتے تھے اس کے اور کسی نے تو نہیں دیکھا البتہ حمید ضرور زوسیہ کوہی دیکھ رہا تھا شاید سیبات آھے بہند نہیں آئی تھی کہ کوئی اڑی اسے دیکھ کر اور عظم میں سے کیوں روی تھی۔ اس کا ابناخیال تفاکہ اس کی شکل توبہت اچھی ہے بھروہ کیوں اے دیکھ کرڈر گئی اتوبارون وغیرہ کو غلط فہمی ہوئی اس کا ابناخیال تفاکہ اس کی شکل توبہت اچھی ہے بھروہ کیوں اے دیکھ کرڈر کی ہوگی المجھا بجھا کر تھی۔وہ لڑکی کسی اور چیز کو دیکھ کرڈری ہوگی یا بھریہ سب خرم کی کوئی سازش تھی بتا نہیں خرم اے کیا سمجھا بجھا کر لایا تفاجوده اتن اودرا میشنگ کرربی تھی۔ اس كے چربے پر بھلتے خوف كے سائے حميد كون ح كركئے تھے مراس بل دہ خود بھى بو كھلا كياجب ندسيد منہ پر القد المع موت ي دوك كي وحش كدوران ايك جانب كوارهك كي-خرم اس کی جانب پہلے ہی متوجہ تھا اس نے بروفت اس کے کرتے وجود کو تھام لیا یہ اور بات ہے کہ اس است ميں وہ خود بھی زمين پر بيٹھ كيا تھا۔ مرزوسير پوري طرح ہے ہوش و خردے بے گانہ ہو چکی تھی۔ مل اور سبل توكيا "آسياس موجودسب ي اوك الني الني تشتيس جمود كر كفر به وكف تق اندسید اندسید-"خرم نے کھراکراس کے گال پر ملکے ملکے کھٹرمارے مراس کی ہے ہوشی میں کوئی فرق نہ آياتو خرم سرا تهاكر بارون اور تادري طرف سواليدا نداز في ويلحف لكا-الميرے خيال سے اسے فورا "واكثر كياس كے كرجانا جاہيے۔"نادراس كاسوال جھتے ہوئے فورا "بولا۔ قرمنے آسیاس کی بروا کیے بغیرایک ی بل میں نوب کے تازک سے وجود کوائی بانہوں میں اتھالیا۔ منظروا قعی بهت عجیب تقاعمل اور سنبل توبالکل دم بخودی این جگه کھڑی تھیں لیکن لوگوں کی چه میگوئیاں 6/020 11 Fre

الارے عمل کیا ہوا۔ میرے بنتے ہی میری برائیاں شروع کردیں تم نے تو ابھی سے بیویوں والے طریقے اپنا کے ہیں۔"خرم کو ممل کی باتیں زہر لھی تھیں مروہ بظا ہربری خدہ بیشانی سے بولا۔ مل اس کی آوازر چوتک ریلتی تھی مرانی جکہ سے اسمی میں کویا وہ صرف خرم کی عیرموجود کی ش اس بات سیس کررہی تھی بلکہوہ اس کے سامنے بھی نوبیہ سے تفتلو کرنے کاارادہ رکھتی تھی۔ مرخرم برے ہی مطمئن انداز میں چانامیزر بی واحد کری کو تھیٹنا تمل کے عین سامتے بیٹے گیااب ان دونوں كالك جانب زوبيدا ورايك جانب مليل تفي اوران دونوں كے بى جرے بوئق بے بوئے تھے۔ نوبياتوا بھي خاصي براسان تھي اى ليے خرم اسے مخاطب كرتے ہوئے برے مودب اندازيس كينے لگا۔ وان سے ملوبہ سنبل ہے ممل کی فرینڈ اور بیہ حمل ہے میری منگیتر۔"خرم کے تعارف کرانے پر حمل سنجیدگ اے قطعا"امیر نہیں تھی کہ خرم اپنی منگنی کو زوسے پر ظاہر کرے گاوہ تو امید کردہی تھی کہ خرم اس کے سامنے اس کے ساتھ کی حملی جان پہنیان سے بھی انکار کردے گا۔ جكر خرم كوايا كرنے كي كوئى ضرورت بى نہيں تھى اے كون سانوبيد كے ساتھ عشق ارانا تھاجووہ اپنى منكنى يوشيده ركهتا بلكه اجهاى تقااكر زوسيه خرم كي متلني كياري مي جان جالي-حمل جانے اب تک اس کے بارے میں زوریہ سے کیا کھے کہ چکی تھی اگر زوریہ اسے کوئی آوارہ قسم کا انسان سمجھ رہی ہوگی تواس کے متلنی شدہ ہونے کے متعلق من کر چھوڑی مصلیتن ہوجائے کی کہ جو محض پہلے ہی انگیجدے وہ اسے بوقوف بناکر کیا کرے گاالبتہ اس نے ممل کیداخلت کوایک وسرار تک دیے ہوئے اس کی کمی پاتوں کا اثر زوسیر روائل کرنے کے لیے کما۔ "بالكل روايي منفيتر ہے ميرى مجھے كى لڑكى كے ساتھ بالكل برداشت نميں كر علق سيد بھى نميں سوچى كم موسكات بجھے تم سے كوئى ضروري كام ہواوراس كيے ميں تمہيں اپنے ساتھ يمال كے كر آيا ہوں۔"زوبيہ كے چرے پر چھیلی پیشانی میں کوئی کی سیس آئی تھی البتہوہ خرم کوروطلب نظروں ہے ویلھنے لیں۔ خرم کواس سے بدی طمانیت کا حساس ہوا تھا گویا وہ اب بھی خرم پر بھروسہ کردہی تھی اور عمل کے مقابلے میں خرم کالیمین کررہی تھی تب ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور ممل کی طرف مہیں۔ جبكه مل خرم كيات من كريباتي بوع اندازيس بولي-و الكواس مت كرو خرم! مجھے تمہيں كسى لؤكى كے ساتھ ويكھ كرچلنے كى كوئى ضرورت نہيں ہے۔ ليكن اگر ايك سید سی سادی لڑی کوتم اپنے مفاد کے لیے استعمال کرو کے توبید میں ہر گزیرداشت تہیں کروں گی۔ "ابت توتم ایے کررہی ہوجیے تم نے خود بھی کسی کواپے مفاد کے لیے استعال مہیں کیا۔"خرم ایک دم ل سمیری طرف اس کااشارہ سمجھتے ہوئے کچھے کمناہی جاہتی تھی کہ خرم اپنی جون میں آتے ہوئے بول بر<sup>دا</sup>۔ ومیں یمال زوسیہ کو برے ضروری کام سے لے کر آیا ہوں میرے پاس تمہاری شکی فطرت کو مطمئن کرنے کا وقت سي ب "مجرزوبيت خاطب موتي موع كمن لكا-"معلوزوبيا إلى كانتظام موكياب "خرم زوبيه كونمل كياس الهاناج امتا تعاتب كمد كياجكه زوب كيريشان چرے يراك دم رواق آئي-وہ خود ممل وغیرہ کے پاس سے المعناجاہ رہی تھی۔ خرم کی طرف سے اشارہ پاتے ہی وہ کری تھے تی کھٹی مولق عركل تب عي اولت المان الى المناسكران | 238 المناسكران | 238 المناسكران | 38

شروع ہوگئی تھیں۔ یہاں تک کہ خوم محض چند قدم چل کردو سری ٹیبل کے پاس سے گزراہی تھاکہ کری پر جیٹے مخص نے با قاعدہ کھڑے ہوکرا ہے موبائل سے خرم اور زوبیہ کی تصویر لی تو خرم کے تیزی سے بردھتے قدم اپنی جگہ و گئی۔ نوب كى حالت كے بيش نظروه فورا" آكے برور جانا جاہتا تھا كرتصور لينے والے پر نظرر تے ہى خرم توكيا اس كالتو آتاسكاردويت بحى برى طرح ت كت تق وہ ان کے سب برے حریف کروپ کالڑ کا تھا لیعنی کہ سمیر کا دوست تھا۔ اور سونے پر ساگایہ کہ اس کے ساتھ بی دوسری کرسیوں پر تمیراوراس کے دیگردوست بھی موجود تھے۔ "غارف اس بكيركوا بهى اور اسى وقت ويليث كردو-" خرم غراكر بولا تووه چرب ير طنزيه مسكراب سجات وحور اكرندكون توب خرم كاول جابانوب كوايك طرف يحينك كراجعي اوراى وقت اس دركت بنادياس ہے پہلے کہ وہ اپی خواہش پر عمل کر ماوی سرگوشیانہ انداز میں خرم کے کان کے پاس منہ کر کے بولا۔ وا بے رہے دے بار۔ اچھائی ہے وہ یہ تصویر قبیں بک میں ڈال دے تہارا مقصد اور بھی کامیاب ہوجائے گا۔"خرم کی گویا کھورٹری کھوم گئی مل جا باعارف کے ساتھ ساتھ وکی کی بھی بڑی پہلی ایک کردے اورواقعی اس نے ائي خوابش كودبايا نهين بلكه نوسيه كووبي زمين برلتاكروك سي بعد من نفخ كاتهم كرتي بوع عارف بريل برا-مميراوراس كيووس ووست بھي تيزي سے كرسال چھوڑ كرميدان ميں آگئے مگر خرم كےدوستول كي ايي حمیداوروکی توبا قاعدہ وہاں سے بھاگے تھے جبکہ ناور اور ہارون بھاگے نہیں لیکن آگے بھی نہیں بوھے چنانچہ آدھے منٹ کے بعد ہی صورت حال یہ تھی کہ خرم تن تنہا تمیراور اس کے تین دوستوں کے مقابل تھااور جرت کیا جب تھی کا یہ سے کیا ہے اور کا اور تاریخ کی کہ اس کا اور اس کے تین دوستوں کے مدمقابل تھااور جرت كىبات يەسى كەل كىباد جوداس كالمكره بھارى تفاجو سميركوبرى طرح تياكياتھا۔ طالا تكدوه التي جوتے ميں پستول رکھنے والے لوگوں ميں سے تھا مگراس وقت وہ اس کے لیے ہے کار ہو گئی تھی كه إس من كوليان نهيس تحيين ورند تؤوه خرم كو بهون كرر كه ويتا-مرجب جمیداوروکی کی طرح اس کے بھی دودوست میدان چھوڑ کربھاگ نکلے تب سمیر کوخالی پستول ہی تکالنی يزى اى ماھ كور قرار دھنے خرم كواتنا جنون مورما تفاكويا الطلح بجهلے سارے حساب برابر كردينے والا مو عافے كون كون سے وقت كاغ بھرا ہوا تھا اس کے اندر جودہ ابھی نکالنے والا تھا ایسے میں اگر عارف بھی باقی دودوستوں کی طرح اسے خرم کے مقابلے من تناجھوڑ كرچل يو آنو خرم تواسے دومن من دھيركرديا-اس سے تو بہتر تھاوہ خالی پنتول تکال کر خرم کوڈرا کراس لڑائی کو بھی روک دے کم از کم بھرم تورہ جاتا۔ "فرم Don't move "مير في ليتول اس كى طرف مانت بوئ في كما مرت تك فرم كامكا عارف کوزمین بوس کرچکا تھا البتہ اس کاموبائل خرم کے ہاتھ میں تھاجےوہ پوری قوت سے زمین پرمارے کا اراده رکھتا تھا اور ہے بھانتے ہوئے سمبروهمكانے والے اندازش بولا۔ واكريه موما كل نوناتونيس كولى جلادول كا-"ميربوك اعتادت بولاات يقين تفاكولى جلانے كى نوبت نيس آئے گی خرم در کراہمی مویا کل اس کے حوالے کروے گااور سمیر شاہانہ انداز میں اس کی جان بخش دے گا۔ اورواقعی اس کی دهمکی برخرم ای جگه ساکت بوگیاده یک تک سمیر کو و تکھے گیاجو پستول اس کی طرف تانے چند 340 USate

مس کی زندگی اللہ تعالی نے رکھی ہوا ہے کون مار سکتا ہے سمیر کی پیتول ہیشہ بھری ہوتی تھی مگرا پے نشانے بازی کے شوق کے باعث وہ کل ہی اے خالی کرچکا تھا اور محض اپنی لا پرواہی کی وجہ ہے اے آج لوؤؤ کرما بھول گیا تفاجس كي سيح من وه خرم ير كول نه جلا كا-البترسيل كي في في في اس كي مشكل أسان كروى وه جويمال سے بعال جائے كى سوچ رہا تھا ول بى ول ميں منبل کاشکر گزار ہوتے ہوئے بستول بشت کی جانب لے جا کر پینٹ میں پھنساتے ہوئے مسکر اکر کہنے لگا۔ وجاؤ كيايا وكروك حرك فريند كي دوست كي خاطر آج تهماري جان بخش ييتا مول ورنسس ميرنے صرف الي خطي ول كے پھيو لے پھوڑتے كے ليے اسے كولى نہ چلاتے كى صفائى دى تھى۔ مراس كى بات خرم توكيا عمل كو بھي تيرى طرح كلي تھي اس كامل جاباده ابھي بي جي كراس كى بات كى ترديد كدب مكوده شرمندكى كے مارے اپن جكد سے ال تك نه سكى جبكه خرم كادل چايااس بات ير تميركى بى يستول سے ای کو حتم کردے اپنے اردے کو عملی جامر پہنانے کے لیے وہ سمیری جانب بردھا بھی تھا مرسبل کے اٹھ کر بھی من آجائے یواس کے قدم رک گئے۔ ''خرم پلیزچھوڑدوبیہ سب-اس وقت زوبیہ کواسپتال کے جانا زیادہ ضروری ہے۔''سمیرخود بھا کئے کے لیے لل رہاتھا خرم کو سیل ی جانب متوجہ ہو یاد ملے کروہ برق رفاری سے منظرے عائب ہو گیا۔ خود خرم بھی ساری یا تیں ذہن سے جھٹکتا ہے ساتھ بڑی نوب کی طرف بردھ گیا۔ ماحول صاف ہو تادیکھ کرتاور اور بارون بھی حرکت بیس آکتے اور خرم کے پاس چلے آئے۔ ودعم تھیک تو ہوتا۔" ہارون نے فلرمندی سے بوچھا مرخرم نے جواب دینا ضروری سیس سمجھاوہ جلدا نوب کواسیتال لے جانا چاہتا تھااس کے ارادے کو بھاندے ہوئے ممل تیزی سے بول-واسے کمال کے کرجارے ہو۔ میں بھی تہمارے ساتھ چلوں گی۔" "كيول؟" خرم في ايك قرورى نظراس پروالتے ہوئے تي كر يو چھاا ہے يقين تقامل اس خطرے كے بيش الظراس كے ساتھ جانا جاہتى ہے كہ خرم 'زوسيد كى بے ہوشى كافائدہ اٹھاتے ہوئے جانے اس كے ساتھ كياكر اوراس کاشک واقعی درست تھا۔ عمل ورسے تھا کے تن تناخرم کے ساتھ جانے کے حق میں نہیں تھی کیونک توسيبالكل بھى موش ميں ميں ھى ليكن مل بيرسب زبان سے ميں امناجامتى ھى۔ اس کیےدہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا گھے کہ مجھی ناور اس کی جمایت کرتے ہوئے تیزی سے بولا۔ "الالال-بيرتوادر بھى الھى بات ب مل توكيا سمل كو بھى ساتھ جلناجا ہے اس لڑى كواس كے كمروراب كدية بن اس كے كروالوں سے بيدونوں بات كريس كى-" نادر مائدى انداز من بارون كوديلهن لكانواس نے مھی آنھے کے اشارے نے خرم کوموقع کی زاکت کا حساس ولانے کی کوشش کی۔ خرم مل بى مل بين بعناكرره كيا مكرزبان سے بچھ تهيں بولا جان تقااس وقت بحث كرنا بے كار ب مل الے كى وتنس الناوقت عى ضائع مو كاالبته كارى كے قريب يہنچنے پر جب ناور نے فرنٹ سيث كاوروا نه كھولاتو خرم دو توك "تمهيس سائھ چل كرخاموش تماشائي بننے كى كوئى ضرورت نہيں ہے۔" تمل اور سنبل كے سامنے خرم كايد اب ولهجه نادر کو سکی کا حساس دلا گیا تھا سمجی وہ خاموشی ہے ایک طرف ہث گیا کچھ کمہ کروہ خرم کوائی مزید تذکیل كاموقع نبيل دينا جابتا تفااور عقلندك كيه اشاره كافى كى ترجمانى كرتے ہوئے بارون نے بھی ساتھ چلنے كاكوئى المالية المالية

قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا گویا نشانہ جو کئے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تادر اور ہارون بھلے ہی اربیٹ کرنے آگے نہیں بوھے تھے گراس صورت حال پران کے چرے بھی فق ہوگئے خد خرم مویا کل سمیر کودے دو۔" تاور پکلا کردھیمی آوازیس بولا مرخرم کے اندازیس کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ موبائل کو بیٹنے کے لیے اپناہاتھ سرے اور لے گیا تھا سمیر کے دھمکانے پر اس کا ہاتھ ہوا ہیں ہی معلق رہ گیا اور آسان جع جمع کی سائسی بھی اس کے ہاتھ کے ساتھ رک تیں۔ ال أور سنبل تواى وقت نويسيك زديك جلى آئى تعين جب خرم نے اے ايك طرف زيين برلثاديا تھا۔ عمل نے اس کا سرا تھا کرائی گود میں رکھ کیا تھا اور اسے جگانے کی کوشش کرنے گئی تھی تھی تھی۔ کی طرف بھی دیکھ لیتی جبکہ سنبل اس کے قریب زمین پر بیٹھ تو گئی تھی لیکن اس کی توجہ پوری طرح سے خرم کی ہی ل نے جب زوب کو ممل طور برے ہو شہایات ہراساں ہوکراس نے سنبل کی طرف دیکھااور سنبل کودم بخودد كي كروه بهى باختيار خرم كوديم كي جمال كامنظرات بهي ساكت كركياتها-"فرم میں کمدرہا ہوں موبائل مجھے دے دو گولی چلاتا میرے لیے کوئی مشکل کام نمیں ہے۔"میرے دانت يية بوئ كماات فرم كابغير مل جلے بلاوجہ وقت ضائع كرنا يخت ناكوار كزر رہا تھا اگر اس كى پستول ميں كولى بوتى تودهاب تكاسدواقعي جان سارچكامو تا بحطيهى بعديس اس كاجو بهى حشرمو تا-ال وقت اے خرم کا کیلے ان سب رحاوی ہونا اتا برالگاتھا کہ یونیورٹی میں اپنار عب برقرار رکھنے کے لیے وہ بغیر نتیج کی پروا کیے خرم کو قتل تک کرنے کے لیے تیار تھا لیکن خرم کامجسمہ بن جانا اسے فکر مند کر گیا تھا کہ اگر اب بھی اس نے موبائل نہیں دیا تووہ تو گولی چلا نہیں سکتا بھروہ کرے گاکیا اور اس کی عزت کیا رہ جائے گی۔ مجرجس كاسميركودر تفاوى مواخرم فيرب بخوف اندازي براه راست سميركى أتكهول مين ديكهت موس موما مل كوزهن يرد عوارا-مجمع میں ایک ساتھ کئی چیوں کی آوازیں لکلیں سبھی کویقین تھا کہ اب سمیرایک کمھے کی تاخیر کے بغیر گولی چلا "فرم...فرم" چلانا شروع كروا تفا مرفرم بنو زسميرك سائ ايسود تا كوارباجيمارنا ب تواردو- مجمع جوكرنا تفايس نے كرليا-سمبریل بھرکے کے بالکل بلینک ہوگیااس کی سمجھ میں ہی نہیں آیاابوہ کیاکرے ای بہی براسے اتنا آؤ آرہاتھا کہ اس کا چرواور آ تکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو گئیں جے دیکھ کرسارے بچھے کو بھی لگا کہ اب وہ گولی چلانے والا ہے ان ہی میں سے ایک سٹیل تھی جو ایک زندہ جینے جا گئے انسان کو اپنے سامنے قبل ہو تا دیکھنے کے خیال سے بی حواس باختہ ہو کرچلا بڑی تھی۔ " بنیں۔ نہیں۔ میں۔ میں۔ تمل تم آب رو کئی کیوں نہیں؟" سنبل کا اندا زبالکل بے ساختہ تھاوہ برستور میر کود بھتے ہوئے تمل کا بازد پکڑ کرچلارہی تھی۔ میں میں ایک اور کی سے ایک اور کیٹر کرچلارہی تھی۔ عمل بھی ایک طرح سے خوف کے زیر اثر دنگ رہ گئی تھی ایے منظر فلموں میں لا کھ بار بھی دیکھے ہوں مر حقیقت میں ولمنابرا سوبان روح ہو اے اس کی سمیراور خرم دونوں سے بی کوئی دلی اور جذباتی وابستگی نہیں تھی مگرخودوہ بھی میں جاہتی تھی کہ سمیر پیس وك جائع الكون والمعلى طرح زبان على المدين كمديم للي المعرب يقواع موع اندازي سب وليه ربى

949 11 1

لیکن دہ اس کے یقین کو جھٹلا بھی نہیں سکا 'جبکہ اس کی خاموشی کو محسوس کیے بغیر تمل کی بات پر سنیل کچھ يو للتي مو ي اول-"جب ہم لوگوں کی کلاسزی فی اسارت ہوئی تھیں تب آپ نے ہماری کلاس میں آگرایک اوے کاموبائل چين كراو ژويا تھا۔ ن مرور رو سات کے بھی کوئی پکچریا دیڈیو بنالی تھی جو اس کے استے منظے موبا کل کابیہ حشر ہوا تھا۔" دسمیر نے بہلے دن تم لوگوں کے ساتھ جو نذاق کیا تھا اس کی دیڈیو بناکر فیس بک میں اس نے تو ڈالی تھی۔ تم لوكول نے نہيں ديكھى كيا۔" خرم سائ ليج ميں بولا۔ ورنسين إليااليي كوتي مودي في بحي تهي -"سنبل في اصنها كما-البنی بھی تھی اورسب نے دیکھی بھی تھی سب نیادہ کمنٹس تم تینوں پر ہی تھے "خرم بے زاری سے منبل جرانى سے بمل كود يكھنے كلى جودانسة خاموش ربى۔اكر سميرنے البخدوست كے تصوير لينے پرجس طرح اس كاساته ديا تفاده عمل كو تخت تأكوار كزراتها-ہر چند کہ وہ سمبر کے لیے کوئی احساسات نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی امیدیں وابسۃ کیے بیٹی تھی۔ گراس کی حرکت نے تمل کومایوس ضرور کیا تھا۔ چنانچہ اس وقت وہ اس کی جمایت کرنے کے بالکل موڈ میں شیس تھ مجرجانے کیوں اسے خرم کی بات میج لگ رہی تھی کہ وہ ذاق ان لوگوں کے ساتھ خرم اور اس کے دوستوں کی العائم مراوراس كينك كيابوكا شايداس ليے كدور كوئى اليى حركت شيس تھى جس پر پرددد الاجائے۔ فرست ار کو بے و توف بنانا ایک عام رواح بن چکا ہے۔ سینرز تو ڈیے کی چوٹ پریہ سب کرتے ہیں۔ پھر بھلا خرم کوسمبرکانام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ بسرحال جو چھ بھی تھا تمل نے خاموش رہناہی مناسب سمجھا۔ مجھ بی در میں وہ تینوں شرکے جانے مانے اسپتال میں زوسے کولے کر پنچے تو ڈاکٹر کے جواب نے ان تینوں کی "بى بى بست زياده لو بوجائے كى وجہ سے بے ہوشى طارى ہوگئى ہے۔ ابھى تويس ۋرب لكوا رہا ہوں ويے ان ك كفات ين كافاص خيال ركها جائي ودرب الكفي من تين عار كفظ تو لكيس ك اس ك كروالول كوانقارم كردد ورنه وه بريشان موجاكس ك-" العيرااس كر كھروالوں سے كونى كانتيكات نہيں ہے۔ اس كے بيك ميں ديكھو۔ موبائل ميں اس كے كھركانمبر وغيره بوگا-تم بى بات كرليما- "خرم نے مكمل لا تعلقى ظاہر كردى-اوروا تعى بلال اخر كانمبرياياكے نام كے ساتھ سيو تھا- تمل نے ان سے بات كركے زوسيہ كے اچا تك بے ہوش موجانے کی اطلاع باقی ساری جزئیات بتائے بغیردے دی تووہ تھن پندیدہ منٹ میں سیدھا اسپتال پہنچے گئے۔ مل اور سیل سے ال کروہ خاصے جران لگ رہے تھے۔ انہیں یعین نہیں آرہا تھا کہ ان کی بنی کی بھی لڑکیوں ے علیک سلیک نماور سی ہے۔ جن کے ساتھ وہ یونیورٹی کئی تھی۔ وراصل ممل اورسنبل نے یمی کما تھاوہ اسکول کے زمانے میں ساتھ ہواکرتی تھیں اورب تفصیل بتانے عوہ = 1945 USu

دوے کون نے اسپتال لے کرجائیں گے یہ توبالکل معنڈی پڑی ہوئی ہے۔ بھاڑی کی پیجیلی سیٹ پر زوسے کا مر اپنی کود میں رکھتے ہوئے سنبل اپنی عادیت کے مطابق بری طرح پریشان ہو کر بولی مگر خرم نے کوئی جواب نہ دیا اور فاموقى ع كارى اركك سے فكالنے كے ليے ربورس كر فاكا-اليد به وش كول مو كي اكر كسى كمزورى وغيروت چكر آئے تصافواب تك تواس موش من آجانا جا ہے تھا مل تم نے توبال کے چھینے بھی ارب تھاس کے منہ پر پھر بھی۔" مسل اس کی ہے ہوشی طویل ہوتی دیکھ کر ابردوائي موت كي سى- فكرنو عمل اور خرم كوجهى موريي سى محروه دونول سيل كے مقابلے مين زياده حوصلے والے تھے ' تبھی صبط کے بیٹھے تھے البتہ سیل کے سوال پر ممل خاموش نہ رہ سکی۔ " بجھے تو لکتا ہے یہ خرم کے دوستوں کو مکھ کرڈر کئی ہے۔ تم نے اپندوستوں کے بارے میں ایما کیا کہا تھا کہ دہ السي ديلية ي ي راي-"مل فيري سجيدي سي وجها-" مجھے کیا ضرورت ہے اپنو دوستوں کے بارے میں کھھ ایسا کننے کی کہ کوئی ان سے خوف زدہ ہو کر ہے ہوش موجائے "خرم کامورُتو بہلے بی خراب تھا تمل کامفلوک انداز دیکھتے ہوئے وہ بھی ایک ایک لفظ چہا کربولا۔ "تمارے دوست تمارے کتے "دوست" میں دوتو آج نظری آگیا ہے ایے میں اگر زوبیہ کو بے و توف بنانے کے لیے جمہیں ان کے بارے میں کھھ الٹاسیدھا بھی بولنا پڑا توبہ تہمارے کے کون سامشکل کام ہے۔" مل كالبجه طنزيه نهيس تفاوه حقيقت ببندى سے بول ربي تھى-خرم کے لیے یہ اعشاف کوئی نیا نہیں تھا اے پہلے سے ہی علم تھا ساتھ بیٹھ کر ہسی زاق اور ٹائم پاس کر لینے والے اس کے نام نمادہ دوستوں میں سے آیک بھی انیا نہیں تھاجواس کے برے وقت میں کام آجا النذاوہ ممل کی بات کے جواب میں خاموش ہی رہا جے دیکھتے ہوئے عمل زندگی میں پہلی یار بردی رسانیت سے اس سے مخاطب خرم! نوسیے کے ساتھ سے سب مت کو۔ بدیمت مخلف اڑی ہے بہت ڈرپوک عبت خاموش طبع اور بہت مروراعصاب كى منائي يندي يي-میم کمہ رہے تھے میں بھی لوگوں کوا پے مفاد کے لیے استعال کرنے والوں میں ہے ہوں۔ تمہارااشارہ اگر سمبر کی طرف ہے تو تم خودد کچھو سمبراور زوسیہ میں زمین آسان کا فرق ہے تم اسے سمبر کے ساتھ کیے کمپیئر کرسکتے ہو۔" "کیا تم زوسیہ کوجانتی ہو؟" خرم نے بیک ویو مررسے تمل کو دیکھاجس کی نظریں نوسیہ کے بے ساتھرڈے وجود پر "بال بید ادرے ساتھ اسکول میں بڑھتی تھی۔"نمل صاف گوئی ہے بولی۔ " تبھی تم نے مجھے اس کے پاس نمبر کینے بھیجا تھا ٹاکہ میں شرط جیت ہی نہ سکوں۔"خرم برجت بولا۔ " ال ۔ لیکن مجھے نہیں بتا تھا کہ تم بھی اسے جانے ہو اس لیے اس کا نمبر حاصل کرنے میں کامیاب " ال ۔ لیکن مجھے نہیں بتا تھا کہ تم بھی اسے جانے ہو اس لیے اس کا نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ا تكارمت كرمًا خرم يهال نه تمهار عدوست بين نه يونيورش كے تضول اسٹورنش جوموباكل مين تمهارا اعتراف ریکارڈ کرکے قیس بک میں ڈال دیں گے۔ " ممل اسے وثوق سے بولی کہ خرم کا ول چاہا واقعی اعتراف كرك كداس نے زور يكى كمزورى كوجائے كافائدہ اٹھاتے ہوئے اس كانمبرهاصل كيا ہے۔ مركياكريا-عادت مجبورتفا-كسي هم صحفود كوداؤن كرناات منظور نهيس تفا-اي كريدث يرايك

= 244 US in

كاميات آريش كوده حقيقت بيان كرك الك عام عي رك تبين بناسكما تها-

ویے بھی اس وقت اے بے تحاشا تھکن ہورہی تھی۔ اس کا ول بستر رلیٹ کر سوئے کا جاہ رہا تھا۔ اپے بین بھلا وکی ہے بات کرنے کی خواہش کیے ہو سکتی تھی۔ پھر بھی اس نے پچھ سوچے ہوئے کال رقیع کر کیا۔ توقع کے بین مطابق وہ اس کی طرف ہے غیر معمولی فکر کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس پر خرم نے اسے فورا "ہی جھڑک دیا۔

''جھڑک دیا۔

''ا روا تھی میری تواس وقت منہ چھیا کر کیوں بھاگ گئے۔ جب میں اکیلا ان سب سے از رہا تھا۔ "وکی بیسے والے انسان پر طعنے بازی کا کیا اثر ہونا تھا۔ وہ آئیں بائمیں شائیس کر کے اصل دعا پر آئیا۔

''اربیہ نوسیہ تو بہت ہی حسین لڑک ہے۔ بیس نے اس دن ہوٹل میں تواسے تھیک ہے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا چڑے یار۔ "

''خواس بند کرد دکی میرا دماغ اس وقت پہلے ہی تھو انہوا ہے۔ "خرم نون کا شخے والا تھا کہ وکی تیزی ہے گئے۔

"داغ تو یونیورش میں سب کا گھوم رہا ہے۔ ایک تو تہمارے ساتھ اے دیکھ کرسب جیران رہ گئے ہیں۔ پھر وہ سرے جس طرح وہ حمید کودیکھ کرخوف زدہ ہو کر ہے ہوش ہوئی ہے۔ اس پر تو تمام اسٹوؤ نٹس بات کررہے ہیں۔ اک سنسنی پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ کہ رہے ہیں بید ڈرامہ تھا۔ کیا اس نے پچھے بتایا کہ وہ حمید کو دیکھ کر کیوں پیچنی تھے۔ "دک کر کہ چوم سال کا بچتس ساتھ ا

تھی۔ "وکی کے لیجے میں بلاکا مجس ساتھا۔ ''دنہیں ۔ پچھ نہیں بتایا ۔ اور آگر بتایا بھی ہو تاتو بھی تہیں پچھ نہ بتا آ۔ سن لیا یا اور پچھ سنتا ہے۔ "خرم نے نے ہوئا نداز میں کمہ کر فون بند کردیا۔ بلکہ موبا کل ہی آف کردیا۔ ناکہ اب مزید کوئی اس کو پریشان نہ کرسکے حالا نکہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو انتا پریشان کرلیا تھا کہ اب مزید کسی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ سوال توخود اس کے ذہن میں اٹھ رہا تھا کہ زوسیہ صرف حمید کو دیکھ کری دونوں بار خوف زدہ کیوں ہوئی۔ کیا اے واقعی پچھے نظر آنا ہے یا یہ صرف اس کی نفسیاتی بیاری ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہونے کے باوجود اس

سوال كوحل كرف كالمقمم اراده كريكا تفا-

0 0 0

رومیلہ کو گھربرڈراپ کرنے کے بعد الیان شاہداور ٹوید کے ساتھ بلان کے مطابق آگے کہیں چلاگیا۔

آج شام دوسب گاؤں جارہ تھے۔ اس حوالے سے تانی امال اور ماموں وغیرو ہو ٹل سے چیک آوٹ کرکے ریاض غفار کے گھری آگئے تھے۔ چنانچہ گھریش آیک میلہ سالگا ہوا تھا۔ رومیلہ کو یہ ماحول بہت بہتہ تھا۔ ان تمام برزگوں اور کزنز کی موجود گی ہیں رومیلہ کو ریاض غفار کی فیملی کا اکھڑا ہوا رویہ محسوس کرنے کا موقع نہیں ہاتھ اس کی خلکہ برریاہ نے ایک ان اس سے ایک لفظ بات نہیں کی تھی۔ مگر رومیلہ یہ سوچ کرخود کو تسلی دے دی کہ اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ تمام سرالیوں کے بچھیں وہ خاص طور سے اس سے کیا تخاطب ہو۔

مگر شلفتہ غفار کا رویہ اسے جیج بچ کر احساس دلا تا کہ انہوں نے محض زبروستی اسے بہو کی حیثیت سے قبول کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے ایس نفرت بھری تھی کہ رومیلہ ان کی طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرتی۔

بس ایک ریاض غفار کا رویہ قدر رے تاریل تھا۔ بہت جوش و خروش اور لگاوٹ تو ان کے انداز ہیں بھی نہیں ہوئی۔ برط ہی رسی ساطریقہ ہو یا تھا ان کے خاطب ہونے کا۔ گریاتی سب کے مقاطعے میں یہ نیا تلا انداز بھی ہو ہیں ہیں کو گھی۔ برط ہی رسی ساطریقہ ہو یا تھا ان کے خاطب ہونے کا۔ گریاتی سب کے مقاطعے میں یہ نیا تلا انداز بھی وہ میں امریکی آگے۔ کرن کی طرح لگا تھا۔

پھردد سرے بید کدوہ ممل کی ہدایت کے مطابق جلنے کڑھنے اور منہ بسور نے میں اپنی صت اور طاقت ضائع شیں

پہلوتہی کر گئیں کہ ان کے بچے معمولی بات چیت بھی نہیں تھی۔ جبکہ خرم آیک طرف تماشائی بنارہا۔ کس قدر سچائی کے ساتھ نوبیہ کا جھوٹ کھپ گیاتھا کہ اس کی کالج کی کچھ لوکیوں کے بہن بھائی جن کالجزاور یونیورش میں پڑھتے ہیں اور وہاں کے ماحول کی تعریف کرتے ہیں۔ نوبیہ وہاں جاکران تبصروں کا جائزہ لینا چاہتی ہے۔

من اور سنتل ہے بات کر کے بلال اختر کو یمی لگا تھا کہ زوبیہ ہے ان کی دوستی نہیں ہے۔ گرا تن بات چیت منرور ہے کہ دہ ایک دوسرے کا مزاج جانتی ہیں اور زوبیہ کی فطرت کو مد نظرر کھتے ہوئے ہی ان دونوں نے اسے فیسٹیول والے دن یونیورٹی آنے کا مشورہ دیا ہوگا۔ باکہ دہ اپنے ایٹر جسٹ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ زیادہ آسانی

ہے رہیں۔ یہ سارے اندازے بلال اخرے خود ساختہ تھے۔ انہوں نے ایک بھی تقدیق نہیں کی تھی۔ ندبیہ کو بے ہوش و کھے کروہ پریشان ہوگئے تھے اور زیادہ بات جیت نہیں کریا رہے تھے۔

جب و تنوں جانے لگے تب اچانک انہوں نے جو تلتے ہوئے خرم کو مخاطب کیا۔ دی جب میں میں میں میں ان می

" بجھے لکتا ہے میں تم سے مل چکا ہوں۔" بلال اختر کالعجہ تھویا تھویا ساتھا۔ "جی الکل میں فرقان حسن کا بیٹا ہوں۔" خرم نے ایک اچٹتی ہی نظر تمل پر ڈالتے ہوئے کہا۔

"اوه... آئی ی... کیمالگ رہا ہے اپنے نے کھریش رہنا۔"بلال اختر خوش ولی سے بو کے۔
"بہوں کھرنیا لگتاہی نہیں۔ایمالگتا ہے ہم ہمیشہ سے وہیں رہ رہے ہیں۔"خرم نے بوری سچائی سے کہا۔
"۔That's Good "بلال اختر نے کہا تو خرم الوداعی جملے بولٹا ان سے مصافحہ کر نا آگے بردھ گیا۔ تمل اور

معبل بھی اس کے ساتھ ہی آئے بردھ کئیں۔ "جمیس یونیورٹی چھوڑ دو 'ہم دہاں سے کھر چلے جائیں گے۔" خرم کے آگے بردھتے قدم نمل کی آواز پر یک

حت رک گئے۔ "گھرہی جانا ہے تو یونیورٹی جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یس گھرچھو ڈدیتا ہوں۔" خرم نے تلخی ہے کہا۔اس کی میہ خوا مخواہ کی خودداری خرم کواس وقت زہر گئی تھی۔

"میری گاڑی وہیں رہ گئی ہے۔ پھرمیرااور شنبل کا گھرالگ الگ جگہ پہ۔" "تو رکشا کرکے یونیورٹی چلی جاؤٹا 'اتنا بھی احسان کینے کی کیا ضرورت ہے کہ میں یمال ہے واپس تنہیں

يونيورس كرجاول-"خرم برى طرح يركولا-

آسے مزاج رہائے، جہنے اور تھی۔ اس پر تمل کی بے جاباتیں۔۔۔وہ تپ کردہ کیاتھا۔ بات تواس نے طنزیہ کی تھی۔ مرتمل واقعی سوچ میں پڑگئی۔ دو پسر کا وقت تھا۔ اچھی خاصی چیل پہل تھی۔وہ اور سنبل آرام سے رکشا میں جاسکتی تھیں۔ بلکہ گاڑی بھی یونیورٹی سے لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ایک دن کی بات تھی۔ سنبل کے والد بھی انہیں یونیورٹی ڈِراپ کرسکتے تھے۔

والمنظم الترات الجماع على المراس المنظم المن

قطارے کھڑی رکشائی طرف بردھا ہے۔ خرم پہلے تو سمجھائی نہیں کہ دہ اچانک کماں چل بڑی۔ پھراسے رکشا والے سے بات کر آد کھے کر پہلے تو خرم حیران حیران سمااسے دیکھتا رہا۔ پھرجب وہ دونوں اس رکشامیں سوار ہوکر اس کے سامنے سے گزرتی چلی گئیں تب

خرم بعنا با موااور ياول شختااين كارى كاطرف جلاكيا-

الجميده كاثرى فين معضاى تقاكد اس كاموما على يجافها - اسكرين يروى كالمبرد مكه كرول توجابا كال كان د -

946 0150

- المتدكران 1247 ·

کرناچاہتی تھی۔ یہ بھلے ہی ایک مشکل عمل تھا۔ مگردہ مسائل کوانے اوپر حاوی نہیں ہونے دیناچاہتی تھی۔ جس کے باعث انتے ڈپریشن میں جلی جائے کہ وہ مسئلہ بھی حل نہ کرسکے بنجس کو سلجھانا ناممکن ہو۔ اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ خوش اور مطمئن رہنا اور نظر آنا چاہتی تھی 'جو کہ نانی اماں کے گھرانے کے سامنے اس کی تقربا "تمام ہی لڑکیوں سے دوستی ہوگئی تھی۔سب ہی خوش مزاج اور ہنس کھ تھیں۔رومیلہ ان کے ساتھ لگ کرواقعی دیگر سارے روتیے اور مسئلے بھول جاتی۔اس لیے گاؤں جائے تک کاراستہ کم از کم رومیلہ کے ہے بروس ور رورہ دورہ دورہ ہے۔ البتہ اس کی موجودگی میں بریرہ کی ذات بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ وہ اس سے تھل مل نہیں سکتی تھی۔ نہ ہی کزنز کو اس سے بے تکلف ہونے سے روک سکتی تھی۔ جس کے نتیج کے طور پروہ سردرد کا بہانہ کرکے اس گاڑی میں جا بیٹھی تھی جس میں ماموں جان اور ڈرائیور کے علاوہ صرف سمامان رکھا ہوا کہ یمال خاموثی ہے تووہ آرام لیکن جب اندر آگ کلی ہوتو کیا آرام اور کمال کی نیند۔اپنے دامن کے داغ دار ہونے کا احساس اے ملسل چوے لگارہاتھا۔ طدكويتا جل جانے كاخوف اسے درا رہاتھا۔ روميله كي ليے نفرت اسے جلار ہى تھي۔ عانی اماں کے کھروالوں کی رومیلہ کے لیے پندیدگی اور اے سمانا اے سلکارہاتھا۔ ملفتہ غفاری حالت بھی کم ویش ایسی ہی تھی بلکہ اس ہے بھی بری تھی۔ان کاتوبس نہیں چل رہاتھا کہ وہ ساری لڑکیوں کو رومیلہ کے پاس سے ڈانٹ کر اٹھادیں جو ان کی بیٹی کی بجائے اس پڑیل کے آگے پیچھے بھررہی تھیں۔انہیں ایالگ رہاتھارومیلہ نے آتے بی بریرہ کی جگہ چھین کی ہے۔ وہ لڑکیاں اپنی بھا بھی کے آنے پرخوش ہونے کی بجائے رومیلہ کے کن گارہی تھیں۔ بیرسید مکھ کران کے سے برسانپ لوٹ رہے تھے۔ وہ اس حقیقت کو نہیں شمجھ رہی تھیں کہ بریرہ ان کے گھر کی اوکی تھی جے وہ بجین سے دیکھ رہے تھے۔ اسے بیاہ کرلانے کی خوشی اپنی جگہ مگراس کی ذات کے برت کھولنے کا کوئی تجنس نہیں تھا۔ كونكه ده سب بهلي إن پروا تفاحو سرائ ائي بني سب كناره كشي اختيار كي بيني توكوني كتني دير مرسى توانسين افسوس تفاكه بريره كناره كشي اختيار كرنے والول بيس سے تقى بى نسين وہ تو بہت خوش مزاج اورباتونی تھی۔ مراس جول اوراس کے بھائی کی وجہ سے ان کی بنی کی ساری شوخی حقم ہوگئی تھی۔ الهيس اس قدر صديمه تفاكه رياض غفارك محتى تنبيهم كرنے كے باوجودوه روميله كے ليے اپ رويے میں تبدیلی نمیں لاسکی تھیں 'بلکہ انہیں توریاض غفار کا اس کے ساتھ نارمل طریقے سے بات کرنا بھی کھٹک رہا آیک طرف الیان تھا بھی کے رویے کاوہ مشاہرہ نہیں کہاری تھیں۔ان کی والدہ کے گھرمیں پردے کا احول تھا۔ چنانچہ تمام لڑکیوں کے ہوتے ہوئے الیان اِن کے پاس آنابی نہیں تھا۔اور بس ایک بھی بات تھی جس کی وجہ سے انہیں اپنے یہاں آجانے پرخوشی ہوئی تھی۔ لیکن وہ خوشی اس وقت ملیامیٹ ہوگئی جب ریاض غفار اور شگفتہ غفار کی طرح الیان اور رومیلہ کو بھی آرام م ليه أبك كمره عنايت كروياكيا - فكفة غفار توناني ا مال كي ...

اتے ہوئے بول رہی میں وہ رومیلہ کے لیے نیانہ ہونے کے باوجودنیا تھا۔ علینہ توان کی بات کا پس منظر نہیں سمجھی کیونکہ وہ بہت ساری باتوں سے بے خبر تھی الیان رومیلہ کو بخوبی ساس ہوگیا تھا کہ وہ اے کیاباور کرانا چاہتی ہیں۔ الیان کمرے میں چائے پیتے وقت بھلا کس سے باتیں کر سکتا تھا۔ رومیلہ کی موجودگی میں اس کا کوئی کزن تو پرالیان کو آرام کرناچا ہے اور اسے سونے دیناچا ہے۔ چائے اور باتوں کا وقت نہیں ہے۔ یہ ساری ہدایتیں کے دی جاری تھیں۔جو شکفتہ غفار رومیلہ کوسنانا اور جمانا چاہتی تھیں۔وہ اس کی سمجھ میں می طرح آکیاتھا۔ مراس کی مجھ میں یہ جہیں آرہاتھا کہ وہ یہ سب کیوں کردہی ہیں۔ كول وه سي جانين كه وه اليان كے ساتھ جاكراس كے كمرے ميں رہے۔ کول وہ بیرچاہ رہی ہیں کہ اس کے کمرے میں جانے سے پہلے ہی الیان سوچکا ہو۔ رومیلبہ کتنی ہی در شکفتہ غفار کودیکھتی رہی جوخود بھی اسے غصے سے کھور رہی تھیں۔ سیکن سلینہ کے ٹو کئے پر المستنى اندازيس كمومتى اس كے ساتھ آئے برصنے لكى اورجب تك وہ تائى امال كے كمرے سے نكل مهيں الاے اپنی پشت پر شکفتہ غفار کی نفرت بھری نظروں کی بیش محسوس ہوتی رہی۔ یمال تک کہ وہ اینے کمرے كاوروازے برچہ لئى۔ ايك طويل راه دارى عبور كركينے كے باوجود ان كى نظروں كى صدود سے نكل جأنے كے ہودان کے سامنے موجود نہ ہونے کے باوجود۔ اس نفرت بھری نظروں کا حصار اس کے گردہی کھنچارہا۔ (یاقی آئدہ شارے میں ملاحظہ کریں) ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول

قيت: 450 روي استارول كاآنكن، سيم سحرقريتي خواصورت جمياني ۵ دردی منزل، رضیه میل قيت: 500 رويے ا اے وقت گوائی دے، راحت جبیں قيمت: 400 رويے تیرےنام کی شہرت، شازیہ چودھ قيت: 250 رويے لمان كايد: مكتبه عمران دُانجست، 37 \_اردوبازار، كرا چى \_فون: 32216361

ا بناسكران 251

"حواسبات اين كرول من جاكر آرام كرو-"كيدايت يرب ساخته بوليخوالي تحيي-"رومیلہ الیان کے کمرے میں مہیں بلکہ ان او کیوں کے کمرے میں رہے گ۔"لیکن بروقت اپنی بات کے نامناسب ہونے كا حساس انہيں خاموش كراكيا۔ اليي كوئي بات كه كروه والده كى زيروست جھا رسننے كے بالكل موذ میں سیں تھیں اور نہ ہی اپنی بھابھیوں کے سامنے خود کو کوئی ظالم ساس ہونے کا خطاب دینا جاہتی تھیں۔ پہلے ہی سبان کا کھڑا کھڑارویہ محسوس کررے تھے۔ ایسی بات منہ سے نکال کرتووہ کویا سب کوخود سے بری طرح بد کمان كريسين اور پھران كى ايك بھا بھى تواب خودان كى اينى بنى كى ساس بن كئى تھيں۔ايے بيس سمجھددارى كانقاضاتو يمي تھا کہوہ اپنی بھور جان چھڑ کنے والی ساس بن جائیں۔ ماکہ ممالی جان بھی بریرہ کے ساتھ الی بی بن جائیں۔ ليكن بعض اوقات انسان جانتے بوجھتے غلطياں كرنا ہے اور عقل يرجذبات كو تربيح دينے لكتا ہے۔ چنانچہ شکفته غفار کسی کابھی لحاظ کے بغیر جیمتی ہوئی نظروں سے رومیلہ کوائے کمرے کی جانب برمصتاد یکھتی رہیں۔اتناہی بت تھاکہ انہوں نے زبان سے پچھ میں کہا۔ مگراس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کیونکہ ان کی آنکھوں سے نفرت و تقارت کی الیمی چنگاریاں نکل رہی تھیں کہ رومیلہ جو سکینہ کی کسی بات پر ہنتے ہوئے برے خوش گوار انداز میں اس کی رہنمائی میں چل رہی تھی ٹھنگ کر ے اچانک اپنے چرے پر اتنی تیز تیش کا احساس ہوا تھا کہ اس کی نظریں خود بخود فکلفتہ غفار کی جانب اٹھ

تجربة اس كے قد موں كوكيا اس كى بنسى كو بھى بريك لگ گئے۔ فتكفتہ غفار كى صرف زبان خاموش تھى۔ باقى ان كے تمام اعضا اس سے اپنی نفرت كا كھل كرا ظهمار كررہے تھے۔ سكينہ نے صرف انتاكما تھا كہد۔
دم اعضا اس سے اپنی نفرت كا كھل كرا ظهمار كررہے تھے۔ سكينہ نے صرف انتاكما تھا كہد۔
دم اور بہتی تھوڑا آرام كرليس۔ سب مروحضرات توسونے بھی لیٹ گئے ہیں۔ آئیں ہیں آپ كو آپ كا كمرہ دكھا دول۔"

رومیلہ اس کی بات س کراٹھ من تھی۔ایے توخیال بھی نہیں آیا تھاکہ اس کرے میں الیان بھی ہوگا۔ سکینہ اے اپنے میڈیکل کالج کا کوئی قصہ سنارہی تھی۔ جے رومیلہ کے اٹھنے کے بعد بھی اس نے جاری رکھا تھا اور جو روملے کے اتادلی سے اتادلی سے اتادلی سے مر فکفتہ غفار کے تاثرات دیکھتے ہی ایسے کئی انہونی کا حساس ہوا تھا۔ کیونکہ اس وقت ان کے چرے پر پھیلی

بےزاری اور تقارت بیشے نیادہ می۔

ہ زاری اور حقارت پیشہ سے زیادہ تھی۔ رومیلہ بے اختیار کھی نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھتی چلی گئے۔ یہاں تک کہ سکینہ کونو کنا پڑا۔ و الما الما الما المي عليس نا-"

"ألسيال مال چلناہے؟"روميله غيراراوي طور پريولي توسكينه بنس يوي "جيئ اپنا مره ديكه لين اور تھوڑا آرام كرلين لكتا ہے آپ كھ زياده، ي تھك كئي ہيں۔ آپ كمين تومين آپ کے لیے جائے بھبجوادوں۔الیان بھائی ہے بھی پوچھ لیں۔"الیان کے نام پر رومیلہ چونگ اٹھی۔ تو گویا وہ الیان کے کمرے میں جارہی ہے۔ ایک بار بھراس کی نظریں خلفتہ غفار کی طرف اٹھ گئیں اور اس بار وہ جس طرح بولیں رومیلہ کو مجھنے میں ذراور نہیں گلی کہ وہ اسے اس طرح کیوں و مجھ رہی ہیں۔ ووتم بھی کمال کرتی ہو سکینہ الیان کوئی جاگ تھوڑی رہا ہوگا جواب بیٹھ کرچائے یے گا۔ شادی اور سفر کی تھكان ميں وہ توبسترركينتے ہى سوكيا ہوگا۔خوامخواہ چائے وغيرہ بناكردينے كى ضرورت نہيں۔بلادجہ چائے بينے كے مرحلے میں باتوں کا دور چل نکے گا۔ پھر سونا اور آرام کرنا سب ایک طرف ہوجائے گا۔"وہ جس طرح انگارے



رمضان شروع ہونے میں تھن دوچار دن رہ کے ہیں۔اور ہر" کے ملمان"کی طرح میں نے بھی بورے جو ت و خروت سے کر کس کے - براروں کام بھاتانے والے ہیں۔ کھری تفصیلی صفائی کھھ نے آئشمز کی خریداری مثلا نے بردے اس کورز بید شيشس منى كراكري مويكوريشنزوغيره وغيره-ميراتو ماع کھوم کیا ہے۔ سمجھ ہی شیس آرہا کمال سے شروع كول-بورے مينے كى راش كى كست سوالك آخر میاں جی آور بچوں کی فرمائش پہ سحری اور افطاری کے ليےجوان كنت لوازمات جائيس ان كى تيارى كے ليے مجھے ابھی سے ہی کمر کسنی ہے -رول مماب سموے اللس اور نگشس سیدوہ چیزیں ہیں جن سے بورامينه ميرافريزرلباب بعرامتاب زبير مجتهين ميرے خاوند كے عمد كيد فائز ہونے كاورجه ماصل بان كے ليے سارا كمال بى يى ب كدايك خطيرر فم ان تمام چيزول كي خريداري كے كيے مير عائد من تعادية بن اور بس! مرس جانول اورمیری اکیلی جان-اوپرے افظاریار شوں کے بھی بلا

کے شوفین ہیں۔ ہردد سرے دان کی نہ کسی کو انوائث كركيتے ہيں۔ايے ميں برزي شعور سمجھ سكتاہے كه

ميراس صورت حال مي كياحال موسلتايد ؟وه تواجى

الله كاشكرے كه ميرے پاس دو كل وقتى ملازماتيں

ایک دفعہ در زن نے جھے تقاضا کیا بھی تومیں نے انکار کرویا۔ آخر گھریس کام کرنے والیوں کے ن بھی تو دھکتے ہیں تا! تھیک ہے کہ میں ایک سیزن کے الطي سزن ذرا"ساتي" عنى منتي مولير ال كامطلب بيرتو مين كمين الياميان كى محنت كى اللی جگوں میں جا کریانٹ آول آب ہر بیزن کے کم الم بھی چھ جوڑے میں سنجالوں توایک ایک کے ا ہے میری دونول "چھوٹیول"کے تین سیزن لو الل سے ناای کیے تواویروالے کمرے کی بوری وارڈ ب میرے یرائے گیروں سے بھری ہے۔ ساری عمر چیں تو جوڑے کم نہ ہوں کے جو فول" كاب من فيول كاول بعي وش كرنا ب نا الله جرا دے بس جھے اى كاريا ب وات رہیں میں توبندے کی کیااو قات برطاوقت الاس جو را تو رس ميراخيال باب مي بازارك

چھائی ہے۔ اچھاتو میں جاہ رہی ہوں کہ زبیراور بچوں ے الل ای برول کیونک میں تو وہ وحمومنہ" ہول جو

رمضان میں حثوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے لو

لكاليتى ب بجھے ميں پندائي عبادت ميں خلل ميں

تورمضان سے دوون بہلے ہی سب کچھ نبٹا کر کوناستھال

لتى بول عمال من بولى بول اور جھ يە برى بولى

رب کی ان گنت "ر ممتین" باقی سب کھر کے دھندے

باشتے کے بعد میں جلدی جلدی تیار ہوتی تیاری کیا

كى كى جى الله بندے نے اللہ كاول يس

کے اسکارف لیتی ہول ۔ دراسی پفنگ اور لائٹ

رست ظرى لپ استك پيسل نگاكريس ريدى موتى

ہوں۔ میں شروع سے بی خاصی سورواقع ہوئی ہول۔

سواس وقت بھی بی سے سے ای دکھ رہی ہوں مجھا چلیں

چھوڑیں میری نفاست کے قصے کون سا آپ کو کتاب

عبانے کے لیے ہیں تادمیری چھوٹیاں"۔

عيد ؟ حق باه...!

بے چاروں کودس دس برارے عوض ال باے کا كرنے كے واسطے لوكوں كے كھرول ميں ركھواتے بى اور بھول جاتے ہیں۔بس مینے کے کی ایک دان آگر ان کی سخواہ لے جاتا تھیں بھو گئے اس کے علاقہ سارى سردردالمارى-كيرالنا كهانايينا بريير كاخيال ركهنا يرتا ہے۔ اى بات سے ياد آيا ابھى تو جھے ابى "جھوٹیوں" اصل میں مارے ہاں ان اڑکیوں کواصل ناموں کی بجائے چھوٹی اور مھی ٹائے ناموں ہے ہی الاراجاتا ہے۔) کے لیے بھی گرے تکالے ہیں۔ وونول کو ہی این چھلے سیزن کے پنے اعمد سوت الكث جمان كے بعد الليس دين مول در ذان تھوڑے سے پیوں میں ان کے تاب کا کوئی بالله الله خرصلا-

مجھے تو درزن کے چرے سے ہی اندازہ ہوجا اے لد کیایاتی بعر آتا ہے اس کے مند میں میرے ات عمرہ کیڑے وہ کھ کر- توب اللہ برا وقت نہ دکھائے ؟ جاری کے خود کے گیڑوں کا کھی کس کر حشر ہوچکا موتا ہے۔ میں نے اکثر دو کھاوا "کرنے والی عورتوں کو ائى اترناے پنجاتے و مكھا كے جے وہ ائى چارعدد بینیوں اور خود کے استعال میں لائی ہے۔ المذامیرے كيرے ويله كرجو مخصوص والع كى جمك اس كى بس ہو ہوں کے ساتھ ساتھ گھر کی بھی دیکھ بھال کر آنگھوں میں اترتی ہوہ بچھے اندر تک برسکون کو بھی التی ہیں۔ عید تہوار یہ بھی میں انہیں گھروں کو نہیں ہے۔ میں تسلی میں آجاتی ہوں کہ میرے گھر کام کرنے بھی بین التی ہیں۔ عید تہوار یہ جا کا آناجاتالگاں تناہ ہیں والی دونوں و دچھوٹیاں "ان کیڑوں کو بین کر شاد ہو تنا تہ نہیں بھگنا سکتی نا جاور پھر غریبوں کی بھی کیسی جا تیں گ

paksociety.co

ے والی آنے تک میں مارکیٹ کاکام بھکتا آوں۔ زبیر فيكثري ب لوئيس يا بح اسكول سي بجھے كھرند پاكر اؤكيموماتين-"

کیوں نہیں آئیں۔ارے آپ نطارہ جو ملیں مت ليباث داراور تيزدها أوازميري عي هي جو جهيدونت ضرورت این چھوٹیوں کو حاضر کرنے کے لیے نکالنی

تھیک ہے جی ایت ہوگ میری اس لاجک بر منت بي تو بنسي اوك تو ياكل بي اب بطلا من "بدى والى چھونى "اور "چھونى والى چھونى"بلاتے سے تو رى افوه المحركتنانائم برياد موكيا-

وول چھوٹی گاڑی میں چل کر بیٹے۔میں کرے کو لاک کر آئی ہوں۔"میں نے چھوٹی والی چھوٹی سے کما اور بردی والی چھولی کو ضروری بدایات دینے للی جس میں سرفہرست کھر کی دیکھ بھال اور غیرضروری کھائے らというと

"جمونی \_! اے جمونی بتا نہیں کم بعضی فورا"

لوگ جران ہوتے ہیں کہ میں نے دو چھوٹیال رطی ہوئی ہیں تو کم از کم ایک کانام بدل دویا ۔ تواس کے پیچھے بھی میری دور اندیسی کار فرا ہے۔ میزاور تندیب جی بال! بيروعوال بن-ابريكيس إمن جيدي چھولى کی آواز لگائی ہول- دونوں چھرکی کی طرح کھومتی کھامتی میرے سامنے چہنے جاتی ہیں کو تک دونوں کو علم نهيں ہو آکہ آيا بلايا كس چھوٹی كو كيا ہے۔ لنذاان دونوں کو زیادہ مستعدی کے ساتھ جھ تک پنچاراتا ہے۔اور اس چڑے کیے بچھے بارہادونوں چھوٹیوں کی ہڑیں سینکنی پڑی ہیں۔تب جاکریہ اوب دونوں کی

جروں میں مناہے۔

وا مے چھوٹی الو کی پھی۔ ادھر مر۔ "بس! دیکھا

منے ہے اجتناب سامل ہیں۔ زیادہ چریں گی تو کام کیے كرس كى مير حرام مو كنيس تومال باب كوكياجواب دول

النا!الله معاف كرے بيثى كامعاطى كل كو ا يا م مانا م اورين كى كى چى كى بنيون عن يال

نہیں بھا عتی۔بس جی!ابیابی دردمندے میراول کی تووه طور طريقے بي جنہيں سلمانے ميں ميں بكان ہو گئی ہوں۔ آج میری آدازیہ دونوں بے شک مرے يدى مول مجعث بعالى آتى بين-توكل ساس كى آواز بھی لبیک کہیں کی تا! اور ساس جھے وعامیں دے گئ کونکہ وہ بھی تو و کی ہی سلین مسلین محسوس کرے گی تا جيسي ميس محسوس كرتي مول سيالكل ملكاؤل جيسي آوا بس لیکی کرنے کا شوق کھٹی میں بڑا ہے میری۔

بري والى چھولى كولى وي لاؤريج كامرائري دروانه بند كرف كو كمه كريس بورج كي طرف بره لئ-الىلان میں اپ کیارہ سالہ بیٹے کے ساتھ موجود بودوں کی كات جھانٹ ميں معوف ہے۔ ميں نے ايك مرسرى نظر كارى من بيضة بيضة دونول يردال-آج بھرمالی کا بیٹا سے ہوتے ہوسے بوسیدہ جوتوں میں ہے۔میراول اسف سے بحرکیا۔ رمیں کیا کرعتی ہوں؟اے خاوند کی مرضی کے بغیر میں تو پہلو تہیں بدلتی کا کھر کی کوئی چر

اباس مالی کوری دیکھیں عین مادے بچھ سے نقاضا كرما كرم من زيرك اورات بھلے بينے ك جوتوں کی ایک وجوڑیاں اے دے دول کوئلہ نیر کانابات لگا ہے کہ ای کے جوتے کاناپوے كرمتكوايا جاتاب ايماى كه خيال اس كالب يني اورمیرے بھلے کے سائز کے معلق بھی ہے۔ مين تهري غريبول كي مسيحا-ليكن مين كتف غريبول كادكه بانوں؟اصل میں میرے شوہر زبیراور یخ دراسل طبعت کے ہیں۔ زم سے زم گرااور زم سے زم جو آائس سوث كريا باوراى مجوري كياعثوه ہمشہ ارس سول اس بین یا اس یائے کے شواستورد ے کم کامو تا نہیں اورے تخے اسے ہیں کہ عد منیں صرف ایک سیزن مہنیں کے اور اگلی دفعہ آؤے فیش کد رمیرے متعے مندہ دیں کے میرانو کیجہ

منہ کو آنا ہے جب وہ نے تلور ہی رد کردیے جاتے ہں۔ آخر میرے شوہر کی محنت اور جان فشائی کی کمائی ے اور اس کمائی کو مکمل طور پر ضائع ہوتے سے الحانے کے لیے میں نے تقریبا" دو سال پہلے کمال کا مل دھونڈ نکالاجس سے ایک غریب کی دعائیں بھی منت يساته آجالي بي-

زبر کی فیکٹری کاچوکیدار جو پھان ہے۔شام کے وقت لندا بإزار من جوتوں كا تھيلانگا ما ہے۔ غريب آدي ہے جھے معلوم ہواتو مل بلوا بھیجا۔ بس کھ در كى عرارك بعد طے ياياكہ وہ مرتين ماہ بعد آكر تمام جوتے جھے سے لے جایا کرے گا اور فی جوڑی کے حاب سے بچھے سات سوروے اوا کرے گا۔ خور تو اس نے فی جوڑی ہزارے اور بی وصولتے ہوتے الى- آخرے عور اور برائد وشور ديتي موں اے-اور اب تودیسے بھی انڈے والوں کو آفت آئی ہوئی ہے۔ تے ستے یہ بھی تمیں رہے۔اب دنیا سنے تو کی کھے ك تاكه غريب كالمعلاكرويا ميس ف-اورايخ خاوندكي مانی کاچوتھائی وصول کرے تواب بھی کمالیا۔ بس میں غريب ہے وہ جو بجھے الى كوجوتے تهيں دينے ويتا ميں می کیا کرول جغریب بھی تو اینٹ اکھاڑے وو نکل تے ہیں اب یہ تو کی در ک نگانی ہے کہ اینے

ين تو التي مول جي دودن كى زندكى ب (چاردن كى الدكى والا محاوره ايكسهار موجكا بيديال جنا اوسكے رب كو راضى كريں اور رب كے بعد خاوند السخصيري ديكيس اس غريب بشمان كوانتهاني ست امول منظے ترین جوتے دے کررب راضی کرتی ہول ر شوہری کمانی کو عمل طور پر اجڑنے سے بچاکرشو ہر الله مول تھیک ہے دنیا کی تظریب سات سورویے ب جوڑی جوتے کے چھے بچانا کوئی معنی سیں رکھتا اوكارير صرف سات سو تحوري موت بين عين الرے بیٹے ایک میراشو ہر سب کے ملاکر آٹھ دس الاسات سوروے کے جابے استے تو

مطلب كاغريب في الم

ماشاءاللد ذہین ہول کے ہی آپ دو مرجھے سے کم معلی ميرےمولاتيرا!سبتيرى،ىدين -

بدايك اوسطورج كافي بيار تمنشل استورب يعنى يمال برطرح كاطبقه خريداري كرتايا جاتا يحديد كى چڑي خريد نے والے بھی ميں نے يمال ثرانی محماتے دیکھا ہے اور تیس عالیس بزار کی کروسری كرتے بھى لوگ يمال يائے جاتے ہيں بحن ميں سے ایک میں بھی ہوں مساف ستھرا اور ریث میں ووسرے اسٹورز کے مقابلے میں تمایاں قرق کی بنایر

يهال آكر ميري قدرو مزلت مين خوب اضاف ہوجا اے۔ میں تھری عرت نفس اور انایہ جان دیے والى-اينا بحرم بنائي ركف كى خاطر كسى بھى حد تك جانے والی۔ اس لیے میں جب یمال سے ماہانہ سودا ملف خرید نے کے بعد بھی میں بھی سینیں اور بھی اس سے زیادہ ہزاروں کی رقم اوا کرے ٹرالیوں کی قطار کے ہمراہ یا ہر تھتی ہوں تولو کول کی نگاہوں کا رشک اور ملے کامیری جی حضوری میں جھے جھے جاتا میرے وزن مس بیشے اضافے کاسب بنا ہے (زبیر کاخیال ہے کہ ہرماہ اتنا راش کھولنے کے بعد میں وزن بردھا لیکی ہوں جبکہ میراخیال وہی ہے جومیں اور بیان کرچکی ہوں)بس ای بھرم کے قائم رہنے کی میں سدادعاما علی

والحيا! أب من اندر چلتي مول- رمضان كي خریداری و کھا ایکٹراٹائم لے لیتی ہے۔ ودچل چھوٹی!"کم بخت کوشو کاویے بغیرملاناعذاب ہے۔باؤلینہ ہوتو۔!جتنا مرضی کھلاؤ بلاؤ کٹول میں الی اب اندر \_\_\_ مس كر بعى مردارول كى طرح رالی گھیے گی۔ خروفع کریں۔ آئیں آپ بھی ذرااندر چل کررمضان المبارک کے برکتوں اور د حتوں والے مینے کے لیے مجھ جیسی ناچیزاور عاجز کی تیاری اور جوش

الماندكران | 255 الم

954 015 14

ال الح نور نور ت روئے لی وجہ سے بھٹلے کھارہا تھا اور يكدم ايك خيال ميرے دماغ ميں ابحرا-ميرا غصم بھی مھنڈ ابوجا آاور میں کی غریب پرہاتھ اٹھانے ہے بھی نے جاتی۔ (ہاں!وبی تا میرانرمول) بس مجھلے کوبی بعكايا كر تك اور نائي كمر بلواليا- يورج من بنهاكر ساري مفتى صاف كرادي-نمیں نہیں۔! مجھلے کی نہیں چھوٹوں کے۔ كمبخت يحوني كي غصم من برى والى يحوني بحى ركرى ائی۔ باتا کہ طیش کی وجہ ہے میں زیادہ وصیان نہیں وعيائى اور تائى يرتميز نے بالكل "و تنجى" بيٹو كشياويا وونول کا۔وہ تو شکر ہواکہ برے ٹائم سے میں نے دیکھ کیا وكرند استرے كے ساتھ ابھي مزيد كاريكر كرنے بى والا تھا۔ بس جی اتن می بات تھی اور تب سے دونوں نے بی رورد کردریا بماسیے ہیں۔ بھلا کون می نئ بات كردى ميس نے تين سال يہلے تك بركرميوں ميں میں دونوں کی "بنم مرد" کروادی تھی۔ پرجبسے بردی والى چھونى تيروكى اور چھونى والى چھونى دس كى موئى تب سے بی میں نے اصاس کرتے ہوئے ٹنڈ کروانی چھوڑوی تھی۔ یہ تواب آئے پیچھے کے واقعات نے مجھے دوبارہ اس"بال صفائی" یہ مجبور کردیا اور رہی سمی كسي موالى ك آج كوا تع في يورى كردى-اصل میں چھوٹال رکھے کے ساتھ سوطرے کے چھوتے ما بل جی ہیں۔اول تو ہمارے کھروں میں کوئی بھی چھولیا کے جھ سال سے زیادہ عمری رکھی ہیں جائی۔ ہوش سنھا گتے ہی ال باب بیمات کے کھروں کو ہانک ویتے ہیں اور جوان ہوتے ہی بیکمات سرال را مرازها نے سے ایک اور چھوٹی ان بري مولى على مولى على الله الله على مولى على الن بري مولى ہوئی "چھوٹیوں" کی جوانی کولگام ڈالنے کے لیے ان ك ظامرى على ذرا "لائث"ر كفيراتين-اب آئے اصل مسلے کی طرف سے جودہ بردی والی چھوٹی جب تیرہ کی ہوئی ہے پریرزے تکالے شروع كديے بي- كلارتك بھي قدرے صاف ہو كيا ٦-(ماحول كااثر) يران سب باتول كااثر ميرا برطابيا

ال بات کابر اللہ فتم میں نے اپنے عصہ تو برطاعقا اس بات کابر اللہ فتم میں نے اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کیا۔ وہ تو نائی نے اپنے ہاتھوں کی ممارت کا مظاہرہ کیاہے 'میری جھوٹیوں کے سرر۔"

دوری ارے! منہ تو بند ہیجے آپ لوگ۔ میرا مطلب ہے کوئی اتنا برطاطلم نہیں تو رہیمی میں۔ آپ ساری بات من ہیجے 'چرخودہی سمجھ آجائے گی۔ آپ خودہی نتیجہ نکال کیس کے کہ سارا کریڈٹ میری خادہ اورصفائی پیند طبیعت کوجائے گا۔"

شابیک کرنے کے بعد میں سخت تھی ہاری دھائی
جے گرلوئی تھی۔ زہراور نے آجے تھے اور "بری والی
ہوٹی" نے انہیں کھانا بھی کھلاویا تھا۔ ابھی سار اسامان
گاڑی ہے اروا کرمیں نے پکن ہے ملحق پینٹری میں
کھوایا ہی تھا اور سنک کے پاس کھڑی "جھوٹی والی
تھوٹی "سمی ہوئی گلاس ہے جھوٹے جھوٹے یائی کے
گوٹ بھررہی تھی۔ بس جی اس کے چرے کا سم
کھوٹ بھررہی تھی۔ بس جی اس کے چرے کا سم
وکھ کر چھے پانچ سورو ہے کا نقصان یاو آگیا۔ (ب شک
مائی ہے ہی گئے تھے نا) پھرکیا تھا! میں نے جھٹ
کی گمائی ہے ہی گئے تھے نا) پھرکیا تھا! میں نے جھٹ
کے جھیٹ کر اسے بالوں سے پکڑا اور تھیٹے ہوئے
کے جھیٹ کر اسے بالوں سے پکڑا اور تھیٹے ہوئے
کے جھیٹ کر اسے بالوں سے پکڑا اور تھیٹے ہوئے
کے جھیٹ کر اسے بالوں سے پکڑا اور تھیٹے ہوئے
کے جھیٹ کر اسے بالوں سے پکڑا اور تھیٹے ہوئے
کے جھیٹ کر اسے بالوں سے کھڑا اور تھیٹے ہوئے
کے جس نے دوجار مزید

نیرنے بچھے بہترا محد اکیار بچھے 500 کادھ اس جارہاتھا۔ بھی میرا مجھلاطلال اکاکربولا۔ معمد المجھلاطلال اکاکربولا۔ معمد المجھلاطلال اکاکربولا۔ معمد المجھی دیں۔ دیکھیں تو اس کے بالوں کا معر اور سے آب اتنے جھکے دے رہی ہیں کہ ساری فرین بالوں سے انز کر کاربٹ پیٹ بٹ کردہی ہوں کا دہاں سے صوفے پہ چڑھیں گی۔ ہوسکتا ہے ایک الحد آب کے ساتھ ہی جی جڑھیں گی۔ ہوسکتا ہے ایک الحد آب کے ساتھ ہی جی جھی آب دی دیکھی ہوں۔ آخ تھو! میری الحد اور اور المجھولی کے بالوں سے بھرے ہوئے سرکود کھا ہو

اب میں کمان جاؤں اپنا دوشو پیر "جیسا دل لے کر۔ اوھر کی کے آنسو بے نہیں اوھریہ گیا ہوکر سکر انہیں۔ پر مجھ سے ریاکاری کیسے ہو؟ کیے کروں میں دکھاوا؟ دینے کومی دے دوں پر میں کیسے بھری دیا کے سامنے اپنی نیکی جمادوں۔ ایک دوجار سورو ہے کے سامنے اپنی نیکی جمادوں۔ ایک دوجار سورو ہے کے سامنے اپنی نیکی جمادوں۔ ایک دوجار سورو ہے کے سامنے اپنی نیکی جمادوں۔ ایک دوجار سورو ہے کے جاریاں بیٹی نی یا اللہ تو غربیوں کے گھر بھردے۔ تو قادر جاریاں بیٹی نی یا اللہ تو غربیوں کے گھر بھردے۔ تو قادر جاریاں بیٹی نی یا اللہ تو غربیوں کے گھر بھردے۔ تو قادر

و دوس بین بید دیکھے درا کمبنت چھوٹی کو دیکھے ویکھے پانچ سوئی ہے تاجمک حرام نے اپنے دو پیٹے کے بلو میں بائدہ رکھے تھے 'وہی ان بچیوں کو پکڑا دیئے میں۔ دیکھا ان چھوٹیوں کی کم ظرفی کو۔ کھلا میں ہم' بلا میں ہم اور جمع جٹھا یہ لٹادیں دو سروں پر سمجھ رہی ہا میں ہم اور جمع جٹھا یہ لٹادیں دو سروں پر سمجھ رہی

مل جھوٹی! ذرا گھرچل تیرے سارے جوڑ کھولتی ہوں۔ پہلے میں کاؤٹٹر یہ اپنا پینینیس ہزار کا بل اوا کردوں۔ یہ ذلیل جھوٹی کب کی ساری ٹرالیاں لیے کیش کاؤٹٹر یہ بہنچ جھی تھی اور میں معصوم 'خیالوں میں مگن دیکھ بھی نہ سکی۔ اوپر سے کمجنت پانچ سورو ہے کا تقصان بھی کرا جبھی۔ اوپر سے کمجنت پانچ سورو ہے کا تقصان بھی کرا جبھی۔ اوپر سے کمجنت پانچ سورو سمیت وصول تقصان بھی کرا جبھی۔ اوپر یہ توجی سود سمیت وصول کری لول گی۔ آخر شوہر کی کمائی یہ جان لٹا سکتی ہول کری لول گی۔ آخر شوہر کی کمائی یہ جان لٹا سکتی ہول

"یااللہ! یہ منحوں جب کیوں نہیں کرتی؟ ردئے جلی جارہی ہے 'ردئے چلی جارہے۔ جیسے مال مرکئی ہو اس کی۔ "ایک تو ان چھوٹیوں کے رنگ قدرتی کچے ہوتے ہیں اوپر سے ذرا منہ کے زاویے بھریں تو۔ آگے آپ خود تصور کر ایجے۔ کتنی برہیت دکھتی

"آخریس نے کہ کیا دیا ہے؟ انگی تک تونگائی نمیں طالاتکہ 500 روپے غرق کرنے کا تھوڑا

وخروش ويكھے-توبد توبداس قدررش بالوابنده يوسي مفت بث رہا ہے کیا راش اب طرح طرح کی بديوس "مو على يرس كي سير عورتين اتا نبيل كرتيل كہ ہم جيول ميں آنے سے پہلے لينے كے بھلے مارتے کیڑے بیدل آیا کریں۔ چلیں ایا کیجے میری بھی مجوری ہے کہ جھے آج ہی خریداری کاکام حتم كرك مصله سنجالنا بمرے توذكروازكارى بى بری می قرست ب قرست سے یاد آیا کہ میں بھی راش كى طويل فهرست نكال لول مهيس توبره كي بهول جا آ ہے۔ ویے آلی کی بات ہے کیہ آپ چھوٹی کو تو ویکھ ہی رہے ہوں کے لیے وھڑا وھر ٹرالی میں میرا مطلوبہ سامان بھرتی جارہی ہے۔ بیہ ہے میری ٹریڈنگ کا منیجہ۔ ہرماہ آلی ہے میرے ساتھ کون سایروڈکٹ یا آسم كس مقدار اور حباب سے ثرانی ميں ركھنا ہے سب بتا ہے اسے ۔ ابھی تھوڑی در میں آگر فہرست مجى لے جائے كى جھے ۔ اور جو چيزيں رہ كئى ہول كى انہیں بھی پوراکر لے کی (چو تھی سے اٹھوایا تھا ہیں نے اے اس کی ال کو کہ کروہی تھوڑا لکھاردھامیرے

بھی کام آجا ہے)

در آئے ہائے۔!ید دیکھو 'بے چاری دو چھوٹی بچیاں

کیش کاؤنٹر پر آئی ہیں 'چینی کادو کلووالا پیکٹ اور روح

افزاکی چھوٹی ہوئی پر سے لیکن ہاتھ میں ہیں صرف

افزاکی چھوٹی ہوئی گرے۔ لیکن ہاتھ میں ہیں صرف

150 روپے ۔ لو بھلا جاؤ استے پیپول میں کمال

آئے گایہ سب توبہ! کتنے ظالم ہیں یہ لوگ 'بے شرمو

انٹا برط اسٹور چلا رہے ہو'انٹا دے رکھا ہے رب نے

انٹا برط اسٹور چلا رہے ہو'انٹا دے رکھا ہے رب نے

عریب کی ۔ یااللہ تو معاف کرنا ہمیں 'تیرادیا کھاتے ہیں

غریب کی ۔ یااللہ تو معاف کرنا ہمیں 'تیرادیا کھاتے ہیں

غریب کی ۔ یااللہ تو معاف کرنا ہمیں 'تیرادیا کھاتے ہیں

افریوں کا بھی کیاروزہ ؟دو کلو چینی اور روح افزاکی یوئل

تو خرید ہمیں سکتے 'روزے کیا خاک رکھیں گے۔ ''

اب یہ سامنے انتہائی قیمی کروں میں بھوس عورت

اب یہ سامنے انتہائی قیمی کروں میں بھوس عورت

کوہی دیکھیے کتااسوناچر هاکر آئی ہوئی ہے۔موئی چھسکی

اتنا نمیں کرتی رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے

عکوں کی مونی اکرے نظر بحاکر تھوڑے سے نے

ابناسكرك 257

256 USus

مضهورومزاح تكاراورشاع ء جي کي خوبصورت تحرير ير كارثوثول عرين آ فسط طباعت ،مضبوط جلد ،خوبصورت كرد يوش

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ていっているとうだけ مزنامه

ونياكول ب سرناحه 450/-این بطوط کے تعاقب میں 450/-سفرنامه علتے مولو چین کو طلبے خرنامه 275/-

تكرى تكرى بجراسافر انزناص

خاركدم طروحراح أردوك آكرى كتاب طزومزاح

ال ستى كوي يى يحوصكام 300/-

CIBAST. جاعظ 225/-きいい يجوعد كلام 225/-

اعرهاكنوال ايذكراين يوااين انشاء

لاكھول كاشير اومترى النانان 120/-باتيناناويىك きってり 400/-

せんかり آپ ےکیاروہ 400/-

\*\*\*

تھی اور ابھی تک موسم یاس کے اثرات تھے قریب ای "بردی والی جھوتی" کو جاول صنے کے لیے بھایا ہو ما تھا۔ (اورے سال کے جاول میں ایک دفعہ میں ہی ساف كرواكراشاك كرلتي بول)

تھوڑی در بعد میں کیاد بھتی ہوں کہ سنرے اے وسيع وعريض بنظے كير آمرے ميں كھڑى ائى چھولى يہ دور دورے چلا رہی تھیں۔وہ غریب بے جاری با ميں كياكر بيھى ھى كەمسريىخ - توپ كاكولەبن معیں۔ پھرتو گالیوں کا وہ طوفان منہ سے نکلا ان کے کہ محلیار بھی اثرات کئے ہوں کے توبہ کااللہ میری توب كيادكه بحرامنظرتها وه جھولى ىغريب جي اتھ جو رہے يا نميں كون سى صفائيال ديئے جارى هي ير مسزي أو فرعون بني قررسائے جاري هيں۔ميرات وييرسادل بعيكنا شروع موكيا- ويكهاميس جاربا تفاجحه سي ايسادرو ناک منظر ارمت جمع کے کھڑی رہی کہ آخرو محول وسى وه ظالم عورت الكاظم كياتوري ب(چسكم)-کیادیکھتی ہوں کہ سزیخ نے اسے قدرے جوڑے ہا تھوں سے اپنی چھولی کو بالوں سے پکڑا اور اس کا سر رآمدے کی کرل سے الرادیا۔ایک یار سیس تین یار۔ مرے او خوف سے رونلٹے کھڑے ہوگئے۔ سمی تظرون سے آسان کی طرف نگاہ کی تو یوں محسوس ہوا کہ اجى قهر نوناكه نونا- من توجى إول تفاع اس غريب يجي برس کھانی واپس مڑی تو دیکھا میری مربوی والی معولی" یہ منظرو یکھتے ہوئے نیرہمائے جارہی ہے۔ میں تے رکھ کے لگا میں دواور وہاں سے وقع کیا۔ بھلا چھولی وچھولی سے کا ہے کی ہدروی۔(اس کام کے لیے میں اول تا!) بس بی تب سے بھے اگر ای چھوٹیوں کے سى بل نكالتے ہوتے ہى تو بھلے كو أوازدى بول وہ آباہے اور سھری تھکائی کرجا آہے۔ میرے فدا ترس

ہوئے بچ بڑنے چلے تھے ان تمام کری اور ووراندلیش باتوں سے آب امیمی طرح جان کے ہوں کے کہ ان حالات میں میرایہ عمل کتاجاز اور بروقت ے۔ تو چر بھلا جھے ان متحوسوں کا روتا کوفت میں مبتل كيول نه كرے؟ ايك يكن ميں صبى كسوے بمارى ہے اور دوسری میرے بیروں یہ سروهرے اسیں تراوث پنجاری ہے۔ سمجھایا بھی ہے دونوں کو کہ عیر آنے تک استے بال آجا میں کے کہ آرام سے کنگھی ہوسکے 'ہوسلتا ہے چھولی چھولی بنیں بھی تک جائیں اور پراجی توروزے شروع ہونے میں جی ایک دوران ہیں پران چھوٹیوں کی عقل بری مولی ہوتی ہے۔جب تك مرير وعران يرك الوعرون كى طرح الرى ربي

ان کے رونے کاعلاج بھی میرے اس ہے وہ ہا ميرامجها طلال-بسايك آوازودل كي بسات اور دونول کی دونول ایے جب ہول کی جیے سکتہ ہوجا آ ے۔وہ کیا ہے تا! میراطلال برا جھے چھٹ ہے مہیں ويلقا باته مي بلا إلى ريك بس جمال كوامو اب وہی ہے آک کے نشانہ مار آ ہے جو بھی خطامیں ہو آاور بدف ہوتی ہیں "چھوٹیاں"اس کے جبیں برى زج موجانى مول ان دونول سے تواہے جھلے سے سالار کی مدلیتی ہول دونوں کادم لکا ہے اس کے تیور والمدكر-اى ليے تو بندے كے بترين لركام سے لي رہتی ہیں۔وکرنہ میں بے جاری تو بلکان ہو ' موجالی موں۔ کیونکہ مجھ میں توایک کاروچ مارنے کا حوصلہ اکھا میں ہو آ۔ (کراہیت کی وجہ سے) تو پھر ک چھوٹی یہ ہاتھ کیے اٹھاؤں؟ میراتوجی! ول برانرم میں پید عتی میں اسیں لی لی لوہونے لگتا ہاک كية والمحلي عدمات حاصل كرتى مول ورند توجي وفيا

بلال کے رہا ہے۔وو تین بار تومی نے اسے "بری والی جِعولی" کے کروخودمنڈلاتے دیکھا ہے " آگے پیچھے کا پا

اجى چھون سلے ميں سارےون كى " تھكى ہارى" ويمركو آرام كرتے كے بعد مغرب كے آس ياس كرے سے تكلى توبلال كو پكن سے تكلتے ويكھا بجھے يہ تظريد تي بي من طرح لعبراكياميرا يحد عين قورا" يكن کے اندر کئی تو بردی والی چھوٹی سمی ہوتی سکے یہ کپ کنگال رہی کی مشکل سے روٹی ہوتی بھی للی جھے۔ على سب مجھ لئي عصے سے ميرابراطال تھا۔ (آپ بھی مجھ کئے تا؟ وہ مکار میرے معصوم بلال کوورغلارہی ہوگی میراسیدها سادا بچہ قابوشیں آیا ہوگا اس کے جی تومیرے بلال کے معصوم چرے یہ کھراہ اور پکڑے جانے کی وجہ سے چھوٹی کی آنگھول میں آنسو

بس جناب!وي لمحه بهت تقامجه جليبي ومعامله فهم" عورت كومعاطى تهديس بينخ كے ليے اى وقت تھان لی تھی کہ اس ودکالے منہ والی" کامنہ دو سرے يات نه لگايا توميرانام ميس ديكسيس تاجي ان چهوشول نے ول پیوریاں کرے خود تو نکل لیتا ہے میلی کلی ے زار ہونے کے لیے رہ جاتے ہیں مارے للو عيرول جي جي جي جي الما عليم جي نہیں جی نہیں! جلیبی کو میں مضائی مانتی ہی نہیں۔ اجی چلیں چھوڑیں' آپ بھی کیامٹھائی کی دکان کے کربیٹھ

بال توجهوني والى جهوني كوسزامل تني جزل استوريس ودشوخیاں"مارنے کی اور بڑی والی چھولی کومیرے بیٹے كو "شوخيال وكهانے كى" آج يقينا" آپ كو اصل مفهوم مجھ آیا ہوگا۔مندرجہ ذیل محاورول کا!

## ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

|       | 4               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قيت   | معتقد           | التاب كانام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 500/- | 7 مندياض        | بهالادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 600/- | راحت چیں        | נומיץ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 500/- | وضائداً العدنان | دع كى إكسدة تى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 200/- | دخاندگارددنان   | 首的是多                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 400/- | شاديه بودمرى    | المرول كورواز ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 250/- | اله يوري        | ニタらりとした                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 450/- | Uset            | دلايك فرجون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 500/- | 181056          | الكون كالمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 500/- | 181056          | بحول معليان تيري كليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 250/- | 18/10/16        | 上がようとういりま                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 300/- | 181058          | ر کیاں بی چارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 200/- | ングルリテ           | الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 350/- | آسيداتي         | ولأسوورلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 200/- | آسيداتي         | بكرناجا كيل تحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 250/- | فوزيد ياسمين    | رخ كوشد تقى سيحالى =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 200/- | برىم            | الماوسكاجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 450/- | اقشال آفريدي    | رمك توشيو ووابادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 500/- | رضي جيل         | درد کے قاطے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 200/- | رضيجيل          | آج کل رجاعتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 200/- | رديميل          | دردى مول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 300/- | 3798            | يرعدل يرعمافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 225/- | ميونة فورشيدهلي | きしかかいいっと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 400/- | ايم سلطان فر    | שוקדוננ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| STA   | 22000           | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |

عادل مثلاث کے گئے گا ہا اگری ہے۔ 30/ ہے: شہرائے این ایسے کے معرال والحق کے 32216361 این اوال آرائی کا فران ٹیر 32216361 "بان بولو بدایت الله خیرے آئے ہوتا؟ انھی تو رمضان کی پہلی جر سی ہے اور تہاری رالیں بھی شیخے لگیں۔ " چھوٹی کا باپ میرے سامنے نرم ' تملیں گھاس یہ بیٹھاتو میں نے یوچھااور میری بات من کریہ جواس کا چرولال ' بینگنی اور آ تکھیں گیلی ہوگئی ہیں تو اس کی وجہ غیرت نہیں بلکہ کی بات ہے " ہے شری" (غیرت اور عزت نفس سے بھلاان کا کیاواسطہ) (فیرت اور عزت نفس سے بھلاان کا کیاواسطہ)

"وہ بابی میری بنی کام نہیں کرنا چاہتی وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ آپ کو پہا ہے ناچو تھی جماعت میں تھی جب آپ کے اس جھوڑ کر گیاتھا جی پڑھائی میں ہوشیار میں تھی۔ میں جھیلی دفعہ آیا تھا تو آپ کی نظر بچا کر میرے جھے گیٹ ہے باہر آئی تھی اور کتنی دیر روتی ربی تھی کہ میں اسے ساتھ لے جاؤں وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ اس سے اتنا کام نہیں ہو یا۔ آپ کے ہے اس

كوالدين كوجواب وه بول-جاتي وچوبندى حوال كوں كي- اى ليے سحرى ميں بھى يرا تھے تيں کالی کہ خماری نہ چڑھے۔ رات کی بوئی سالن کے ساتھ وی ہوں اور پھر ہضم کرنے کے لیے فورا" ووڑیں بھی لکوادی ہوں مختلف کاموں کے لیے۔ اب غریب کے تمازیر صنے کے علاوہ اور کیاذ کراؤ کار كرتي إلى مينول يدالله كاخاص كرم ك زبان اس کے ذکرے تر رہتی ہے قرآن ان چھوٹیوں کو عکھایا نہیں جاتا اور میں نے بھی بھی مکھانے کا رسک شیں لیا کہ غلط پڑھیں کی تو گناہ میرے سر- استعفراللد! ویسے میری "جھولی والی چھوتی کوردھنا آیا ہے۔ میں نے بتایا تاجو تھی جماعت من مى جب ميرے ياس آئى مى ير ميں قرآن كوہاتھ منیں لگانے دین کہ اتن کی کی پاک تلیا کی کاکیا بھروسہ؟ اورمیں آفتیں مول میں لے ستی-کھروں کے دھندے جلائیں کی بردی عثیمتے

کھروں کے دھند ہے چلا تیں ہی ہڑی تیبہت ہے

ان کے لیے سکھ جا تیں گا توان کائی فائدہ ہے۔

میں ذرا دیکھوں۔! کب سے اوپر والی منرل کی
صفائی کے لیے بھیج رکھا ہے۔ سارا کاٹھ کہار بھیننے کو
کما ہے 'جالے ا بارنے ہیں 'پردے بدلنے ہیں 'باتھ
رومزمیں تیزاب ڈالنے ہیں 'پھرچھت دھونے میں ہی
ایک زیج جائے گا انہیں کل سوچ رہی ہوں نچلے پورشن
ایک زیج جائے گا انہیں کل سوچ رہی ہوں نچلے پورشن
کی تفصیلی صفائی کرواؤں 'آج رہے دول 'نہیں تو صحیح
سے نہیں کریں گی۔

''اس! بيہ چوكيدار كے ساتھ بھلا كون منہ الھائے چلا آرہاہے۔ ﷺ آگئے ناميرى عبادت كے وشمن۔ اب بيا نہيں كون دباغ كى دبى بنانے آگيا۔ ارے۔! بيہ تو ميرى "چھوٹى والى چھوٹى" كا باپ

ہاں...! سمجھ گئ رمضان شروع ہو گیانا آگیا ہے زکوۃ لینے ایسے جول ہوتے ہیں اس طبقے کے لوگ کھی کا پیالہ پی کر بھی ہونٹ خٹک ہی رہیں گے ان کھی کا پیالہ پی کر بھی ہونٹ خٹک ہی رہیں گے ان کے کمبوں کو جتنا مرضی بھردو 'اور کی ہوس نہیں جاتی۔ مانا کہ اللہ کی بے ہما رخمتیں ہیں مجھ عابز و

960 0150

ودسجان الله الحمدالله! بالله تيري رحمتين يوشى برستى رجي الله المحمد الم

آج بہلا روزہ ہے۔ واہ واہ کیارو نقی ہیں۔ رات

الم نظر آنے کے ساتھ ہی سحری کی تیاریاں شروع

وقت صرف ہو نا تھا۔ اس کے بعد دو سرے ذکر واذکار وقت صرف ہو نا تھا۔ اس کے بعد دو سرے ذکر واذکار وقت صرف ہو نا تھا۔ اس کے بعد دو سرے ذکر واذکار وقت میں ایک کی تلاوت نقل وغیرہ وغیرہ (ارے شیس نہیں آپ کو تفصیلا "اس کیے بتا رہی ہوں کہ بہت ہی بہنیں متاثر ہو کر عبادت میں ول لگا سکیں۔ صرف تواب کی نیت ہے بس! اب بیہ ہی و کہمیے میں دو بھاری قیمے والے پراٹھے اور تمکین کے تین گاس منے کے بعد کس کاول چاہے گاکہ اس کے تین گاس منے کے بعد کس کاول چاہے گاکہ اس کے تین گاس منے کے بعد کس کاول چاہے گاکہ بھی مان کرنہ سوئے جاتی بنید قربان کر کے اللہ کے ذکر میں ہونے کے اپنی بنید قربان کر کے اللہ کے ذکر میں ہونے کے کے اپنی بنید قربان کر کے اللہ کے ذکر میں ہونے کے کے اپنی بنید قربان کر کے اللہ کے ذکر میں ہونے کے کے اپنی بنید قربان کر کے اللہ کے ذکر میں ہونے کے لیے اپنی بنید قربان کر کے اللہ کے ذکر میں ہونے کے لیے اپنی بنید قربان کر کے اللہ کے ذکر میں

سات بجرب ہیں۔ قرآن اک کی تلاوت کے بعد

پورس گویا جھڑگئی ہوں ہر شوق عبادت نہیں جا ہا۔

دو سراہٹ کے لیے میں چھوٹیوں کو بھی جگائے رکھتی

ہوں۔ کیو تکہ بجے اور زبیراتو آج الوار ہونے کی وجہ سے

فوب ڈٹ کر سوٹیس کے اوپر سے روزے کی حالت
میں تخریلے بھی ہوئے ہوجائے ہیں جب یہ لوگ سوکر

اٹھیں کے تب میں ذرا کمرسید تھی کرلوں گی۔ (دوپسر

تین ہے تک اٹھ جاؤں گی فکر مت کرس) ہاں

اٹھیں کے جو ٹیل اٹھ جاؤں گی فکر مت کرس) ہاں

چھوٹیاں تب تک اپنا کام بیٹا ہی لیس گی۔ اصل میں

چھوٹیاں تب تک اپنا کام بیٹا ہی لیس گی۔ اصل میں

عری کے بعد میں بھیشہ انہیں کی نہ کسی مصوفیت

میں کم رکھتی ہوں۔ سوجائیں تو سارا ون بھار بھینسوں

کی طرح لیک لیک چلیس گی اور جھے اتنی چھوٹی اور کیوں

میں سستی آیا۔ آگھ نہیں بھائی۔ میں تو سے بھی ان

المالم الكوران 261 الله الكوران الكوران

محصیلی علی المافتظار العافتظار

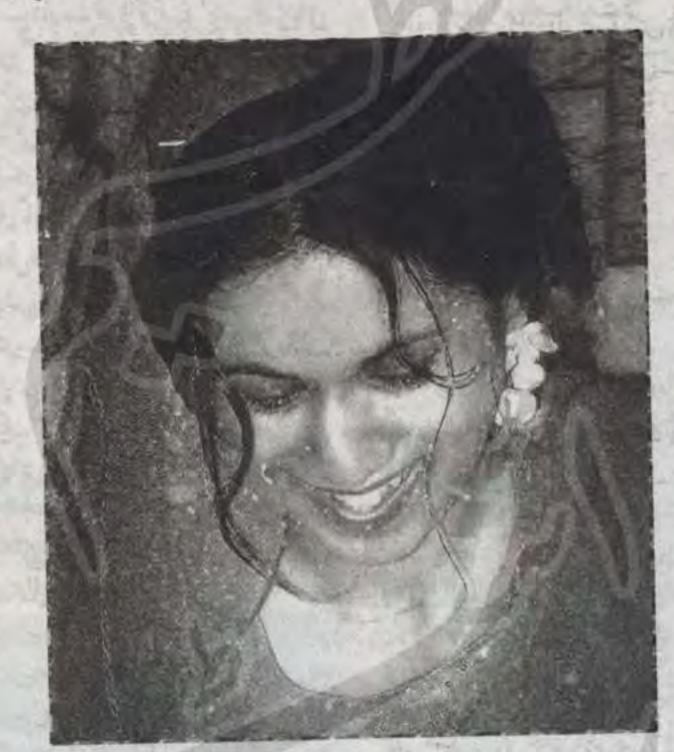

(۵) "وه يزجومود زاب كدے؟" الله "جب كونى منه ير جھوت بول رہا ہو اور آب ير ולוקושוניופ-" البيث "جب واكثر نے مجھ كارويالوي باسپيل ك (4) "برسترين لعريف جود صول مولى ؟" الله "جب ميراناولث "درجواني توبه كردم "شائع بوا توبهت تعريف على - ايك بهن "روشائے سين"جو

قيمل آباد كي تحيي انهول نے بهت تعريف كى-ميرا

() "آريخپيدائش/اشار؟" "دس جنوري اجدي 🖈 (١) "خدات تعلق؟"

الإست مضبوط-" (٣) "فرصت كاوفت كزارنے كالبنديده طريقه؟" المع "الي بحول كے ساتھ كارٹون و يھنا عائشہ باجى الرحموت(بمن سے)فون رہائیں کرنا۔" الا الكون ى چيزخوشگوار مار قائم كرتى ہے؟" و "فجر كاوقت بارش كاموسم "بجول كي مسكرابك"

بدالك بات كه ميرے وامن وهيرول وعائين وال كركيا بهدایت الله عمراتوروم روم سکون می آگیاکه میرا رب جھے راضی ہے مجی تواہے چھوتے برے نیک کام میرے ہاتھوں انجام پائے ہیں بس دین ہے

چھوٹی کاکیا ہے؟ ابھی اے پاکسیں ناکہ ردھنے ور صني المحموليول المحمسقبل الميس باباس قدر احساس میرے علاوہ کوئی کرے گا کہ میں نے ہدایت اللہ سے کمہ کراس کی ایک اور بھی منکوالی ہے۔ جي بال اصل مين ميري "بدي والي جعولي" توجه ماه بعد چلی جائے کی بیاہ کر۔ تو پھر میری "جھوٹی والی چھوٹی" بے چاری الیلی رہ جانے کی اس کی و سراہث کے لے میں نے اس سے بھی چھوٹی اس کی بس بلوا بھیجی ہے۔وہ کیا ہے تا! وو و چھوٹیوں کی ایسی عادت ہے

مین اصل بات ساری نیت کی ہے۔ تواب محض تواب!غريب كى بجيال بين لجه طور طريقه سيرجاس كى بيجه بن جائے گاان كاردهائي لكھائي ان چھوٹيوں كا كام ميس- مجى تومى فيرايت الله كى دوسرى بني كو بھی اسکول چھڑوانے کا کمہ دیا ہے کم بخت یانچویں كررى ب المدوال اسكول سي كيافا كدهد؟ آپ يونونيس سوچ رے ناکه ميس نے اپنے حال کی خاطران "چھوٹیوں" کے مستقبل پر پاؤل رکھ دیا بيندن ايانس بالكل بحى تنيل برماني نہیں کرتے باقی اللہ نیتوں کے حال آپ سے بہتر جانیا ہے۔ میں تواس کی عاجز مخلوق ہوں۔ کو سش کرتی ہوں کہ غربوں کے کام آسکوں۔لیس بیٹھے بٹھائے ظہر كردى- آپ بھى بل يہي تھوڑا- حركت ميں بركت ہے۔ ضروری ہیں میری طرح رب نے آپ کو بھی چھوٹیوں سے نوازر کھاہو۔ میں بھی چلوں اب طہرا نماز اوا کرول کم قرآن کھر ذکر و اذکار پھر تواقل يا

\$ \$

مارتے ہیں اور ویے بھی یاتی جی! میں نے جوڑ جمع رے چھوٹی سی وکان کھولی ہے روبیت کے سہی كزار بوجائ كالمريح عرص تك كوسش كول كاكم اتن رقم جراع که سنے کوباہر بھوا سکول۔بس جی آب میری بنی کومیرے حوالے کروسیجے میں او قات بحر کوسش کول گاکہ وہ بڑھ لکھ جائے اور اس کا معتقبل بن جائے "میری چھوٹی کاباب اپنی اتن کمی بات كمركرچي تو موكيا بير ميري سوني متقبل بيد آكراكك عي ب- ستقبل كيا؟ كس قتم كا؟كيابن جائے کی چھوٹی؟ تیچر ایا پھرڈاکٹر ؟ آخر کیا؟ بھلا چھوٹیوں کابھی کوئی متنقبل ہے؟ماسوائے اس کے کہ اہے جیسی مزید "چھوٹیال" پداکریں مارے کے۔ اكريه يرهيس كي تو "جهوني" كون كملائے گا؟ ودچھوٹیوں" کے مستقبل کاکیائے گا۔ ہم جسے گھروں كانظام كيے يلے كا جمال چھولى كے بنا چھ سيب ہوسکتا۔ سیس بھی سیس! چھوٹی کے اس چھوتے معتقبل کی الیمی کی سیسی سب مجھ رہی ہوں اس چھوٹی کی چالبازی۔ کب سے اوپر والی منزل کو جاتی سردهیوں میں چھپ کر کھڑی جھانک رہی ہے۔ ب ايمان مكار ميرا بھي بندره ساله جريد ہے چھو ثيوں كا۔ برے دیکھے ایے وصو سلے آدھے کھنٹے کی مارے تو چھوٹی ویکھ لیے مجھے نچورٹی ہوں۔ پہلے ذرامیں تیرے باب كوايك دوباتين مجمالون بهرتيري بارى-

ارے کمال کم ہیں آپ؟کیاسوچ رے ہیں؟ یی تا كرمس فيرايت الله كوايباكياكماكه وه جھوتى كوليے بغيربلكه مط بغيرت جاب جلاكيا-لفين مانيع إيس في محمد شيس كما-بلكيدكيا عودي كياہے كہ اندر المارى سے ايك برى رقم لاكر (زكوة سے)اس کے ہاتھ میں وحردی کہ جاؤے شک وكان كورسفاؤيا بين كوبابر بجواؤير جار يانج سال تك چھوٹی کو لے جانے کے لیے اوھر کارخ مت کرنااوروہ بے ہدایت اتن بوی رقم دیکھ کرچھوٹی کوچھوڑ گیا۔ (اب دون تك اس كارونا تحصروات كرنارات كا)

المالم الم الم الم الم الم الم الم

الله "جب مير ابو آدهي رات كوميري دوائي لين ☆ "سفيد ساه اور سز-" (m) "پندیده مصنف؟" كَ مَعَ ' مُجْمِع شديد تكيف للى -" ﴿ "وَيْ بَدْرِ احْد الشَّفالَ احْد 'ريم چند 'آسيدرذاق '

﴿ " وَيْ بَدْرِ احْد الشَّفالَ احْد 'ريم چند 'آسيدرذاق '

﴿ " وَيْ بَدْرِ احْد الشَّفالَ احْد 'ريم چند 'آسيدرذاق '

﴿ " قَلْ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّا اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه ا (٣٢) "ميرافواب؟" الكاليكا فيمي رائمين سكول-" فائزه افتحار البني عروج اوراب انيقدانات جولكها الجما (۳۵) "ينديده مزاح؟" ت آج کل توبس مزاح لکھنے کی کوشش ہی کی جا (۲۷) "ينديده تاع؟" "مرزاغالب علامه اقبال-" (٣٩) "حد محوى كرتى بول؟" (٨٨) "وران سنسان جزيرے ير پهلا كام كياكروا الله المين حد محول نيس كاتى كوتك مير "-Sus Explore " A رب نے بھے سب کھ دیا ہے۔ حد کا سوال ہی پیدا (٣٩) "خوداني بري عادت؟" الي لي بي كان-" (٣٤) "خوشبولبندے تو كول؟" (٥٠) "كفانے كى ينديدہ جكہ؟" "بت پندے اور کیوں کا کیا سوال "سب کو ایناکم کے ایف ی-" اچی لئتی ہے۔ (٥١) "اكريس مصنفه نه بولي تو؟" (٣٨) "پنديره نوشبو؟" الياكيے ہوسكتا ہے ميں تو ہروقت كمانياں بلتى 🖈 "بارش كے بعد ملى كى خوشبو ، بريانى كى خوشبو "بو دول کی خوشبوو کے Gardenia \_" اداره خواتين دا الجسك كي طرف (۳۹) "آخری کتاب دوس نے پڑھی ہو؟" سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول "مراة العروس-" (٥٠) "بنديده جكد؟" ت "ميرااينا كرجو بم دونول في بهت محنت بنايا (m) "ده جگه جمال چھٹی گزارنایند کرول؟" فرحتاشياق ای کے گھڑو ہے اگر چھٹی زیادہ ہوتو کی اچھے -پاڑیمقام پر-" (m) "میری توت اراوی؟" قیمت -/300 روپ الله المست مضوط-" فول مبر: "شلوار قيص" آج كل كي لبي قيص بحصر بت 37, اردو بازار، کراچی 32735021 065 1150

ميرابعاتي فلائت ليفشنك محرعلى-" (١١) "فيش كب مسله بنآ كب؟" المع "جبيل جائے اور آپ کياس پرانے فيشن "-しかとんここん (m) "انان كاول كب نوتا ب؟" البحث "جب كونى خلوص يرشك كرے-" (٢٣) "كياچزونيالى كويى ٢٠٠٠) له "آنو-" "(ינית או פלענט?" (rm) "-UUL-" ☆ (٢٥) "موسيقي مير عزديك؟" البنات كى بىترى عكاى كى --" "Pthouse" (m) الم "رہےوی گاناتاوا توبہت سے راز کھل جائیں کے عارف صاحب خوتی سے مزید پھول جائیں (٢٤) "ينديه فقره؟" الله تراكر -" (۲۸) "ينديده كوار؟" الم المولوى نذر احدى "اصغرى" وردجميل معلوم بى كب تقا"كالعسوب آفريدي-" (٢٩) "سب عزيزاور فيتى الثاية؟" الدين كي لعليم و تربيت عارف صاحب كي طرف دى كى محبت عزت اور توجه-(۳۰) داچهااورخوب صورت موسم؟ ئ "بارتى كاموسم-" (m) "ناقابل فراموش واقعه؟" الله المرى شادى واقعه على توب ناقابل فراموس (٣٢) "بهلی کاوش شائع ہونے بر آثرات؟" اللہ "ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ میں بت

سرول خون برهمااور ابوجي كالخرس مجص يكهنا-" (٨) "وقت ضائع كرف كابهترين طريقد؟" اليس ايم الس فارورو كرنا-" (٩) "زندكى كاخوفتاك واقعه؟" الله "جب مارے کو ڈاکو آئے 'جب میری ای باسپشل مي سيس-" (١٠) "بمترين تخفيري نظريس؟" الم "دعائي جو خلوص دل سے دی جائيں اور ميال يوى كاليك دوسرے كوچھوتے چھوتے كفف ريا-" (١) "اليي تاريخي مخصيت جس عين ملتاجامول أ الدين محداكبراورعلامه اقبال-" (m) "پندیده ساهی؟" "مرے شوہر میرے جیون ساتھی محر عارف یے (٣) "بنديده اسي؟" الك سين دوين مير والدين-(m) "بنديده يروفيشن؟" " \_ ليخياً " 🕁 (۵) "برس كاوش؟" ئ "درجوالي توبه كدم-" (M) "ينديده مليت؟" (M) "عرعمال ميرعي" \$ (كا) "زندكى خواس ؟" الله والمروضة رسول صلى الله عليه واله وسلم ير ماضرىدى تك زنده رمناجاتى بول-" (١٨) "ريشان كن لحد؟" الب جمع خرمی کہ میرے ابوجی ہاسپٹل میں (A) "جبمودُ آف بوتوكياكرتي بولي؟" الله "بس حب بوجاتی بول عمل کی کو پھے کمہ نہیں عتی اور آکر کی نہ کی طریقے سے کمہ دول تو بعد میں معافی ضرور ما تکتی ہوں۔" (۲۰) ''کوئی ایبا فردجس کے سامنے کھڑی نہ رہ سکوں ؟' الله "ويسي توكوني نبيل ليكن قابليت ك لحاظ س 264 W Sun



☆ جو صدقہ کرتا ہے اللہ اے شرف قبولیت ہے
نواز تا ہے۔

(طبرانی) الم عقیدت کابراه راست تعلق دل سے ہو تا ہے۔
دماغ سے تہیں۔

جہ جب تم دنیا کی مفلس سے تنگ آجاؤ اور راق کا کوئی راستہ نہ نظے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرلیا کرو۔

(حفرت علي) سدرهوزيي فوشاب (يل)

اندن میں ساقی فاروقی کا ایک محبوب مشغلہ باہر سے آنے والے دوستوں کو مرحوم مشاہیر کے مکانوں اور ان سے منسوب جگہوں کی سیر کروانا ہے۔ ایسی اور ایک سیر کے دوران اس نے مجھے 'عطا الحق قائمی اور بری سیر کے دوران اس نے مجھے 'عطا الحق قائمی اور بری سیر کے دوران اس نے مجھے 'عطا الحق قائمی اور فری ایج الرنس 'چارلس ڈکٹز' رابندر ناتھ ٹیگور 'جان کیشس اور ڈاکٹر جانسی سے منسوب مختلف جگہیں دکھا میں اور ساتھ ساتھ کمنٹری بھی جاری رکھی کے ان مشہور اور ساتھ ساتھ کمنٹری بھی جاری رکھی کے ان مشہور

اور ساتھ ساتھ کمنٹری بھی جاری رکھی کہ ان مشہور ادر ساتھ ساتھ کمنٹری بھی جاری رکھی کہ ان مشہور ادمیوں کی ان جہوں سے تعلق کی نوعیت کیا تھی۔
اس عمل میں تین چار گھنٹے لگ گئے۔ زبان پر کا نیٹے اگئے اور بیٹ میں چو ہے دوڑ نے لگے۔ گرساتی اپنے وفور اضطراب واشتیاق میں ایبا محو تھا کہ اسے ہماری حالت کی خبری نہیں تھی۔ اچانک ایک جگہ رک کر عطاور عطاء الحق قامی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور بست سجیدگی سے بوچھا۔

\_ مديث مبارك

حفرت ابو ہریہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ
سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
'جو لوگ رمضان کے روزے' ایمان واحتساب
کے ساتھ رکھیں گے ان کے گزشتہ گناہ معاف کرویے
جائیں گے اور ایسے ہی لوگ ایمان واحتساب کے
ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل (تراوی و تہجر)
ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل (تراوی و تہجر)
جائیں گے۔ ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کرویے
جائیں گے۔ اس طرح جو شب قدر میں ایمان و
جائیں گے۔ اس طرح جو شب قدر میں ایمان و
مائی ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی تمام
احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے۔'
ملے گناہ معاف کرویے جائیں گے۔'
(صحیح بخاری)

(ميم بخارى) سر صدف عبدالله اللهور انمول موتى

(حفرت عائش) کٹاہ نیکی کے لباس میں دھوکادے سکتا ہے۔ (جوئے تل) کٹا اچھی کتابوں کا مطالعہ ول کو زندہ اور بے دار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔

الني ميال ع شير كرتي مول وه بيشه ميرا حوصلہ برسماتے ہیں۔ وعاکرنے کو کتے ہیں اور وروو شريف يرصني توبهت ي تلقين كرتے بين-" (١٧) وسائنس كى بيترين ايجاد؟" المعالل فون اور كييور-" (١٥) "برتن ايجاد؟" المن اليمواكل فون اي ميري نظريس بدترين ايجاد جى باورايم كم-" (١٢) دوايي مخصيت وشدت عياد آلي ٢٠٠ الله النيس كوني ميس-" (١٤) "بررجائے پہلے کیاجانے والا آخری کام ؟" ثمازعشاء كادائيلي-" (٧١) "ايك بات دو بيشرياورس؟" الله "دو سرول کے لیے وعاکو عواددہ تہمارے حق میں کتنا ہی براکیوں نہ ہو آگروہ براکرے گاتواہے سزا ضرور کے کی لیکن اس کے حق میں کی جانے والی دعائي آپ كازندكى كارابى بموار كردى بيل-(١٩) "زندكى كاخوب صورت ترين وك؟ 🖈 " تين دن بين جس دن ميري شادي مولي - پير جس دن ميرا بينا حسين پيدا موا اور پھروہ دن جس دن ميرادوسرابياشراده محرحسن بداموا-" (٥٠) "قار مين كے ليے بيام؟" المرے قارش بہت مجھدار ہی ابت عور سے جرر کوردھتے ہیں چر بھی سے ضرور کمول کی کہ بعض اوقات کماجاتا ہے کہ موضوع برانا تھا۔موضوع ای ونيا الما الم بس برمصنف كاطريقه الك م بو محرر کو منفرد بنا آے۔ تقید کریں لیکن تعریف بھی

ونیاے کیا جا گاہے بس ہر مصنف کا طریقہ الک ہے جو تخریر کو منفرد بنا آہے۔ تفید کرس کیکن تعریف بھی کریں کیکن تعریف بھی کریں کیونکہ آپ کی تعریف آسیجن کا کام کرتی ہے۔"
ہے۔"

(ک) "کن کیارے میں رائے؟"

ہے "کن نے بت ی مصنفین کو متعارف کروایا۔
اللہ بت ترقی دے۔(آمین)

رہتی ہوں یہ الگ بات ہے کہ وہ کاغذ پر اتریں یا نہ اتریں۔" مدیر دن مانامہ مجمد اضحک ری

ارس-" (۵۲) "ایک لفظ جو بچھے واضح کردے؟" بہ "مخلص-"

(۵۳) "جنس خالف کے بارے میں رائے؟"

\ "ابھی تک میرابانچ مردوں سے واسط پڑا ہے "ابوئ بھائی میاں اور میرے دونوں سٹے چی توبیہ ہے کہ ان کے بغیر زندگی محفوظ ۔ اور مکمل نہیں ہوتی۔"

(۵۴) "معبت کے بارے میں خیال؟"

(۵۴) معتب عبارے من حیاں ؟ ادکا تات کی بنیاد۔"

(۵۵) "پنديده رشته؟"

المن المران من دوس اورعزت كا الران من دوس اورعزت كا جذبه بهي بو-"

جذبه بھی ہو۔" (۵۷) "اگر محبت کی توکیا نتائج نظے؟" ایک "سب بنسی خوشی رور ہے ہیں اور کیا۔"

(۵۷) "بنديده لواستورى؟"

الى دوانى لواستورى-"

(۵۸) و کوئی الی قلم جوباربار دیکهناچایس؟" این و دی میون میرانچیسری اور باغبان "

(۵۹) "جرے کھتاتے ہیں؟"

﴿ "بت كِي عُمْ عُصَهُ وَثَى عَبِيار الفرت ... سب كه بتاتي إلى -"

(۱+) "شاعری کے بارے میں خیال؟"

(۱+) "دریا کو کوزے میں بند کرتی ہے ۔۔ بہت گرائی

-اس صنف ادب مل-"

(۱) "میری جنجومیری کھوج؟"

"امارے معاشرے میں لوگ اپنی غلطی کو تشکیم منیں کرتے اور دو سرایہ کہ اگر کوئی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو معانی مائے تو کھلے دل سے معاف نہیں کرتے۔

میری جبتویدی ہے کہ ہم سب اپی غلطی دو سرول کے سروالتا چھوڑویں اور معاف کرنے میں دیرنہ کریں۔"

(۱۳) "برتن کامیانی؟" این "میری تحریول کی اشاعت-"

(١١) "ويم كالزال كل طرح كرفي بل ؟"

数 禁

6/067/11/11/11

الم بعض لوكول كے ساتھ رمناان سے جدا ہونے ے زیادہ انت تاک ہو تاہے۔ الوكيال رنق كي طرح موتي بي- اي مول تو بيشه خوشی اور شکری نگاہ ڈالو۔ لفظول سے مت کہو تھا ہول اور ول سے ان کی سلامتی جاہو۔ وو سرول کی ہول او تكايس جهكالو بات كروتو كوني كدلا خيال ول اور تكامول كو آلوده نه كرب تمهارا مونا تحفظ كا احساس ولائے ناكه سامنےوالے كوائي عزت كى يوجائے۔ الم معرول سے واسط روے یا محرولوں سے زندی کا المن خوابول كى يمل كواتا او نجامت چرصف دوكدجب مجل المارف كاوقت آئے تو تمهارے ہاتھ اس تك نه المناه اس قدر كم كوكه اس كى عقوبت كى تاب نه 🖈 كدارى مضوطى من دد چزى شال بن الك قوت ارادی اوردوسری ضبط نفس-الم محبت من محبت جائزے وطوکہ جائز نہیں۔

من نے انظار کرنے والوں کو یکھا۔ انظار کرتے سوجانے والوں کو بھی اور مرجانے والوں کو بھی۔ میں نے منظر نگاہوں اور بے چین بدنوں کو دیکھا ہے۔ آہٹ پر گئے ہوئے کانوں کے زخموں کو دیکھا ہے۔ انظار میں کا نیخے ہاتھوں کو دیکھا ہے۔ منظر آدی کے دو وجود ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو مقررہ جگہ یہ انظار کی گھڑیاں دنوں ہمینوں اور سالوں ہو کر آپ ہے۔ بہت دور نگل جاتا ہے۔ جب انظار کی گھڑیاں دنوں ہمینوں اور سالوں ہو کھیل جاتی ہیں تو بھی بھی دو مراوجود واپس نہیں آتا ہے۔ جب لوگ خوب صورت سمجھ کر سینت کر رکھ اور انظار کرنے والے کا وجود اس خالی ڈیے کی طرح رہ جاتا ہے۔ جب لوگ خوب صورت سمجھ کر سینت کر رکھ لیے ہیں اور بھی اپنے در میان سے جدا نہیں کر تھے۔ لیے ہیں اور بھی اپنے در میان سے جدا نہیں کر تھے۔

پیشکش استخاچههموسم میں روشمنانهیں اچھا ہارجیت کی باتیں کل بیہ ہم اٹھار کھیں آج دوستی کرلیں!

ربوین شاکر)
مباخر ۔۔ کراچی
مافل مجھلیاں اور دانا بچی

ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ
مجھلیاں پکڑر ہے تھاور آپ کے ساتھ آپ کی جھوٹی
اڑکی بھی بیٹھی تھی۔ آپ جو مجھلی پکڑتے وہ اڑکی کو
دیا جس ڈالتی جاتی۔ حضرت جب فارغ ہوکر اٹھے تو
دریا میں ڈالتی جاتی۔ حضرت جب فارغ ہوکر اٹھے تو
دریا میں ڈالتی جاتی۔ حضرت جب فارغ ہوکر اٹھے تو
دریا میں ڈالتی جاتی۔ حضرت جب فارغ ہوکر اٹھے تو

دو با جان میں نے تو ان سب کو پھردریا میں ڈال

دیا ہے۔ "حضرت نے قربایا۔
دسم نے کیا گیاساری محنت برباد کردی۔ "تووہ بولی۔
د'آب ہی نے تو بتایا تھا کہ جو چھلی ذکر اللہ سے عافل ہوجاتی ہے وہ جال میں پہنے ہے تو آب جس مجھلی کو پکڑتے تھے میں سمجھ لیتی تھی کہ یہ چھلی ذکر اللہ سے عافل ہے۔ اس لیے میں نے اس خیال سے کہ عافل مجھلیاں کھاکر ان کی صحبت سے کہیں ہم بھی ذکر اللہ سے عافل نہ ہوجا ہیں۔ النزامیں نے وہ ساری مجھلیاں پھردریا میں ہوجا ہیں۔ النزامیں نے وہ ساری مجھلیاں پھردریا میں ہوجا ہیں۔ النزامیں نے وہ ساری مجھلیاں پھردریا میں ہوجا ہیں۔ النزامیں نے وہ ساری مجھلیاں پھردریا میں ہوجا ہیں۔ النزامیں نے وہ ساری مجھلیاں پھردریا میں ہوجا ہیں۔ "

"محصليال كمال بن جوده بول-

فوزیہ تموث کرات می موسموں کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ اس سے نیخ کے لیے جوں کے لباس بدلنے پرنے یہ جواب س کر ہارون رشید بہت خوش ہوا جہت ساانعام درباری کو دیا اور کہا۔ ''میں خوب سمجھتا ہوں کہ مطلب سب کا ایک ہی ہے۔ مگر بیان کرنے کا انداز جدا جدا ہے' آخری درباری کو گفتگو کا سلیقہ آیا

شهناز آج ہیر پورخاص

باتوں سے خوشبو آئے

ہوجاتی ہے۔
ہوجاتی ہے۔
ہوجاتی ہے۔
ہوجاتی ہے۔
ہوجاتی ہے۔
ہمالوگ فرعون کی سی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ
علیہ السلام کی سی عاقبت۔
ہی نگاہ کا عادل وہ ہے 'جے وو سرے کی ہیٹی میں 'اپنی
ہی نظر آئے۔
ہینی نظر آئے۔

جہ جو انگلیاں کانوں کی نوک سے ڈرٹی ہوں وہ پھولوں کی نری ہے جبھی لطف اندوز نہیں ہو سکتیں۔

پھولوں کی نری ہے جبھی لطف اندوز نہیں ہو سکتیں ہے۔

ہل آرزو ایک خوب صورت تنگی ہے، جس کو نکل جاتے ہیں۔

نکل جاتے ہیں۔

میک زیادہ آرزد کرنے والے انسان کی جیب بھرتی ہے،

دیادہ آرزد کرنے والے انسان کی جیب بھرتی ہے،

دل نہیں بھرتا۔

میک خوشامد کی چھری عقل و فیم سے پر کاٹ کرذہن کو سید ہوتی ہے۔

میک خوشامد کی چھری عقل و فیم سے پر کاٹ کرذہن کو سید ہوتی ہے۔

میک خوشامد کی چھری عقل و فیم سے پر کاٹ کرذہن کو سید ہوتی ہے۔

میک خوشامد کی چھری عقل و فیم سے پر کاٹ کرذہن کو سید ہوتی ہے۔

جہ خوشامدی چری میں میں او مے پر مات رو ان و آزادی کی بردازے محروم کردتی ہے۔ ازادی کی بردازے الیا ہتھیارے بجس کے آگے ہرداوار مکورے مکارے ہوجاتی ہے۔

صاحت صاحت آزاد کشمیر خطیس لکھا کہ عید کب ہوگ خطیس لکھا کہ عید کب ہوگ ہم کو ناریخ لکھے بھجوا ئیں

ہم کو تاریخ لکھ بھوائیں چونکہ جھڑاتھااس کیے ہمنے لگہ دیا آب جب آجائیں

روبينه شريف ... كراچى

"یارساق! یمان کوئی ایسی جگہ نمیں جمال مشہور لوگ بیٹھ کر کھاناوانا کھایا کرتے تھے۔" (امجد اسلام امجد کے سفرنامے"ریشم ریشم" ہے اقتباس) شملارضا ہوال پور

جهر الرئيل المائي المراقي متاثر المائيل المائي المراقي متاثر المائيل المائيل

ہے ایک کمے کی نفرت سالہ اسال کی محبت بھلادی ا ہے کی نفرت سالہ اسال کی محبت بھلادی ا ہے کہ سمی کے خوابوں پر مجھی مت بنسیں کیونکہ جو اور نہیں دیکھتے ان کے ہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اور خواب نہیں دیکھتے ان کے ہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو سے اور جو ا

"كفتكوكا ليقه

ایک مرتبہ فلیفہ ہارون رشید نے خواب دیکھاکہ
اس تے بہت ہوائی تو اخت کوئے ہیں۔ شبع ہوئی تو
عالموں کو بلاکر خواب کی تعبیر ہوچھی۔ ایک عالم نے
کما۔ "آپ کے اکثر عزیز آپ کے سامنے انقال
کرجائیں تھے۔" یہ بات س کر فلیفہ نے اے دربار
ہ باہر نکلوا دیا 'چردو سرے عالموں سے تعبیر ہوچھی
اور جواب سے ناخوش ہوکر انہیں بھی یا ہر نکلوا دیا۔
اور جواب سے ناخوش ہوکر انہیں بھی یا ہر نکلوا دیا۔
اور جواب سے ناخوش ہوکر انہیں بھی یا ہر نکلوا دیا۔
اور جواب سے ناخوش ہوکر انہیں بھی یا ہر نکلوا دیا۔
اور جواب سے ناخوش ہوکر انہیں بھی یا ہر نکلوا دیا۔
اور جواب سے ناخوش ہوکر انہیں بھی یا ہر نکلوا دیا۔

ے عرص ہے۔ ''جہاں پناہ! حضور کاخواب بہت مبارک ہے جس سے مطابق اللہ حضور کو اتنی کمبی عمرعطا فرمائے گاکہ حضور کے جیتے جی شاہی خاندان میں شادی اور غم کی اکثر رسمیں انجامیا میں گی۔''

269 Water

6 060 10



وه مجي ايك په ايل مي ايك په اسے سیرهی مل وہ جرم کیا تحصے داستے بن ہی ڈس لیا میرے بخت کے سی سانٹ نے بري دورسے بڑالوشا زقم كماكے الين نفيب كا وه تناوی به مهیج گیا یں دی کے پیسر یں کرکیا أسحايك ممرتفاجاس بوجيس ملا سوجيس ملا یں بڑھا تو بڑھتا چلا گیا لبن ایک جوکے کی بات می براس سے جیتنامیری مات تھی يس في مال مع كوني علط على اورسان كومندين وال دى يه جو يسار سے بھي سوچا يد معى سان ميره مي كالفيل س

فاخره می دائری می تحریر اخچد بیخاری کی عزل وقت بے وقت کسی پر مذعت ایات کرو تم بو جا ہو تو نقبروں سے ملاقات کرو

منتظر عفاكه تعبى أؤكرتم باس مرب

اُم دومان می داری می توریر دلی می تونید ب اب بی کوریا کیا کرنا جم سے دور کو دانستہ عُدا کی کرنا

يس في يادكيا، بادوه آيا مجد كو اب دياده اس مجرد دف كياكرنا

کھے یا مذیعے کو چہ جاناں ہے بہت ہم تعتبروں کو کہیں اور صدا کیا کرنا

عد كوجب ترك عبت كالجداصان د بو بخدس عبر ترك عبت كالجد كيا كرنا

یاد کرتے بیرو ناداص سے مجھ سے خاور معدل کراس کو معسلا اور خفا کیا کرنا

نوشین اقبال نوشی کی ڈاٹری میں بخریر ایک نظم و سائٹ سائع کا کھساں سے

اتھی ساعقہ تھے دولوں ہم توا

رقائے خان تا تاروئے بھی کی پردم کیاہے؟"

دابا!" چنگیز خان نے جوابا "کہا۔
دابا دن میں گھوڑے پر سوار نیزہ اٹھائے ایک ندی کے قریب کے گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ندی کے کنارے کھڑی روئے ہوئے مدوئے مدوئے مدوئے مدوئے مدوئے مدوئے کار رہی تھی۔ قریب ہی اس کا نخفا بچہ ندی میں گورت پر ترس آگیا۔ بچہ کنارے سے زیادہ در نہیں تھا۔ میں گھوڑے سے از کنارے سے زیادہ در نہیں تھا۔ میں گھوڑے سے از کنارے سے زیادہ در نہیں تھا۔ میں گھوڑے سے از کنارے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں گھوڑے سے از کنارے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں گھوڑے کے قریب پہنچا بچرمیں نے اپناہا تھ بردھا کر نیزہ اٹھا کرا ہے اس کی ال کے سپرد کردیا۔"

اولاد کی تربیت شخصعدی سے بوجھا گیا۔ "اولاد کی تربیت کیسے کرنی جا ہیے؟" تو آپ نے

روید بیج کی عمروس سال سے ذاکد ہوجائے تو اسے نامحرموں اور ایروں غیروں میں نہ بیضے دو اگر تم جائے ہو گائے ہوں ہوں ہوں اور اس سے جائے ہو گائے ہوں سے جائا ہو ہائے ہو استاد کا اوب سکھاؤ اسے جوہ اور تین خود بوری کرو اسے عمدہ طریقے سے رکھو ' ماکہ وہ فور بوری کرو ' اسے عمدہ طریقے سے رکھو' ماکہ وہ مور تین فرون کی طرف نہ دیکھے ' بچوں یہ کڑی تکرانی رکھو' ماکہ وہ موں کی صحبت میں نہ بیٹھیں۔ بچوں کو ہشر میں انہ میٹھیں۔ بچوں کو ہشر سکھاؤ' کا کہ کسی بھی برے وقت میں کام آسکے۔ " سکھاؤ' کا کہ کسی بھی برے وقت میں کام آسکے۔ " سکھاؤ' کا کہ کسی بھی برے وقت میں کام آسکے۔ "

مرہ افرا کراچی اب عمر ننه موسم ننه وہ رہتے کہ وہ بلنے اس دل کی مگرخام خیالی نہیں جاتی امراہ ترے بھول کھلاتی تھی جو دل میں امبیا شام وہی در دہے خالی نہیں جاتی خالی ڈیا کئی بار بھر آئے۔ مگراس میں وہ لوٹ کر نہیں اور پر رائی کے لیے آگے نکل گیا تھا۔ ایسے لوگ یا جو پزرائی کے لیے آگے نکل گیا تھا۔ ایسے لوگ سکون اور شانت لوگوں کی برسالٹی میں برط چارم ہو تا ہے اور انہیں اپنی باقی ماندہ زندگی اس چارم کو دریعے کرارٹی برتی ہے۔ میں چارم صوفیا اور عمر قیدیوں کے برے پہر دکھائی دے گا۔ اس چارم کی جھلک آپ کو عمر سیدہ پروفیسوں کی آنکھیں میں نظر آئے گی۔ رسیدہ پروفیسوں کی آئے گی سیدہ پروفیسوں کی آئے گیا۔ رسیدہ پروفیسوں کی آئے گی سیدہ پروفیسوں کی آئے گیا۔ رسیدہ پروفیسوں کی آئے گیا۔ رسیدہ پروفیسوں کی آئے گی گی کی سیدہ پروفیسوں کی آئے گی کھی کی سیدہ پروفیسوں کی سیدہ

ایک بزرگ ہے کی نے پوچھا۔ وسیں صدقہ خیرات کرناچاہتا ہوں الیکن مجھے اندازہ میں کہ کون حق دار ہے اور کون نہیں۔" دستم اس کو دے دوجو حق دار ہے۔" بزرگ نے

دوجو حق دار نہیں اللہ مجھے وہ دوجو حق دار نہیں اللہ مجھے وہ دے گاجس کاتوجی دے گاجس کاتوجی دے گاجس کاتوجی دار نہیں ہے۔"

فوزیہ تموٹ کجرات خطرناک دھمکی ایک عورت کانی دنوں سے آئی ماں کے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آیک سیلی کوفون کیا۔ شوہرجی کے مزاج گرای پہات ہونے گئی تو اس نے بتایا۔ دوہر کے عصے کو کنٹرول کیا ہوا

ہے۔"میلی جرت ہے ہوئی۔"وہ کیے؟"
میں نے انہیں وہمکی دی ہے کہ اگر آپ نے
زیادہ غصہ کیا تو میں فورا" گھروالیں آجاؤں گی۔"
عورت نے چیکتے ہوئے جواب دیا۔
مہوش اخر ۔۔۔ نار تھ کراچی

ایک ونعہ تا آریوں کے سردار چیز فان ہے کو

971 USatal

ہراک خواب ہے میرا تھی سے وابستہ يات يع ب مرميرااعتبار ندكر! كسى كے ول ميں وحظ كمنا ہے اب يجى نام ترا معیتوں میں نیا کوئی کاروبار نہ کر!! مراضیال تیری آنکھ سے جھلتاہ نى كبان نب لهجرافتيار مرا نمرا ما قراء مای داری می بخریر عبدالوحید بیتاب ی غزل دل میں کوئی آبساا جھا لگا بیکول صحابی کھلا انجھا لگا براداأس شوخ كى ب دلونيب کیا بتایش ہم کو کیاا چھالگا جب سے دیکی ہے کی کی ایک جھاک مير يوفى دوسسرااجها لكا ساعة ربتاب تعوديس كوئ ے عب برابطرافھا لگا بمرقه کرنهائسی کو سوحیت فوبست يمشغله اجها لكا پیاریس گو کچے ہنیں جزاضطراب برہمیں یاسلداچھا لگا اوزیراستعد کے داری میں محری عاصی رنالی کے ایک عندل

فوزیدر سفید کے ڈاٹری میں محویہ عاصی کرنالی کے ایک عندلے اب ہمدوقت ہے سوری میرے گرکادرباں اب سمدوقت ہے سوری میرے گرکادرباں اب ستاروں سے ملاقات نہیں ہوسکتی ان کی سائنس سے قبضے میں ہیں یا دل میرے اب میرے گاؤں میں برسات نہیں ہوسکتی ایک دریا کے قبلے میں ہیں شام روبی کا دریا کے قبلے میں ہیں شام روبی کی اس کی تفری کا سامان ہیں میسے ری خز لیں ان کی تفری کا سامان ہیں میسے ری خز لیں اس سے بڑھ کر مری اوقات نہیں ہوسکتی اس سے بڑھ کر مری اوقات نہیں ہوسکتی فن کے اظہار کی کیا شکل نگالیں عاصی آ

كتنى جانكاه بصفيرك موت كتناس السان ب ب وفا بونا

نشئہ لذت گناہ کے بعد سخت مشکل ہے بارسا ہونا

آدی کوفدا نه دکھلائے آدمی کا مجھی فدا ہوتا

ول كى بالول بكون جلف فراز ايسے وسمن كادوست كيا بونا شاك تدامتيازك دائرف ببانحرير يروين شاكرى نظام "عتادت" بت اور کے موسم میں تھے کو كون سے محصول كا تحقہ مصيون ميرا آئلن فالي ب مين ميرى آنكھوں مي نیک دعاؤں کا شیم ہے شبنم كابرتارا تبرا آنیل تقام سے کہتا ہے خوشيو ، كيت ، موا ، پان اور دنگ كومايندالي دهك ملدى سے الھى ہوما صع بهاری آنکوی کب سے يرى زم سى كارسة ديكورى بى

اور ہرکشتہ وَا ماندگی آخرشب مجول کرماعت درماندگی آخرشب جان پہچان ملاقات پہ اعراد کرنے

شفق دا چیوت ای ڈائری میں تخریر گزادی عزل کھلی کتاب کے صفح اُ لیٹے دہتے ہیں ہوا چلے نہ چلے ، دن پلٹے دہتے ہیں

بس ایک وحثت منزل سے اور کیو بھی ہیں کہ چند سیرصیاں چڑھتے اُترتے دہتے ہیں

محجة ودودكونى به دردكتاب كرمال سيم ك الخيادم وقدرية بل

معبی در کا مہیں کوئی مقام صحب ایں کو شلے پاؤں تلے سے سرکتے رہتے ہیں

یہ دوٹیاں ہیں کیہ سکتے ہیں اوردائے ہیں یہ اک دوجے کودان مجر پکرٹستے دہتے ہیں

عرب بن دات كدرز كولي الكوين الموقد بم الكيس جيكة داسة بن

حورالعین اقبال ای ڈاٹری بی تحریر احدفرانک عزل عیرسے تیرا آسٹنا ہونا محریا اجها ہوا برا ہونا

خود نگوں ساد ، ہم سفرمے زار اک سم ہے شکسہ کیا ہونا مجد به احسان میری جان خهادا ہوگا آج کی داست اگر ونفٹِ ملاقات کرد

ذندگی جب که تمهاری ہے تمہاری مرفی دن میں تم عب در ودات کو شرات کو

مری جانب سے اجادت ہے ذمانے والو درد جننے بی مرے تام سے خرات کرد

کے تو رکھومرے جذبوں کا بعرم جادہ گرو بوں ذملتے میں عیال میرے مذبذ بات رو

صدف سیلمان کی ڈاٹری میں تحریر نیم احد کیمن کی نظم

کہاں جاؤ گے ؟ إوركه ديرين أث جلت كابريام بيجاند عكس صوحايش كم آينة ترس جايش كل عرق كوديدة ممتاكس ارى بارى ب ستارے سرخاشاک بری جائیں کے اس عمادے تھے بارے شیسانوں میں اینی تنهانی سیمنے گا، بھائے گاکون بے وفاق کی کھڑی ، ترک مدادات کاوقت اس معرى است سوايادىد آفے كاكونى تركب ونيا كاسمال ، عتم ملاقات كاوقت اس کھری اے دل آفارہ کہاں جاؤے اس تعری کوئی کسی کا بھی تیس ، رہے دو كوفي اس وقت عے گاہى بنيں دہے دو اور طے کا بھی تواس طورکہ بختا ڈکے اس کھڑی ہے دل آوارہ کہاں جاؤے اور کھے در معبر حافہ کہ معرفتر منے دار کے دار کے دار کے

272 USata &

اسي الحبص كونف بهرسوجناا ورجاكت رمنا وسائل سے جواں بیٹی کے قد کونا بیتے رہنا یہ الگ بات مقدر کے سبب دیھے ہیں السيك ويكي تصصي كاب ويكي بال عم كوابينا و كه كجيرزليت كيمعني كفلين دوستو! مم نے فقط رنگ طرب دیکھے ہیں سكوت عرض ممنا كويم نه توريب معبتوں کا یہی سلسلہ توہات میں ہے تُوكدانجان باس شرك أواب سمحم مصول روئ تواسے خنرہ شاوا بسمح اب كي ساحل الميدسة مكتاب قرآد مع جواكك كشتى دل تقى اے غرقاب سمج فرزانه كلستان أن كى مجمرى موثى زلفوں كا تصوّر توب إ عمیت تور کے دھاروں کو سزامتی ہے وه جوواتون مي وبات بي گلابي آنجل کتنے برکیف نظاروں کو منزا ملتی ہے يون خوش بين آج اس سے مُلاقات يركم تسخر عيد ارض وساكرك أفين زمانہ تیرے مقدری ہجر مکھ سے گا! اسی سے بھول کر ذکروصال مت کرنا تعلقات كى تشهير ہونہ جلتے كہيں ميرى خِدائى كا إتنا ملال مت كرنا میں پر بتوں سے روتا رہا اور کچھ لوگ كيى زمين كوكھود كر فريادين كئے

اسے اپنا ہیں سکتا گرا تنا بھی کیا کم نے كه كچه مدّت حسين فوابول مي كمورجي ليالهم محتت میں ضراحانے یہ آئیں میں گار کیوں ہے محيتت مين عبلاكياكام مشكوك اورشكايت ہم نے یہ موج کر سے کا ہر سیاد دردد لهنا سے تو عمر دیدہ ترکیا دھن اورول كالاعقه عقاموا اجيس داسة دكهاة یں تعبول جا ڈل اپناہی گھر، تم کو اس سے کما تم نے تو تھا۔ کے دشت بن جنے لگالیے تنہاکے کئی کا سغزاتم کو اس سے کیا یں جب بھی جا ہول ا اسے چھوکے دیکھ ملی ہول مگروہ شخص کہ مگت اہے اب بھی خواب ایسا مال پوھیا تقااس نے ابی اور آنسو روال ہو گئے ايك نظر ديكه لوميري جانب ای عاکے یرا محددہے کوئی د بجیر سیس میر بھی گرفتار ہوں میں کیا جرتھی کھے یہ ہنر بھی آتا ہوگا مهوى فاروق \_\_\_\_ تصور تيرا جو تھے چھو جائے میری ہر سائس سے تیری فوٹبولٹے يركن موريه لے آئے ہے جستي بانی ین علی میرا بواود نظر توالے سجرجاتا ہوں مگر دیرسے میں داؤ ہے اس کے وہ باذی جیت جاتا ہے میرے چالاک ہونے تک



بریت کی تھی لوعم مجر خیاتے سجن الول جي داه من توجيور كرية جات عجن د مستن او اسوا آیل اود ع کی بارشیں ساون دُت آئی ہے کاش م بھی چلے آتے ہی حورالعين اقبال بره كيس وحشيس موسم في عنايت كے بعد ہم مجی دوئے مجی بنی دیے برمات کے بعد اتنی معتبوطی سے وہوانے در بند ہوئے مل مين أترى مذكوني دات تيرى وات كے بعد تیری نظر کو فرصت مذیلی دیداد کی ورية يرام ف اتن الاعلاج منه عقا ہم نے وہاں بھی محبت بائنی فرار جن شهرين عبنت كالجددواج مه عقا بهت تبديليال للق بي اليت آب يي ليكن عبين بس ياد كرف كى وه عادت اب بعي بافي س ہوا کے ساتھ آڈگا کھر پر تدول کا! كيسے بناتھا كھونسلا يه طوفال كيا جانے راه روف من اذیت شناسیال مرکیش كسى عبى أرت يى جارى وداسيال مركيس میں شہر بھر میں ایک ہی اذبت لبند ہوں گرجا ہے دُعا تو میرا دل دکھا ہے ! يوتيرك بجركا سال بع توكر رنااس كاعالب مذعي كوفى بعى اللب مجمع موف تيرافيال

يرب أسى مين دب ياون سے دوك ليے سال کے سال کوئی عبیر چلی آئی ہے و عضف والے اگر اجازت ہو عبدكے دور ملنے آ جاؤل آؤ بام برایسے کدوید ہوجائے اسلى بهانے سے میری بھی عید الوجائے عزبت كے سائے من برااك شفيا سابية جوتی ہنی سے عید پر اصان کرگیا مجمع تيري مذ مجم ميري جريات كي عيداب كي بهي دي ياؤل كررمائ كي عبيدك جاندعز ببول كويرايثان سز محفر معلوم بنيس زليت كرال سيكتى يرب ويران در يحول من بعي وتبوطك وہ میرے گرے درویام سجانے آئے اس سے آک بار توروموں میں آسی کی اند اورمیری طرح سے وہ مجد کو مناتے ہے وہ چاند بن کے مرے ساتھ ساتھ ملتا دیا یں اُس کے ہجر کی راتوں یں کب اٹیلی ووئی بمين حزب كد بواكا مزاع ركفت بو مرید کیاکہ ذرا دیر کو دیے بھی جنیں

3 275 White

جاموں چھٹی کرسکتا موں۔"حمدے فخریہ اندازیں

عائشه معيد كلشن اقبال

ایک دیوبیکل بهلوان ٹائٹ آدی ایک شراب خانے میں آیا اور باراٹینڈرے کئے لگا۔ السين في سائد مهين ايك كن كر بعاش كى ضرورت كى جونالىندىدە افرادى نب سك "ضرورت توبردی شدید ب- مرحمیس اس کاکونی جرب عيار المنتذر في وجمار

" تجربه تو كوني خاص تهين اليكن ميس ملى مظامره كرك وكها سليا مول-"يد كمدكر كن كفيد معاش نے ادھر اوھر دیکھا۔ ساتھ والے کرے میں ایک مت شرانی فون بر کسی کو گالیاں دے رہا تھا۔ کن کئے نے کرے میں جاگراس محض کودیوچااور کی احتجاج كايرداكي بغيرات شراب فان عابر يهينك ديا اورفاتحانه اندازے جھومتا ہواوالیس آیا اور کہنے لگا۔ وعملي مظامره بند آيا؟"

"بهت خوب"باراغيندرني كما "مرنوكرى كى اجازت مهيس باس سے لينى پرك

"ياس كمال ٢٠٠٠ برمعاش نے يوچھا۔ "جے م باہر پھینک آئے ہو وہی اس بار کامالک

الماس على \_ كور على الراحي

ایک صاحب جھومتے ہوئے تاکث کلے سے نظنے لكے توربان ان كے ليے دروازہ كھولنے كى غرض سے باير آكراس كودانا-

"درااحتاط ع چلاكوئتمار عاس طرح كرنے ے کوئی سجے گاکہ تم دریان نہیں کلب کے ممبر



"وراصل ہیروے جم میں اتی کولیاں پوست تھیں کہ اے اسلح کی گاڑی میں لے جانا ہی مناسب

مونيا\_لامور

شوہرنے پہلی بارای ئی تو بلی واس کے ہاتھ کا بکاہوا کھانا شروع کیاتو پہلے ہی نوالے میں حالت خراب ہو گئی والا اس کے منہ سے باہر آگیا اور اے النی آتے آتے رہ تی۔اس نے بے چاری ہے کما۔ "بيم! من يه كانا بركز نبيل كا سكتا-"موت كارياس فيوى كوية الحك كوشش تبيلكم كهاناكس قدربدذا تقد تفاييوى المبينان سيول و کوئی بات سیں۔ میں نے کھانا لکانے کی تركيبوں والي كتاب ميں يہ بھي ردھا ہے كہ يح ہوتے اور باس کھانوں سے نئی دسیں لیے تیار کی جانی ہیں۔" یہ س کرشوہرخوف زدہ انداز میں نمایت بے بى ے كھانے كى طرف دوبارہ اتھ بوستے ہوئے بولا۔ وميس ميں على على الحاليا

معدب لابور

"جھے جونی ملازمت ملی ہے اس میں جھے بہت وميں مع نوعے ملے جس وقت جاہوں وقت بہنے کا موں اور شام کو پانچ بے کے بعد جس وقت

ایک استال میں نیلی فون کی تھنٹی بجی تو ترس نے ريسيورا تفايا-كوني كمدر باتفا-وکیا آپ کرہ نمبر 52 کے مریض کاطال بتاعتی الس-اس كا آريش بحصل مفتي بواتفا-" زس نے قون کرنے والے کودومنٹ رکنے کو کماء

اسی نے ریکارڈیس مریض کا چارث دیکھا ہے ان کی حالت تھیک ہے اور وہ تیزی سے روبہ صحت ہیں۔ آریش کامیابرہا ہاوراب یہ باری اسیں مھی میں ہوگ وہ تواس وقت سور ہول کے سے كومين الهيس آپ كاكيانام بناوك؟"فون كرفوال

وميس كره تمبر 52 كامريض بي بول ريا مول آپ کواس کے زحمت دی کہ میرے ڈاکٹر تو بھے کھ

مينسدمندي سمبويال

ايك صاحب الي دوست كويتار ع "يكتاني فلم من بيروزخي مواتوات اسلح كي گاڑی میں ڈال کرلے جایا گیا۔ دو تہیں غلط فنمی ہوئی ہوگی۔" دوست نے تھیج كرنے كى كوشش ك-ودواسلحى كارى نبيس الميولينس موكيا-ورنسين بين إوه اسلح كى كارى بى كلى-"ان

صاحب في الماس كما- ل

رافعسد کراچی と よると かき تے گی میں کرکٹ کھیل رہے تھے گیند ایک مكان كى كورى كاشيشه تورتى مونى اندر جلى كئي-خاتون خانہ نے جھلا کر دروازہ کھولا ، لیکن کلی سنسان پڑی تھی-انہوں نے گینداٹھاکرانے پاس رکھلی- آدھے محظ بعدوروازے برایک بحد موجود تھا۔ "معاف میجے گا آئی۔ ہماری علطی سے آپ کی كفركى كاشيشه توث كيا وه ادهرد مكصيه ميري والد ناششدلگانے کے لیے آرے ہیں۔"اس نے کی کی طرف اشاره کیا۔ واب آپ جلدی سے بھے گیندوے دیجے۔ خاتون خاندنے دیکھاکہ ایک مخص تھیلاہاتھ میں کیے اوردوسرے ہاتھ میں کھڑی کے سائز کاشیشہ تھاے ان کے مکان کی طرف چلا آرہاتھا۔ ودكونى بات نهيل بينا اليند لے لو-"خالون نے بچے كوكينددية موئے شفق كبج ميں كما- اتن در ميں وه نص دروازے پر آلیا۔ نے نے کیندلی اور رفوچکر أس مخض نے كوئى كے نوٹے ہوئے شيشے كى جكم نیاشیشه لگاریا اور خاتون سے بولا۔ "دروروے عنایت کردیجے۔" وكيا \_ كيے سورو بے؟"خاتون نے كريواكر جرت ے پوچھا۔ وقلیاتم اس بچے کے باپ نہیں ہو جو ابھی گیند لے نيس!"اس مخص نے جواب دیا۔ پھر

"تم نے تقریری مقابلے میں جصہ لینے کے لیے فارم بحراقها كمياحميس مقررول كي فيم مين شامل كرليا من سن سن سلس ان ساک - چھ \_ چھوٹا ہے۔"کلاس فیلونے مشکل جواب تاصرف لطيف آياد

ایک سمعی ایندوست "يارجب ميرى شادى مونى تفي تو بحص اين يوى بری خوب صورت اور بیاری للتی تقیس-میراول کرما تقامين اے کھاجاؤں۔" دوسعة تواب كياللق ب"\_ايك سرد آه بهر

"موجما ہوں اے اس وقت کھائی جاتا تو اچھا

ن "بيكم! تميل بكن على كئة بين كفظ مو كئة بيل كياجانيين ابھي تك تلي نبين جاكين-"يل توسي ني المحيل ليكن وه تحيك نيس لك ری میں فی میں میں اس کے میں نے اسیں بھون لیا۔ لیکن بھونے ہوئے وہ جل کئیں اب آگر أب صبركرين توس الهين ابال كربس لارس مول-" O "كيا واقعي اعداد و شار سے شابت مو يا ب ك شادى اكثر مردول كوخود كتى سيازر كفتى ب-" وجيال!اعدادوشارے يہ بھي ابت مو آہے كم خود کشی اکثر مردول کوشادی سے بازر کھتی ہے۔"

مجمه حفظ \_ كراجي

طوه کونسا

نی نویلی داس نے اپ شوہرے کما۔ " بجھے دو دُش بنائے میں ممارت حاصل ب ايك مرغى كاسالن دوسرا كاجر كاطوه بيجيزرا چكھے۔" شوہر نے واود ہے ہوئے کہا۔ ورخوب بهت خوب اليكن بير بتاؤكم ال مل س سالن كون سام اور حلوه كون سا-"

بانيه عمران كجرات

والمنذكاسيث موى نے شوہر کوفون کیا۔ "اس وقت کمال ہیں آپ؟"شو ہرنے کما۔ ووحمهيس وه جيولري کي وکان يادے جمال مم كو وائمنڈ کاسیٹ پند آیا تھا اور میرے پاس پیے سیں تے کہ خرید سکتا۔ "بیوی خوش ہوتے ہونے اول-"بال بال جھياد -ودمیں اس کے ساتھ والی وکان میں بال کوا رہا بول-"شوبرنے تقصیل بتاتے ہوئے کما۔ النيه جمال بياولتكر

الك الرك في الني مليلي وبتايا-وكل من بس اشاب ير كفرى تحى كد ايك اسارت اجبى نوجوان آيا-اس فيمراماته تقام ليااور جهت اظهار عشق كرنے لكا-"سيلى نے يوچھا-"لخاللد! تم في العالمين فاموش مون ودنين! تمين تومعلوم بكراي نے بحص اجبى الوكوں بات كرنے كے منع كيا ہوا ہے "الوكى

جيلسد حيدر آباد

ایک عورت فانی سیلی عظایت ک۔ الم نے عالیہ سے وہ رازی بات کیوں کمہ دی۔ حالا تكمين في تم الما تقاكدات متبتانات المجا\_"سيلى افسوس كرتے ہوئے وبجكريس فاس عكر بحى واتفاكه وه حميس مركزنہ بتائے كہ من نے اس سے وہ بات كمه وى واوهد "اس عورت في طويل آه ميني اوربولي-

ونغير جو بواسو بوا عراب اسيد مت بتاديناك میں تم سے فکایت کردی گی۔"

يىرىندىم يىربورخاص دھمكى

كركث كاليك شوقين بهت يريثان نظر آرما تفا-دكيابات ٢٠١٧ كوست ني چا-

وبیوی نے وصمی دی ہے کہ آگریس نے کرکٹ نہ چھوڑی تووہ مجھے چھوڑجائے گ۔" واوه اید توواقعی بری خرب "دوست فے افسوس "بال سيقين كويس افي يوى كوبت مس كول

متعانه على \_ كراجي

ايك ۋاكىر فخرے دوسرے ۋاكىر كويتار باتھا۔ "آخر کار میں نے جمال کے لڑکے کاعلاج کر بی ليا-تمام واكثرية جواب وعديا تقا-" وكياياري تحيات-"ووسر عداكرت يوچا-"وہ دانتوں سے ناخن کو کتر آنھا۔ میں نے اے المنسس كياس بينج كرتمام وانت تكلواوي -"يل

ایک دولت مندصاحب کھانا کھانے کے لیے اینے محصوص ہو تل منے توانسیں دیکھ کریریشانی ہوئی کہ آج المين أيك نياد يثرانيند كررياب "وه پراتاویترکمال ہے؟"انہول نے غصے سے ویٹر "جناباب مين اپ كى خدمت كياكرول كا-كرشة رات مى نے جوتے ميں آپ كواس سے جيدلياب" فيويم فيمانت جوابوا-موناعلى يدين

فیلڈنگ کے دوران ایک کھلاڑی باربارا مارکے قريب آ كوابو بااور براس كيندر جومس بوجاتي ايل نی دبلوی ایل کرتا۔ مرا مارس سے مسنہ ہوتا۔ أبيلول كى تعداد جب صدي تجاوز كر كئ توا يمار بك كر كھلاڑى كى طرف متوجہ ہوا اور اے تھورتے

ورنجھلے آدھے گھنے ہیں تہاری ترکات دیکھ رہا

ميرابعي يى خيال - "كالاثى نے ذراسجيده

دهم الما-ودگر آپ کھیل کیوں نہیں دیکھتے؟" آنیہ خان۔ کراچی

باب خطش من آكر بينے سے كما-وسیں نے اپنا عیش و آرام غارت کیا ون رات منت مشقت كرك روزي كما يا ايك ايك بيد بجارر کھا۔ محض اس کے کہ جہیں میڈیکل میں

اوراب جبكه تم واكثرين عجيه والمريخ ببلاكام كيا

## حين وصفح

331-



ناخن الکیوں کی خوب صورتی ہیں ' ضرورت ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ خاص طور پر الڑکیوں کے ناخن ویکھے جاتے ہتھے کہ کمیں بردے بردے تو نمیں ہیں۔ اس زمانے میں ناخنوں کی سجاوٹ بس اتن تھی کہ ان پر خیل یالش یا مہندی لگائی۔

کین آب ناخنوں کو مختلف وککش انداز سے سجایا جاتا ہے 'بلکہ یہ ایک آرٹ کی صورت اختیار کرگیا ہے۔ ناخنوں کو طرح طرح سے سجایا جاتا ہے۔ بھران کی چیک دیک کسی بھی تقریب میں لوگوں کود کھنے کے لیے مجبور کردتی ہے۔

یہ ایک ایما آرف ہے ، جس میں بے شار رگوں کا اہرانہ استعال کیاجا آ ہے اور یہ آپ کے ناختوں کودیدہ زبی عطاکر آ ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ناخن لانے ہوں۔ یہ آرٹ ہر طرح کے ناخنوں پر استعال کیا جا تا ہے۔ یعنی قدرتی چھوٹے ناخن اور مصنوعی ہوئے تاخن۔ یاخن اور مصنوعی ہوئے تاخن۔ یاخن اور مصنوعی ہوئے تاخن۔

آپ کے ناخن اس آرٹ کی وجہ سے جگمگانے لگیں کے اور ان کا حس آپ کی پوری شخصیت پر محیط ہوجائے گااور محفل میں آپ مرکز نگاہ بنی رہیں

اس ملم كى آرائش كے ليے كوئى ضرورى نہيں ہے

كہ آپ شوخ گرے اور چبھتے ہوئے رگوں كا
انتخاب كريں۔ بلكہ آپ خوداس بيں اپنى مرضى اور
مود كے مطابق جدت بيداكر على ہيں۔
آپ كے پاس انتخاب كے ليے بہت بجھہہے
قلاور ورك الآن ورك جوميٹريكل ورك آرث

آپ كے مناظر علينے يا اس فتم كى اور الينى چيزيں يا منظر جو
آپ كے مناظر علين كوزيادہ سے زيادہ خوش نما بناديں اور بي

آپ بر منحصر ہے كہ آپ ملكے رگوں كا استعمال كرتى

ہيں يا كرے شوق رگوں كا۔
ہيں يا كرے شوق رگوں كا۔

یں ہے۔ اس کریں کہ آپ پھولوں کی شوقین ہیں تو پھولوں کا کوئی پیٹرن اپنا عتی ہیں۔اس طرح کے بے شار پیٹرن آپ کوئل جائیں گے۔ نیل آرٹ کی سب سے بری خوبی ہے کہ یہ آپ کے تصور کے ساتھ

آپ خود جتنی آر نسٹک ہوں گا 'اتی ہی خوب صورتی آپ کے ناختوں میں آئے گا۔ان کی سجاوٹ کا اصل کر آپ کی مہارت 'مثن اور صبر میں پوشیدہ ہے۔لئز ابرش اٹھا میں اور مصوری شروع کردیں۔

آپ کے پاس رنگوں کا انتخاب ہے۔ پر تمس کا کیا ہے۔ وہی دو سرے ناختوں پر دو سرے رنگوں میں کیا ہے۔وہی دو سرے ناختوں پر دو سرے رنگوں میں کیا ہے۔وہی دو سرے ناختوں پر دو سرے رنگوں میں کیا ہے۔

کرستی ہیں۔ آپ آپ ناخوں میں واثر کلر بھر سکتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آخر میں نیل شائز کا ایک کوٹ کرویا جائے اکہ آپ کے ناخن اپنی چک وک برقرار رکھ سکیں۔ برقرار رکھ سکیں۔ مل اس وقت ہی کریں جب آپ کے

یاں آپ کے لباس کی میجنگ کی ٹیل یالش نہ ہو۔ وائر کلر کے سیجے رکلوں کو ایک دو سرے سے ملاکر اپنے لباس کے رکلوں کے مطابق ٹیل کلر تیاد کریں اور اپناختوں کو اس سے سنوارتی جا تیں۔
اپ نے بہترین رگلوں اور ڈیر ائن کا انتخاب کیا۔
ببینٹ کرنے میں محنت کی الیکن آپ کی یہ سازی محنت اس وقت رائیگال ہوجاتی ہے جب آپ کے ناخن بے وضاح ہوں۔
وضائے ہوں۔
مخت اور کھی در برناخن آپ کر اتھوں کی ہوا ک

سخت اور کھردر سے ناخن آپ کے ہاتھوں کی ساری خوب صورتی کو بریاد کردیتے ہیں۔ آپ نے جو نیل یاش استعال کی ہے۔ وہ آپ کو بھی بھی مطلوبہ رزائٹ نہیں دے گی۔

باریک سخت ذرات سے بچاؤ

اگر آپايائوئي کام کرتی ہیں جس میں آتھ پيرمٹی میں اث جاتے ہیں تو ناخنوں کو گندا ہونے سے بچانے کے لیے کام شروع کرنے سے قبل اپنے ناخنوں کو صابن کی کملی تھے پر گئی مرتبہ رگڑیں۔
صابن کی کملی تھے پر گئی مرتبہ رگڑیں۔
اس طرح آپ کے ناخنوں کے اندر صابن بھر جائے گااور گردو غبار کوناخنوں کے اندر داخل ہونے کا جائے گااور گردو غبار کوناخنوں کے اندر داخل ہونے کا

موقع نبيل السيك كا-

ناخنماس

 اینے ہاتھوں کو اچھی طرح چکنا رکھیں۔ پھٹی ہوئی خٹک جلد ناخن ماس (ہینگ نیل) کا سبب بن عکق ہوئی خٹک جلد ناخن ماس (ہینگ نیل) کا سبب بن عکق

ای طرح ضرورت نے زیادہ مقدار میں کیو نگاز کو راشنا بھی اس کا باعث ہو سکتا ہے۔ کیو نکل کنڈیشز مرف منی کیور (ناخن تراشنے) کے دوران ہی نہ لگا کی میں اگریں۔
اگا کی بلکہ روزانہ لگاتی رہا کریں۔
اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ کوئی خوب صورت پینٹنگ کررہے ہوں الیکن کیوس اگر صاف اور ہموار نہیں ہوگاتہ پھر آپ کی محت بھی ہے کار موجائے۔

ناخوں کی ناہمواری کو آپ بڑی آسانی ہے نیل بغرے ذریعے دور کر سکتی ہیں۔ یعنی اے اپنے ناختوں پر محص کر الکین یادر تھیں کہ تھے ہوئے اس کار فی ناختوں کی طرف ہونا چاہیے اور اوپر کی طرف ہونا چاہیے اور اوپر کی طرف نہیں۔
 ناختوں کو کا منے یا مختر کرنے کے لیے بھی قینچی یا ریتی وغیرواستعال نہ کریں۔ اس ہے آپ کے ناختوں ریتی وغیرواستعال نہ کریں۔ اس ہے آپ کے ناختوں

کی پلیٹ پر ضرب جیجی ہے اور ناخن برباد ہوجاتے ہیں۔
ہیں۔
این انگلیوں کوچند منٹ کے لیے زینون کے بنیم
کرم بیل میں ترکرلیں۔ یہ تراوث آپ کے کیوفیکاز
اور ہاتھوں کو ملائم کردے کی اور ناخنوں کو مضبوط

جاتے ہیں۔

مردہ جمڑے اور ٹوٹے ہوئے ناخنوں کو علی دو کے مردہ جمڑے اور ٹوٹے ہوئے ناخنوں کو علی دو کرنے استعمال کیا کرنے۔

مریں۔اس کے علاوہ اگر جلد دکھ رہی ہواور ناخن سے باہر تعلی ہوئی ہو تو اس اور جاسٹک کی مدد سے آہنگی سے پہنچھے دھیل دیں۔

يادر كضنى اتيس

یادر کھیں کہ نیل آرٹ شروع کرنے ہے پہلے
آپ کے ناختوں کا صحت مند نخوب صورت اور ہموار
ہوتا بہت ضروری ہے۔ اس آرٹ کی ابتدا ہے پہلے
آپ کودوچیزی دھیان میں رکھنی ہیں۔
آپ کودوچیزی دھیان میں رکھنی ہیں۔
آپ کی بھڑاور عمدہ واعلامعیار کے رنگ فتم کے رنگ
آپ کی جعمد آپ کویہ دیکھتا ہے کہ س فتم کے رنگ
آپ کی شخصیت کہاں اور ماحول کے لحاظ ہے خوب
صورت لگیں گے۔

\$ 281 July

2 280 Daksociety.com

## كِن كَادسَةِ رَحُولَنَ اللهِ حِلَافِي اللهِ حِلَافِي اللهِ حِلَافِي



ایکائیں۔ آخرین کیوڈاڈال کرچوامابند کردیں اور کرم گرم مرد کریں۔ کرم مرد کریں۔ کری شیر خرکما

ضروري اجزا: ورده كلو

ووره المرابع المرابع المربه كلو المربع المر

دودھ کو ابال لیں۔ آدھاکپ ٹھنڈے دودھ میں چاول کا آٹا کس کرکے گرم دودھ میں شامل کردیں اور چننی بھی ڈال دیں۔ فرائنگ پین میں تھی گرم کریں۔ اس جس سویاں اور بادام ' یسے 'ناریل 'چھوہارے بلکی اس جس سویاں اور بادام ' یسے 'ناریل 'چھوہارے بلکی

بادای شیرخرما

ضروري اجرا ايكير מצוש ايک باريك سويال آوهاكي بادام كي ايک آوهاكي ایک کھانے کا چی أيك كهائے كالجح الليكي (كي مولى) آدهاجائ كالجح بادام کیت ناریل مش مجھوہارے ايدكي

ایک ویکی بین کھی گرم کریں۔ الایکی والیں۔ سویاں اور پستہ بادام اور کشمش چھوہارے وال کر ہلکی آئے پر فرائی کریں۔ کیلتے ہوئے دودھ میں سویاں میوہ ' چینی والیں۔ ابال آجائے تو ہلکی آئے پر کرویں۔ پستے ' بادام ' کھویا والیں ' ہلکی آئے پر پانچ منٹ اور بیل یونے بنانا چاہتی ہیں تو خالی جگہوں پر نوک دار
چزیا Tooth Pick کے ذریعے ڈیرائن بناتی
جائیں۔
جائیں۔
اگر Dots کے بجائے لائی لکیربنائی ہوائی ہوائے دیں۔
پھر خشک ہوجائے دیں۔

سجاوث تے لیے بندی کا استعال

پہلے تمام ناخنوں کو خوب اچھی طرح صاف
کرلیں۔ کی قسم کاداغ دھبانہ رہے۔
اس کے بعد بندیوں کے سائز اور ڈیزائن کا اسخاب
کریں۔ اس اسخاب میں یہ بھی د نظر رکھیں کہ آپ
اے سادہ ناخنوں پر استعال کرنا چاہتی ہیں یا رہلے
ہوئے ناخنوں پر رکھتی چلی جا تیں۔ پھر Sealing
اور ناخنوں پر رکھتی چلی جا تیں۔ پھر Sealing
کوٹ لگاکر اور سے ملکے ملکے دیا دیں۔ ناکہ یہ اچھی
طرح چیک جا تیں۔

ظرح جیک جاسی۔ بندیوں کو اچھی طرح چیکائے رکھنے کے لیے کم از کم دو کوٹ ضرور استعال کریں۔ ایک ناخن کے بعد میں عمل دو سرے ناخنوں پر دہرا میں۔ آپ بندیوں کے آس باس رنگ برنگے Dots

چکدارناخنوں کے لیے

آب یہ جاہتی ہیں کہ آپ کے ناخن انتائی چک وار اور دکش رکھا ہی ویں۔ اس کے لیے آپ اپ ناخوں کو تیزیا ملکے رنگ سے پینٹ کرلیں۔ (آپ چاہیں توانمیں نیچیل لک بھی دے عتی ہیں۔) آگر آپ اپناخوں کو کلاسیکل یا روایتی اندازیس سنوار نا چاہتی ہیں تواس کے لیے زردرنگ کا انتخاب سنوار نا چاہتی ہیں تواس کے لیے زردرنگ کا انتخاب سب سے بہتر ہوگا۔ آپ كے سامنے وسيم انتخاب ب تيزرنگ سے لے كر شوخ وشك لے رنگ تك سورے لے كر شوخ وشك رنگ تك سورے لے كر شوخ وشك رنگ تك سيدانتخاب آپ كی مرضی اور سليقے پر منحصر

رنگ

ناخنوں کی سجاوٹ کے لیے بازار میں کسی خاص سے متح رنگ نمیں ملتے ' بلکہ وہی پولٹر کلر وغیرہ استعال کے جاتے ہیں۔ جو عام طور پر آپ پیٹنگ میں استعال کرتی ہیں۔

سیدھی یا خم دار لکیرس بنانے کے لیے نوک دار
 برش استعمال کریں۔ ڈیردائن کوشارپ کرنے کے لیے
 آپ باریک خلال یا اس قسم کی کوئی نوک دار چیز
 استعمال کرسے بین ہے

استعال رسی ہیں۔

پیٹنگ اس وقت شروع کریں جب پہلا کوٹ کمل طور پر ختک ہوچکا ہواور پہلے کوٹ سے پہلے آپ کو نہاں نانے کے لیے بھی کوٹ (نہ) کرتا ہو آپ اُن کو اُنے اِن کا اور جب آپ نے اپنے تاخنوں پر کوئی ڈیزائن بالیا تواسے محمل طور پر ختک ہوجانے دیں ورنہ رنگ گرجا میں گے۔ ڈیزائن کے اوپر اے محفوظ رکھنے کے گرجا میں گے۔ ڈیزائن کے اوپر اے محفوظ رکھنے کے گرجا میں گے۔ ڈیزائن کے اوپر اے محفوظ رکھنے کے گرجا میں گرسی کی کرسی ہیں۔

الیے آپ ایک سے کوٹ بھی کرسی ہیں۔

ان درا كنزمي آب خشك بعولول عمينول بنديايا موتيول كاستعال كرك جارجاند بهى لكاستى بين-

خشك يجولول كااستعال

پہلامرطہ تو ہی ہے کہ اپناخوں کوخوب اچھی طرح صاف کرلیں۔ اس پر کسی شم کا داغ دھبّا نہ رہے۔ ورنہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ پھر جہاں جہاں پر آب خشک پھول چیکانا چاہتی ہیں وہاں Sealing کوٹ لگادیں۔ پھر تو منزر کی مدسے پھول اٹھاکر مقررہ مقام پر چیکاتی چلی جا میں اور جب یہ اچھی طرح چیک جا میں تو اوپر سے ایک اور کوٹ کردیں۔

روی-ابناخوں کواچی طرح ختک ہوجائے دیں۔ کچھ سب سے . Daksociely co

ران (283 من المام ال

مصودبابرفیسل نید شکفت دسلسلد 1978ء میں شروع کیاد قا-ان کی یادمیں یده سوال وجواب سشا تع کے جاد ہے ہیں۔



کے تیار ہوجائیں۔ ج: وہ آئیں ہمارے کالم میں خداکی قدرت ہے کبھی ہم ان کے سوال اور بھی اپنے جواب دیکھتے ہیں سماجدہ الف کے سیاور

س: انسانیت کانقاضا۔ ج: انسان بن کررہو۔

شابده خان ..... گور نرباؤس کراچی س: آیک مچی مجی بات بتائیس اصلیت کب ظاہر ہو رہی ہے۔؟

ج : حس كس كاصليت

شهناز فیضی ۔۔۔ کراچی س: ویسے اب کی دفعہ میں ایک تصویر دوں گیوہ چھاہے گا ؟ جے ایک جمیجیں۔

> ترجمت سعید الهو س : هی پیاونصور کس کی تھی؟ ج : خادم کی۔



سعدیہ نسرین۔۔۔۔کراچی س : فوالقرنین جی اچھ کے بتادویہ قیص اور گھڑی کے کے تساری ہے؟ ج : دونوں مائے کی ہیں۔ میرا مطلب ہے دونوں سے میں آئی تھیں۔

مرالنساءرشید۔۔۔۔رجیمیارخان س: دل و دماغ کا آپس میں گرا تعلق ہونے کے باوجوددونوں کے فیصلے جدا کیوں ہوتے ہیں؟ ن: بی بی فیصلہ صرف دماغ کا ہو تا ہے دل کے چکر میں نہ پڑیں۔۔

نجمه عروج اشتیاق ...... کراچی س: دوالقرنین بیر آپ اپنی تصویر چهاپ کراتی پلٹی کیول کررہے ہیں؟ ح: درا کمپنی کی مشہوری ہوجائے گی آپ کا کیا بگڑ جائے گا۔

عینی طفیل ۔۔۔۔۔ کراچی س: ابھی ابھی ایک کالم پڑھ کر بیٹی ہوں نہ جانے کول سرمیں دردہورہا ہے۔ پلیزہتائے کیا کروں؟ ح: سمجھا! ذوالقرنین کا کالم پڑھ لیا ہوگا۔ اب ایسا کردکہ ای کالم کو تین مرتبہ اور پڑھو۔ س: آپ نے بھی غصریا ہے کیمالگا؟ ح: مشہور زمانہ شربت کی طرح کڑوا۔ بیناصفر د۔۔۔۔ گلبہاریشاور

اس : پہلی مرتبہ شرکت کر رہی ہوں استقبال کے

تیل یا تھی تھنے کے لیے اوساک اپنی اور اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے اور اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کیا کیں۔ موجا کیں تو چو الما بند کردیں اور ڈش میں انکال کیں۔ اللہ کیا کیں۔ اور ڈش میں انکال کیں۔ اللہ کیا کیں۔ اللہ کیا کیں۔

سویاں مرم ہوجا میں تو چواہا بند مردیں اور دی کی افکالیں۔ افکالیں۔ ویل روٹی کو کسی بھی شیب میں کاٹ کر فرائی کرلیں۔ چینی میں پانی وال کر پکائیں کہ چینی گل جائے۔ اب فرائی سلائس شیرے میں وال کر نکال کر سوبوں پر رکھیں۔ سلائس پر کھویا' بادام' پستہ رکھ کر چیش کریں۔

جیلی بھرے شاہی مکڑے وری اجزا: سنگ سرمال تیں جس ضوریت

ویل رونی کے سلائس حسب ضرورت کنٹینسٹ ملک آدھاکپ پیتے بادام (سلائس کرلیں) دو کھائے کے جیجے جیلی (ریڈوالی) ایک پیک دو کپ پانی میں ڈال کردکا کیں

اور کسی پیالے میں سیٹ کردیں) مجھی تلفے کے لیا کریم آدھاکپ مزیم ا

ویل رونی کے سلائس کو گول کاٹ کر گرم تھی میں فرائی کریں اور بلیٹ میں نکال لیں۔ کنڈینسڈ ملک ایک پیالے میں نکال لیں۔ کنڈینسڈ ملک ایک پیالے میں نکال لیں اور فرائی کے ہوئے سلائس پر کنڈینسڈ ملک دونوں سائیڈ پرلگائیں۔
پیلیٹ میں ایک سلائس رکھیں۔ اس پر جبلی لگائیں۔ اس پر جبلی سلائس بر کھیں۔ اس طرح سارے سلائس بر کریم انگائیں۔ اس پر بسلی سلائس پر کریم انگائیں۔ اس پر سارے سلائس بر کریم انگائیں۔ اس پر سارے سلائس بر کریم انگائیں۔ اس پر سارے سلائس بر کریم انگائیں۔ اس پر بسی سلائس بر کریم انگائیں۔ اس پر سارے سلائی بر سلائی بر سارے س

آنج پر فرائی کریں اور چلتے دودہ میں شامل کرکے ہلکی آنج پر دس منٹ ریکا میں۔الانجی 'پاؤڈر' کیوڑا اور کریم مکس کردیں۔ گرم کرم سرو کریں۔مزے دار کری شیر خورماتیارہ۔

خوش ذا كقه فروت شيرخرما

ودوھ کو ہلی آنچ پر پکاکر گاڑھا کرلیں۔ اب ایک
پین میں مکھن کرم کرس اور الانچی سویاں ڈال کر فرائی
کرس۔ پستہ 'بادام 'ناریل 'سلائس بھی ڈال دیں اور ہلکا
سا فرائی کرلیں۔ وورھ میں چینی ڈال کر پکائیں۔ پھر
فرائی سویاں میوہ ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ کیوڑا ڈال
کر آنچ ہے ا تاریس۔ پانچ منٹ بعد فروٹ ڈال ویں
اور ڈش میں نکال لیں۔ فروٹ 'بادام 'پستہ 'ناریل اور
جری ہے گارنش کریں۔

چری ہے گارنش کریں۔ شاہی مکڑے ریکین سوبوں کے ساتھ

ضروری اجزا :
در تکمین سویال در تکمین سویال ایک لیئر
دوده ایک لیئر
چینی آدهاکپ
کمویا آدهاکپ
مادام میسترسلائس حسب ضرورت

و بالدكران

S 284 US

paksociety.com

100 miles

شاء بخاور المال بور المال بور المال بور المال بور المال بالمال المال ال

اب بات ہو جائے کون کی تحرول کی تو جناب
سب سے بہلے بات کرتے ہیں ٹائٹل کرل کی۔ ٹائٹل
گرل کچھ خاص بند نہیں آئی۔ سب سے پہلے حمد و
نعت ول وروح کو معطر کرنے کے بعد بنچ '' درول''
پاس ناول ہیں مجھے ذری اور علیوے کا کروار بہت
پند ہے۔ پہلے ول آور شاہ بہت پند تھار حقیقت کھلنے
پر پچھ خاص اچھا نہیں گئا۔ ذری کی محبت 'عشق'
جنون پڑھ کر ہے افقیار آ کھوں ہیں آئیو آجائے
ہیں۔ واہ نبیلہ جی کیابات ہے آپ کی۔ پہلے آپ میری
قیورٹ رائٹر تھیں۔ پر ''ورول'' لکھنے کے بعد آپ
میری موسٹ موسٹ قیورٹ رائٹرین گئی ہیں۔ پلیز
ذری کے ساتھ برامت بیجے گا اے ول آور شاہ کے
مقدر میں لکھنے گا۔ مرحیہ حیات کے بدلے بدلے انداز
مقدر میں لکھنے گا۔ مرحیہ حیات کے بدلے بدلے انداز
مقدر میں لکھنے گا۔ مرحیہ حیات کے بدلے بدلے انداز
مقدر میں لکھنے گا۔ مرحیہ حیات کے بدلے بدلے انداز

"دست کوزہ کر " میں زوسہ کی ہے وقوفی اور معصومیت پر غصہ آیا کہ وہ خرم کے ساتھ یونیورٹی چل پڑی ممل اور خرم کو ایک دو سرے کوچڑانے اور غصہ دلانے والی حرکتیں اچھی لگتی ہیں۔ پلیز فوزیہ جی رومیلہ کے بھائی کے کیے کی سزا رومیلہ کو مت دیجے کا رالیان کے دل میں رومیلہ کے لیے محبت نہیں تو ہمدردی ہی جگا دیجے اور جلد از جلد آلیان پر رومیلہ کا ہمدردی ہی جگا دیجے اور جلد از جلد آلیان پر رومیلہ کا

بردهادی اور کمانی کی رفتار بھی تھوڑی تیز کردیں۔
اب بات کرتے ہیں کمل ناول '' میں ندیا تم ساگر ''
کی ملکے تھلکے انداز میں معصومیت سے لبریز کمانی پڑھ
کر بہت مزا آیا۔ بہت مینوں بعد کوئی ایسی تحریر پڑھے
کو می جودو سری تحریروں سے مختلف تھی۔ نازگی با تمی
اور میرکی محبت بہت آچھی گئی۔ حشمت پر غصہ آیا اور
جرت بھی ہوئی کہ ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں جو بہنوں کو
ایر میرکی محبت بہت آچھی گئی۔ حشمت پر غصہ آیا اور
جرت بھی ہوئی کہ ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں جو بہنوں کو
بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ ان کی عزت کے رکھوالے
بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ ان کی عزت کے رکھوالے
ہوتے ہیں۔ پر پچھ لوگ ہوتے ہیں جو رشتوں کے
بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ ان کی عزت کے رکھوالے
موتے ہیں۔ پر پچھ لوگ ہوتے ہیں جو رشتوں کے
بہنوں کو بال کردیے ہیں۔

سر المراب المنظم الموسية المان المنظم كالمترين الله المراف المرافي المراف المرافي المر

"واک بری ہے" میں اذان کی فرمال برداری پند آئی اور فرزان کی باتوں بر غصہ۔ پلیزر بحانیہ جی کمائی کو آگے بردھائے۔ تین افساط کے بعد بھی لگتا ہے کہ کمائی ابنی جگہ پر تھہری ہوئی ہے۔ اووش کل کی تحریر" بھول "میں سب از کیوں کے لیے رہنمائی موجود تھی اور اس ماہ جو کمائی سب سے زیادہ اچھی گئی وہ ہے فرحت شوکت صاحبہ کی "وفا میری ضد" پڑھ کرمزا آ فرحت شوکت صاحبہ کی "وفا میری ضد" پڑھ کرمزا آ

افسانے سب بہت ایکھے تھے۔اعتبار ذات ہو بہت ہی پیند آیا۔ "در شرکے اہا" رہھ کے ہنسی تھم ہی نہیں رہی تھی۔ "بادول کے دریچے" ہے شہریانو کی ڈائری میں تحریر انور شعور کی غزل پیند آئی۔ "تاہے میرے نام "کرن کرن خوشبو" سب سلسلے بہت انتھے تھے۔ مجموعی طور پر کران اس دفعہ بہت بہت اچھاتھا۔ محموعی طور پر کران اس دفعہ بہت بہت اچھاتھا۔ عاصمہ فرجین ۔۔۔۔۔۔ کراچی

امیدے کہ آپ سب خریت ہے ہوں گے۔
بہتون ہو گئے کرن کی برم میں شامل ہوئے
اس دفعہ میں نے صرف قبط وار کھانیاں پڑھی
ہیں۔ "دست کونہ کر "کی اگر تعریف نہ کی جائے تو
زیادتی ہوگی۔ کہائی پڑھ کر محسوس ہورہ ہے کہ کم از کم
اس کی پوزیشن در میانی حالت میں تو آچکی ہے۔ خیر
ممل اور خرم کو ایک بہترین مضبوط کروار کے طور پر
ہیں۔ تو کم از کم مجھے بہتم نہیں ہوگا۔ کیونگہ یہ کروار
ہیں۔ تو کم از کم مجھے بہتم نہیں ہوگا۔ کیونگہ یہ کروار
ہیں۔ تو کم از کم مجھے بہتم نہیں ہوگا۔ کیونگہ یہ کروار
ہیں۔ تو کم از کم مجھے بہتم نہیں ہوگا۔ کیونگہ یہ کروار
ہیں۔ تو کم از کم مجھے بہتم نہیں ہوگا۔ کیونگہ یہ کروار
ہیں۔ تو کم از کم مجھے بہتم نہیں ہوگا۔ کیونگہ یہ کروار
ہیں۔ تو کم از کم مجھے بہتم نہیں ہوگا۔ کیونگہ یہ کروار
ہیں۔ بیالہ نہیں تو اے بڑھنے میں بھی اس لیے مزا آ تا ہے۔
ہیکہ نہیں تو اے بڑھنے میں بھی اس لیے مزا آ تا ہے۔
ہیکہ نہیں تو اے بڑھنے میں بھی اس لیے مزا آ تا ہے۔
ہی کہ اس میں نمل اور خرم ہیں۔

"ورول" بھی شاندار جارہا ہے۔ شاید ببیلہ جی نے علیوے کی نازک مزاجی سے آگاہ بی اس لیے کیا تھا۔
کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرناچاہ رہی ہیں۔ ول آور شاہ کا کردار جیرت میں جٹلا کر گیا۔
جبکہ کومل سے بھی امید تھی۔ آتے ہیں۔ ریحانہ امجد بخاری صاحبہ کی جانب ان کا نیا ناولٹ میں بھی بخاری صاحبہ کی جانب ان کا نیا ناولٹ میں بھی بھی کہ سے ہوں کہ بلاشہ ایک شاہکار ہے۔ میں بھی بھی کہ ساتی برجے وقت شاعری پر دھیان نہیں دی۔
کیمن ان کی کمانی میں شاعری کے بغیر کچھ مزا نہیں دی۔
فرزان اور اوان وولوں برمے انتہ کے گے۔
فرزان اور اوان وولوں برمے انتہ کے گئے۔

ایک عدد کمانی بھی ارسال کر رہی ہوں رہ ہے گا۔ اپنی آرائے نوازیں گی تو خوشی ہوگی۔ بچھے آپ لوگوں پر ناصرف یقین ہے۔ بلکہ بھروسہ بھی ہے۔ کہ آگر میری تحرر اچھی ہوئی تو نا صرف چھے گی۔ بلکہ داد بھی پائے گا۔ آگرنے چھی تو میں آیک دوسری کیانی تکھوں

کی۔ محنت کروں گی۔ اور ایک دن اللہ نے چاہاتو میری پہلی کمانی کرن میں ہی چھیے گی۔ اچھا ہنسیں مت اجازت دیں آئندہ بھرحاضر ہوں گی۔ فوزیہ شمرٹ ۔۔۔۔ گجرات

فوزیہ شمری سے گرات
اس بار کرن سولہ ماریخ کوملا۔ حسب روایت اوٰل
الیجی کئی۔ اس کی آنکھوں کا میک اب ایچھالگ رہا تھا۔
حمد و ثنا ہے ول و ذہن کو منور کیا۔ انٹرویوز بھی
تھوڑے ہے ایچھے تھے۔ کانی مشہور جستیاں براجمان
تھیں "خالد العم" کی ملاقات اچھی رہی۔ "سبوین
مسانی"کانی پر کشش شخصیت کی الک ہیں۔
فہرست میں اک نگاہ دو ڈائی سب سے پہلے افسانہ
فہرست میں اک نگاہ دو ڈائی سب سے پہلے افسانہ
مزے دار تحریر تھی۔ خوب انجوائے کیا۔
مزے دار تحریر تھی۔ خوب انجوائے کیا۔

مکمل ناول فرح بخاری کادد میں ندیا ہم ساگر "بہت اچھالگا۔ میرکا کردار پند آیا۔ بہت اچھاموضوع تھا۔ شاید کہیں ایسا ہمارے ملک میں بھی ہو تا ہو۔ دور جہالت کے چھولوگ ابھی بھی ایسی سم ورداج کو بورا کررہے ہیں۔ افسوس ہوا نازد کی بھائی بھابھی پہ کہ ایک مکان کی خاطرانی بہن کویا گل بھی جن کاسامیہ کے ڈراے رچائے رکھا۔ نازد کی قسمت ابھی تھی۔ جو میر جیسامحاملہ فیم انسان اس کی ددکر تارہا ہے اور پھرا ہے

ائی سرت جی بتالیا۔
عرصہ و قارا بحس کے محبت کے حصار میں رہی۔عالیہ
عرصہ و قارا بحس کے محبت کے حصار میں رہی۔عالیہ
کو تو اسی وقت اپنی زندگ سے سمجھو ہاکرلیہ اچاہیے
تھا۔ جب و قار نے ہاں بہنوں کے دباؤیس آکرعائیہ تو
چھوڑا ویا۔ ایسے ہی زندگی کے قیمتی سال بریاد کردیے
تھوڑا ویا۔ ایسے ہی زندگی کے قیمتی سال بریاد کردیے
تھی کے محبت بچھڑ جائے تو سائس لیما جسی و شوار ہو
جانا ہے۔ مگرانسان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے جو محبت
میں دھوکا دیے اس کو اک بل میں بھلا دینا ہی اچھا ہو تا
میں دھوکا دیے اس کو اک بل میں بھلا دینا ہی اچھا ہو تا
جیسی لڑکیاں جب کسی اور کامقدر کاستارہ اسے نام کرتی

3 287 Wind

286 W. paksociety.con

ہیں توان کو بیشہ اک شرمندگی کا احساس بہتا ہے۔ جو

تازش وقار احسن سے اوجھڑ کر نکالتی تھی۔ نہ خود

خوش رہتی ہیں نہ دو سرول کوخوش ہونے دی ہیں۔

ماہ وش کل کی " بھول " اچھی تھی۔ انبلا جیسی

اگریوں کو جب تک ٹھوکر نہ لگے۔ زندگی انہیں سمجھ

انہوں نے اچھی دوستی کا بھی فائدہ حاصل نہیں کیا۔

انہوں نے اچھی دوستی کا بھی فائدہ حاصل نہیں کیا۔

امسل میں انسان کی فطرت ذرا مشکل سے ہی بدلتی

اصل میں انسان کی فطرت ذرا مشکل سے ہی بدلتی

اصل میں انسان کی فطرت ذرا مشکل سے ہی بدلتی

فائدہ نکال کریے وقعت کردہتا ہے خورت کو۔ یہ تحریر

فائدہ نکال کریے وقعت کردہتا ہے خورت کو۔ یہ تحریر

میں ایک تھیجت تھی اوکیوں کے لیے۔ جو آگر عمل کر

میں ایک تھیجت تھی اوکیوں کے لیے۔ جو آگر عمل کر

الم

مرس کہ اپنی بھی ہمانی تھی۔ سائدہ خاتون شکر اوا کرس کہ اپنی بھیسی — کو بہو نہیں بنایا۔ ورنہ ان کے گھر کا بھی ویسائی حال ہونا تھا جوماہم نے اپنے گھر کا کیا تھا۔

ملت "وفا میری ضد" ساری کمانی کا مزا کر کرا ہو گیا۔ جب باتی آئندہ دیکھا۔

عبدہ گل کے انسانے کی شاعری اچھی تھی۔ متقل سلسلے بیشہ کی طرح لاجواب تص

"تاہے میرے نام "اس بار اچھالگا۔اگست میں رمضان شروع ہو چکا ہوگا۔ 28اگست کو میرے بھائی عمران بٹ صاحب کی سالگرہ ہوتی ہے اللہ انہیں میں دخشہ الدیمالک میں میں خشہ الدیمالک میں دخشہ الدیمالک میں میں الکرہ موتی ہے اللہ انہیں میں دخشہ الدیمالک میں دیمالک میں دخشہ الدیمالک میں دخشہ الدیمالک میں دخشہ الدیمالک میں دیمالک میں دخشہ الدیمالک میں دیمالک میں دخشہ الدیمالک میں دیمالک میں دخشہ الدیمالک م

ڈھیروں خوشیاں عطاکرے۔ سب کو رمضان کی مبارک باد۔ ہم سب کواللہ باک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر نور مہینے کو نمایت

یاک توفق عطا فرمائے کہ ہم اس پر نور مہینے کو نمایت اوب واجرام ہے رخصت کرے اورائے اعمالوں کو ورست کرے جن کی وجہ ہے ہمیں ناالل حکمران ال رہے ہیں۔ اللہ پاک کرن کے تمام اساف کو خوش و آباد رکھے۔ نیک تمناوں کے ساتھ اجازت ویں ہم سب کورب رخیم اپنی حفظ وامان میں رکھے (آمین-) سب کورب رخیم اپنی حفظ وامان میں رکھے (آمین-)

ام رومان ۔۔۔عبد الحکیم کرن چودہ کو ملا ' مرورق احجمالگا۔ حمد و نعت سے مستفید ہونے کے بعد سب سے پہلے مستقل سلساوں کی طرف دوڑ لگائی اپنی غیر موجودگی افسوس کا باعث بی

اس کے بعد نبیلہ عزمر کاناول "وردل" پڑھاعلیزے کی حالت یہ بہت دکھ ہوا جو بھی ہے وہ بے چاری تو پالکل بے قصور ہے اور زری کی اتن شدید محبت کا انجام بھی دل ہولارہاہے۔ انجام بھی دل ہولارہاہے۔ اس کے بعد فوزیہ یا سمین کی "وست کوزہ کر"

اس کے بعد فوزیہ یا سمین کی "وست کوزہ کر" روهی خرم کا زوسیہ کو استعمال کرتا بالکل اچھا نہیں لگا' باقی ناول بہت اچھا جارہا ہے۔

فرخ بخاری کاململ ناول "میں ندیاتم ساکر "بہت اچھا لگا۔ باقی کا رسالہ پیپر اور رمضان السبارک کی مصوفیت کی وجہ سے نہ پڑھ سکی ان پر تبصرہ ادھار رہا۔ اللہ تعالی پیارے کرن کو ای طرح دن دگئی رات چوگئی ترقی اور کامیالی سے نوازے۔ قار تین اور تمام الل وطن کو ول کی کہرائی سے عید مبارک اللہ پاک وطن کو ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب کر آجن ۔ تم

انيلاكل انوشين كل\_ايبك آباد

خوب صورت ٹائش سے سجاکران ڈانجسٹ بندرہ بولائی کی بھی بھی شام میں مل گیا۔ سب سے بہلے ببیلہ عزیر کا'' درول ''ردھا۔ول آورا تا سخت ول کسے ہوسکاہے وہ بھی علیزے کے ساتھ۔علیزے کی ماتھ۔علیزے کی ماتھ۔علیزے کی ماتھ۔ علیزے کی مات ہول بہت و بھی ہوا۔ مریم اور جودت کے بارے میں ضرور لکھا کریں۔ '' دست کوزہ کر ''میں خرم اور میں ضرور لکھا کریں۔ '' دست کوزہ کر ''میں خرم اور ممل زوسہ کا ساتھ بالکل نہیں اچھالگا۔ فوزیہ بی خرم اور ممل کے درمیان غلط فہمیاں ختم کریں۔ خرم اور ممل کے درمیان نوسیہ کولارتی ہیں۔

اس بارسب سے زیادہ جو تاولٹ پہند آیا وہ فرحت شوکت کا تاولٹ '' وفا میری ضد ''تھا۔ پہلی قسط بہت اچھی گئی۔ افسانوں میں نمرہ انوار کا '' فسانہ محبت'' بہت اچھالگا۔ مکمل ناول دونوں اچھے تھے۔ لیکن فرح بخاری کا زیادہ اچھالگا۔

کن کی را مخرز کمال ہیں؟ نادیہ جما تگیر نادیہ امین '
سعدیہ راجیوت ' آمنہ ریاض ' رابعہ رزاق ' مریم عزیز '
ان ہے کرن کے لیے لکھوا میں پلیز نایاب جیلائی کا
بھی بہت شدت ہے انظار کر رہے ہیں عید کے
شارے میں نایاب جیلائی اور نبیلہ عزیز کے ممل ناول

صرور سائل دیجیے 8-باق رسالہ بھی بہت اچھا تھا۔ انبقہ انا اور نواب زادی سولنگی کی تحمد سے محسوس ہوتی ہے۔ پلیز آپ دونوں ضرور کرن میں شرکت کیاکریں۔

نموتمرین انوار \_\_راولینڈی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ اوا کرما جاہوں گی کہ آپ نے میرے افسانے کو اس قابل سمجھا کہ وہ کرن میں شائع ہوا۔

صدف سليمان ..... شوركوث شر

کن تب ہے پڑھ رہی ہوں جب "عشق آتش"
کی دوسری قبط تھی نہ جائے کیماسح تھااس ناول میں
لگتا ہے آب تک اس کے حصار میں بندھی ہوئی ہوں
۔ کرن تو بجلی کی لوڈشیڈ تگ سے بھی زیادہ انتظار کروا با
ہے دس تاریخ سے لے کربندرہ تک مسلسل پانچ دن
انتظار کرتا پڑتا ہے اور جب "کرن "کی کرن ہم پر پڑتی
ہے تو کویاسکون آجا تا ہے۔

اس بار بھی کرن پندرہ کوئی ملا سرورق 'اول اور بیک گراؤنڈ دونوں ہی زیردست تھے۔ حمد و نعت کے بعد سیدھا اپنے فیورٹ تاول '' در مل '' کی طرف برھے۔ جس نے واقعی میں ول میں درد برھا دیا علیہ ہے استے مشکل دور میں ' آذر انتا افسردہ اور ول تاور 'زری کے استے قریب ہو کر اس کے قریب نہیں رہ سکتا۔ یہ تینوں سوال مشکل ترین لگ رہے ہیں لیکن نبیلہ جی ان کے جواب آپ کے پاس ہیں بلیز لیکن نبیلہ جی ان کے جواب آپ کے پاس ہیں بلیز لیکن نبیلہ جی ان کے جواب آپ کے پاس ہیں بلیز

میری آپ سے ریکویت ہے کہ یہ بینوں سوال جلد اسے جلد حل کر دہ جیمے 'ناول بہت ست جا رہا ہے تھوڑی اسپیڈ بردھادیں۔ اکہ علیزے 'آذر 'زری اور اللہ اور کو ختی جلد سے جلد مل جائے۔ ''در ست کورہ کر 'ناؤ جیسے خرم اور خمل پررک گیا ہے وزروز ایک ہی بات وہی جھڑا اور ایک دو سرے کو تاکہ دانا فوزیہ جی آپ کو نہیں لگتا یہ جھڑا ابہت طویل ترم جو دو سید کے ساتھ کررہا ہے وہ جی غلط حرکت ہے۔ کسی کی معصومیت کا اس طرح فائدہ اٹھاتا بہت غلط بات ہے۔ فوزیہ جی پلیز شائستہ فائدہ اٹھاتا بہت غلط بات ہے۔ فوزیہ جی پلیز شائستہ فائدہ کے معاطے کو بھی کلیئر کردہ جے ایک بی بات پڑھ خالہ کے معاطے کو بھی کلیئر کردہ جے ایک بی بات پڑھ

المعادد الورادوما كاب

جائے ہیں اور مہونے ہیں صرف ایک ہے۔
افسانے سارے انہھے تھے۔ کمل ناول میں "میں انہا تم ساگر " نے تو کرن کو چار چاندلگا دیے۔ میرجیسے لوگ واقعی عظیم ہوتے ہیں جو عزت کو محبت پر فوقیت دیتے ہیں۔ اور وہ محبت بھی عظیم ہوتی ہے جو عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ فرح بخاری جی آپ تو کمال ہواور ایسے کا۔ "فرجین اظفر کا ناول ابھی سروھا نہیں اس لیے بھرو اوھار۔ مستقل سلسلے ہیں سروھا نہیں اس لیے بھرو اوھار۔ مستقل سلسلے ہیں "یادوں کے درجی ہے "اور "مجھے یہ شعریبندہ" میرے فیورٹ سلسلے ہیں۔ شاعری کی دیوانی ہوں۔ اس میرے فیورٹ سلسلے ہیں۔ شاعری کی دیوانی ہوں۔ اس میرے فیورٹ سلسلے ہیں۔ شاعری کی دیوانی ہوں۔ اس میرے فیورٹ سلسلے ہیں۔ شاعری کی دیوانی ہوں۔ اس میرے فیورٹ سلسلے ہیں۔ شاعری کی دیوانی ہوں۔ اس میرے فیورٹ سلسلے ہیں۔ شاعری کی دیوانی ہوں۔ اس میرے فیورٹ سلسلے ہیں۔ شاعری کی دیوانی ہوں۔ اس

"یادول کے دریج" میں سارے انتخاب الیکھے تھے۔ "مجھے یہ شعرب ندے "بہت بند آیا۔ سارے شعراتھے تھے "اسکوالی کرمیل "او پھر مسکراتی

ر بند کرن (289 ا

288 July

y paksociety.com

ياك، سوسائل وال كام أيوتمام والجسي ناولزاور عمران سیریزبالکل مفت پڑنے کے ساتھ وار کیک واو تلوولات کے ساتھ ۋاۋىلوۋكرنے كى سمولت دىتا ہے ي اب آپ کسی بھی ناول پر بننے والاڈراپ آنلائن دیکھنے کے ساتھ ڈائریکٹ ڈاؤنلوڈ ك سے ڈاؤنلوڈ جمی كرسكتے ہیں ہے For more details kindly visit http://www.paksociety.com "وست كوزه كر" بھى بهت اچھا ناول ہے۔ ليكن اس بار توروملہ کے بارے میں بہت ہی تھوڑا بتایا گیا

"در كالا"رده كربت مرا آيا- "جى عياتم ساكر "بهت خوب تقابس وحركانگاموا تقاكه ميراور ناز طعة بين كه مين مين مين ايندروه كرخوشي موني-"فسانه محبت "من شروع من اي بنالك كيا تفاكه عينا عريشه يى موكى - كيلن بيد خيال كرجس كو آب جائے موده سى اور كوچامتا ب اور آپ كواس كى خوشى بھى مقصود ہو۔ سے بہت روح فرسا ہو یا ہے۔ " بھول " جی بہت ا چی تحریب صد مرانیلا کی ناقابل معافی نقصان سے دوجار میں ہوئی۔اور "وفامیری ضد" کی اکلی قبط كابهت انظار بسياني تمام سليله جه بهت بهندين اور میں اس سے بہت کھ میصی ہوں۔ خاص کر کرن

کن خوشبوے۔ آخر میں ایک فرمائش کرنی تھی کہ جھے 2002ء تومبراور2008مئى كاكران چاہيے-كيااب يجھال سلام بليزجواب ضرور واجيم كا-اب اجازت

وي- تامعلوم مانا کیہ برانی قار مین کو ضرور شارے میں جگہ ملنی چاہیے مرنی قارمین (میری جیسی) کو نظرانداز کرنا کمان کا انصاف ہے یہ میرایانچواں اور آخری خط ہے جب اک چیز ہوئی ہی ردی کی نذرے تو پھر لکھنے کاکیا فائدہ ہے؟ مارا گاؤل شرے کافی دور ہے۔ میں والجسيث بهت مشكل سے متكوا ياتى مول تو خط باربار كسے لكھ سكتى ہوں۔ والجسٹ بھى چھپ چھپا كے يرهتي مول كروالے والجسٹ كے بهت خلاف ہيں۔ لیکن کیا کروں بڑھنے کا شوق ہی اتناہے کہ حیاب ہی میں۔ پلیزاب کی بار میرے خط کو کرن میں جگہ دے

ويجيح كالميس توميراول توث جائے گا۔ مخضر آلکھ رہی ہوں شاید جگہ مل ہی جائے آگر آب کی یار میرے خط کو کرن میں جگہ ملی تو آگلی بار تفصیل سے لکھ کر جھیجوں گی۔ كرنيس موتى بي-جس ميس سب بسانے كى ضديس

ے ہیں۔ "نامے میرے نام" میں فوزیہ منظور اور کرین فاطمہ كا تمروا جمالكا باقى تمري بعي المحص تصر ممروكسا ہوتا جا رہا ہے تمام قارعین سے لزارتی ہے کہ ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں اپنے ملک پاکستان کی سلامتی اور تمام مشکلوں سے آزادی کی دعا کیجیمے گا الله پاکستان کوتمام مشکلات عدور مفر آمین-)

تادره بيكم .....راوليندى حدباري تعالى اور نعت رسول مقبول صلى الله عليه وسلم سے فیض یاب ہونے کے بعد آپ اور آپ کی جملہ تیم کی سلامتی کے لیے ہزار ہا وعامیں اور ان پر خالص قلبی محبت آمین-میں باقاعدگی سے آپ کے ڈائجسٹ "کران" کا

مطالعه كرتى مول مرشارے يرول ميں بيدامنك الكوالي لتى كى بھانى دائرى تاكى تايكادات والتجسف وحران" كے ليے ارسال كروں كيكن وقت كى قلت بجے ہر مرتبہ ایماکرنے سے رو کے ر محتی ہے مر اس مرتبہ خود کو مجبور کرکے آپ کے نام اپنا محبت نامہ للصفيد بير كى مول اور سوچايقينا" آپ ميرى دائري ك ان چنداوراق كوجهی اینامه كی زینت بنائيس كى-كن بمترين رساله بالله الله السير تي عطا فرماك یہ تبعرہ شائع ہو گیاتو آئندہ تفصیلی تبعرے کے ساتھ آب كى برم ميس حاضر مول كى اجازت ديس-الله بهم سبكى حامى و تاصر-مبحلى صديق مديق

میں کرن کی بہت برائی قاری ہوں۔ جب میں 3rd كاس ميں ھي تب سے كران زير مطالعہ ہے حالاتكه اس وقت عجم لحم مجم تهيس آيا تفا- مر وهرے وهرے مجھ آنے لگا۔ اب میں اس کی متقل قارى مول-اب كه تبعره كلن ير "وردول" بہت اجھا ہے۔ مجھے اس کے سارے کروار بہت پند ہیں۔ لیکن زری کے عشق کی اکیزگی بہت متاثر کرتی ہے۔ اور اے ول آور شاہ کے گا؟اگر نہیں تو بہت